



مصنفت

**最多的**多洲的影響。

شارح

مُوَّلِلْ مَا مُحَمِّقُ مِثْمَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللِي اللَّهِ مِنْ اللِي اللَّهِ مِنْ اللْمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللْمِنْ اللَّهِ مِنْ اللْمِنْ اللَّهِ مِنْ اللِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللْمِنْ اللِمِنْ الللِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللِمِنْ اللِمِ

كال بال بالدين معين موادي المالية



## SUBSCRIBE

**FAIZANEDARSENIZAMI** 

YOUTUBE CHANNEL

AND

TELEGRAM CHANNEL

7620083880





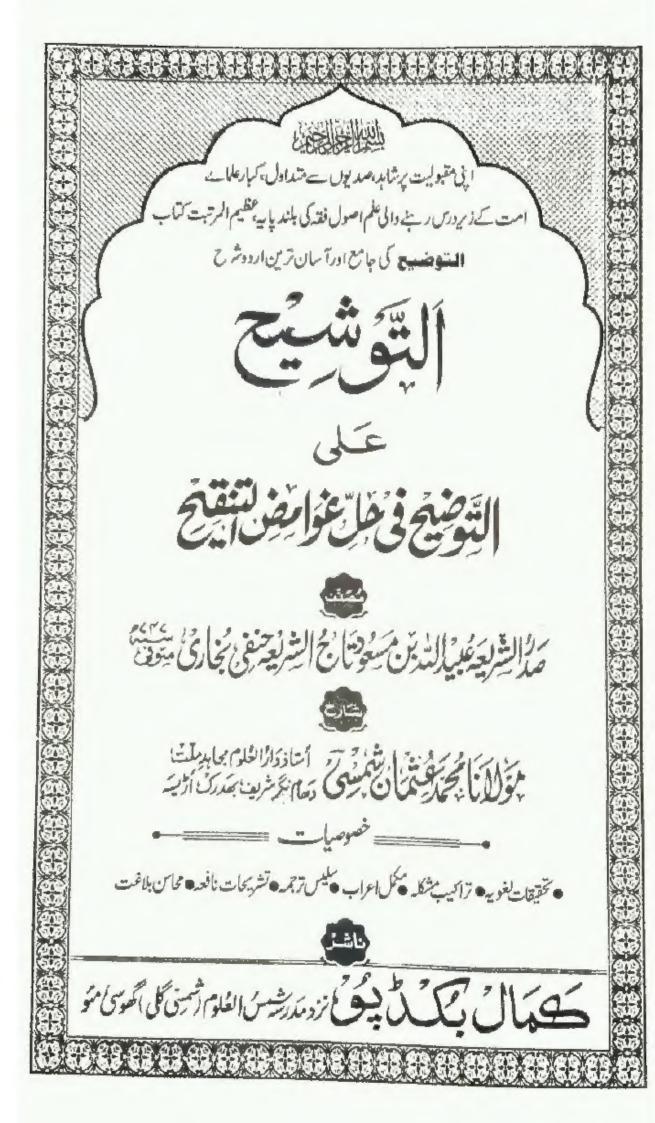

# (١٥٠٠)

| صفحةبمر | مضامین                                                       | نمبرشار |
|---------|--------------------------------------------------------------|---------|
| 5       | مقدمہ                                                        | 1       |
| 15      | خطبه الوضيح                                                  | 2       |
| 28      | خطبه مع التوضيح مع التوضيح                                   | 3       |
| 45      | اصول فقه کی حداضا فی کابیان                                  | 4       |
| 49      | نقة كى پہلى تعريف                                            | 5       |
| 60      | فقه کی دوسری تعریف                                           | 6       |
| 79      | فقه کی تیسر ی تعریف                                          | 7       |
| 88      | اصول فقد كى عدلقى كابيان المستعمل كابيان                     | 8       |
| 112     | موضوع معلق مباحث ثلاثه الله                                  | 9       |
| 123     | كتاب الله كي تعريف                                           | 10      |
| 134     | نظم قرآني كي تقسيمات اربعه كابيان في تي الله الله            | 11      |
| 145     | فاص كابيان                                                   | 12      |
| 160     | عام كابيان                                                   | 13      |
| 176     | عام کوبعض افراد پرمنحصر کرنے کے طرق                          | 14      |
| 183     | عام مخصوص منه البعض كابيان                                   | 15      |
| 207     | الفاظ عام كابيان                                             | 16      |
| 255     | حكايت فعل ني المُحرَّكُم مِين المُحرَكَا خَتَلا ف المُحرِينَ | 17      |
| 258     | سوال یا حادثے کے بعد واقع ہونے والے کلام کا حکم              | 18      |
| 262     | مطلق کا بیان                                                 | 19      |
| 286     | مشترك كابيان                                                 | 20      |

انتساب

سرفروشان حق کے اس امیر کے نام جس نے اپنی روحانی طافت،عزم واستقلال، ہمت و شجاعت اورصرونل ہے باطل کی تیز وتندآ ندھیوں کا کلیجہ چیرڈ الاء الكرامة الله وفتح قريب كاشمر برال هي المحمد ورث المحق وبسالت ير وانتم الاعلون ان كنتم مؤ منين كالركف الماطل كالمكات عين من جاء الحق و زهق الباطل كالمجماً ا ہوالیقین تھا،جس نے اینے کردار وعمل سےلوگوں کو بیدرس دیا کہتن وصدافت کی آ واز قصر جرواستبداد میں بلند کی جاتی ہے،عدل وانصاف کا پر جم ظلم و جفاکے ایوان پرلہرایا جاتا ہے، حریت وآزادی کی تعلیم آگ کے اٹگاروں میں دی جاتی ہے اور پیکرنشلیم ورضا مصائب وآلام کی گھنگھور گھٹاؤں میں مسکرا تا ہے۔ ميرى مرادامام التاركين، سلطان المناظرين، فاتح عرب وعجم حضور مجامد ملت علامه شاه محمد حبيب الرحمن عباس باشي عليه الرحمة والرضوان کی ذات ستووہ صفات ہے، جسے طاغوتی قوتیں ہزارظلم وتشدد کے باوجود پ حادہ جن ہے منحرف نہ کر عیں۔

> (عقیدت کیش محمه عثان شمسی

#### بسم الله الرحمن الرحيم حامداومصليا ومسلما

#### كلمات تشكر

رب قدیری بارگاه عظمت میں میرابال بال سرایا سیاس اور مجسم شکر گزار ہے کہ اس نے مجھ جیسے ظلوم وجہول کو التو ضیح فی حل غوامض التنقیح کی شرح الکھنے کی توقیق عطافر مانی ۔اگر مالک بے نیاز کی غیبی تائید وحمایت حاصل نیچ ہوتی اوراس کی رحمت ہے کراں نے میر بےلرزتے اور تھرتھراتے ہوئے قدموں کوسہارا نہ دیا ہوتا تو پیشرح ہرگز منظرعام پر نہ آتی۔اس نعمت کے شکریے میں میری جبین نیازخم، قلب وجگرا حساسات تشکر سے سرشار ،نفس جذبه عبودیت سے لبریز اورایک ایک سانس احکم الحا کمین کی بارگاہ میں مصروف حمدو ثنا ہے۔ میں دل کی انتفاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں استاذ گرامی حضرت علامہ مولا نا وصی احد صاحب قبلہ کا جنہوں نے کثرت مشاغل کے باوجود انتہائی عرق ریزی وجانفشانی کے ساتھ نظر ٹانی اور صحیح کا فریضہ انجام دیا۔ ساتھ ہی ان تمام اساتذہ کا احسان مند ہوں ،جن کی یا کیز تعلیم وتر بیت اورعلمی فیضان نے مجھے کچھ کلھنے پڑھنے کا سلیقہ عطا قر مایا اور جن کے تنعین کر دہ خطوط آج بھی میرے لیے شعل راہ ، منارہ نوراورنشان منزل ہیں ۔ کو نمین کا یا کنہاران كرم فرماؤں كے احسانات كا وہ صله عطا فرمائے جواس كى شان كرىمى كے لائق ہے اور ان تمام احباب واعوان کے حضور میری جبین شکرخم ہے ، جنہوں نے اس کام کی سمیل میں کسی طرح بھی حصہ لیا، مجھے نیک مشوروں سے نواز ایا کم از کم میری حوصلہ افز ائی فر مائی۔ یوری کوشش کے یا وجود اغلاط کارہ جانا ایک فطری امر ہے؛ اس لیے قارئین سے كر ارش ہے كدا كر كوئى خامى ديكھيں تو دامن عفو ميں جگد دے كرمطلع فرمائيں ؛ تاكه آئندہ اڈیشن میں اس کی اصلاح کی جاسکے۔

> محمرعثان شی ۱۲۲ جمادی الاخری و ۱۲۳ هم ۱۵ مارار یل ۲۰۱۵ ، بروز بده

رقدي

سمی بھی علم فن کوعلی وجد البسیر ت بھی کے لیے چندا مور کا جاننا ضروری ہوتا ہے:

(۱) فن کی تعریف (۲) غرض وغایت (۳) موضوع (۴) کتاب اور صاحب کتاب کا تعارف، چوں کہ یہ کتاب فن اصول فقہ میں ہے؛ لہذا اصول فقہ کی تعریف ، اس کی غرض وغایت ، اس کا موضوع ، اور اس کے مصنف کے بارے میں چند با تیں بطور مقدمہ قارئین کی خدمت میں چیش کی جارہی ہیں۔

اصول فقه کی تعریف دوطرح کی جاتی ہے: (۱) حداضافی (۲) حدلقبی حد اضافی :مفاف اور مضاف الیہ کی الگ الگ تعریف کی جائے یعنی اصول کی الگ اور فقه کی الگ کی جائے۔

حد القبعى: مضاف اورمضاف اليه كم مجموع كى ايك ہى تعریف كی جائے - بلفظ ديگر اصول فقه كی تعریف اس طور بركی جائے كه وہ ايك مخصوص فن كالقب ہے -

اصول فق مي حداضافى : اصول، اصل كى جمع بـ اصل كالغوى معنى اصول، اصل كى جمع بـ اصل كالغوى معنى المعانى يرغير كى بنياد بواورا صطلاح مين اصل كالطلاق متعدد المعانى يربوتا ب (۱) رائح كم معنى مين جيد: كهاجاتا ب المحقيقة اصل بالنسبة الى المحاز "ليعني حقيقت مجاز كي بنسبت رائح ب (۲) قاعده كم معنى مين جيد: كهاجاتا ب المحاف الموقع عن مين جيد: كهاجاتا ب المحل فاعل مرفوع اصل من النحو "برقاعل كامرفوع بونانحوكا ايك قاعده ب (۳) وليل كم معنى مين جيد: كهاجاتا ب المناسكة ويل كامرفوع بونانحوكا ايك قاعده ب (۳) وليل كم معنى مين جيد: كهاجاتا ب ان اقيم و الصلاة اصل وجوب المصلاة "يعنى آيت كريمة اقيموا المصلاة "وجوب صلاة كى دليل ب -

کیکن جب اصل کی اضافت تھی علم کی طرف ہوتو اس وقت اصل کا دلیل کے معنی

مين بوناتعين ب الهذااصول الفقه كامعى بواد لائل الفقه \_

فق المحالم المنظم المسرعية من الدلتها التفصيلية "يعنى احكام شرعيه كودلاكل المعلم بالاحكام شرعيه كودلاكل الفصيلية "يعنى احكام شرعيه كودلاكل تفصيلية "الله عليه تفقه كى تعريف ال

الفاظ مين منقول ب: "معرفة النفس مالهاو ماعليها "ليني نفس كونفع بخش اورمصر چیزوں کی معرونت ہوجائے ،ای کا نام فقہ ہے۔اصحاب طریقت اور اہل معرفت کے نز دیک فقیلم عمل کے مجموعے کانام ہے، چناب چدان کے نزدیک فقد کی تعریف ان الفاظ میں کی عالى م: "الفقيم عند اهل الله هو الذي لا يخاف الامن مولاه و لا يتراقب الااياه ولايلتفت الى ماسواه ولايرجواالخيرمن الغير و يطيرفي طلبه طيران السطيس "ليعني الله والول كے زويك فقيدوہ ہے جوسرف اپنے مولى ہے ڈرتا ہو، اس كے علاوہ کسی اور کی طرف اس کا التفات نہ ہو، اس کے ماسواکسی اور سے بھلائی کا امید وار نہ ہوا در اس کی تلاش میں پرندے کی طرح اڑتارہے۔ صاحب "مسلم الثبوت" قاضی محتِ الله بهارى عليدرهمة البارى في فقد كي تعريف الن الفاظ ميس كى ہے: "الفقه حكمة فوعية شہ وعید ''بعنی فقدا س علم واقعی تصدیقی کا نام ہے جواصول ومبادی پرمتفرع اورا دلہ شرعیہ

اصول فقه كى حدلقبى:"العلم بالقواعدالتي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الفقهية بدلائلها "لعنى اصول فقدان تواعد كوجائ كانام بيجن کے ذریعے دلائل کی روشنی میں احکام فقہیہ کے استنباط تک پہنچناممکن ہو۔ غرض : احكام شرعيه كودلاكل تفصيليه سے جاننا اور استنباط مسائل كے قواعد معلوم كرنا۔ موضوع: دلائل واحكام دلائل اس حيثيت كدوه احكام كے ليےمثبت بين اور

احکام اس حشیت سے کدوہ دلائل سے ثابت ہوتے ہیں۔

صاحب توضيح علامه صدرالشر بعيدالاصغرعليدالرحمه

نام ونسب: آپ كانام عبدالله، لقب صدرالشر بعدالاصغراور والدكانام مسعود ب\_ سلسلة نسب يوں ہے: عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة محمود بن صدر الشريعه الا كبراحمد بن جمال الدين عبيدالله بن ابراجيم بن احمد بن عبد الملك بن عمير بن عبد العزيز بن محمد بن جعفر بن خلف بن ہارون بن محمد بن محمد بن محبوب بن ولبیر بن عبادہ بن صامت انصاری۔ آ پ کے ردادا كالقب صدرالشريعه ہے،اس ليےامتيازى خاطرآب كے لقب كے ساتھ اصغريا ثانى كا اضافہ کیاجا تا ہے اور آپ کے پر دادا کے لقب کے ساتھ اکبریا اول کالاحقہ لگایا جاتا ہے۔

تحصيل علم: الية داداتاج الشريع محمود بن صدر الشريعة الاكبراوردوس علما وفقها ہے علوم عقلیہ ونقلیہ کی مخصیل و محیل کی ،آپ کے تلمذ کا زریں سلسلہ امام الائمہ، سراج الامه، كاشف الغمه امام اعظم ابوحنيفه رضى الله عنه تك پهنچتا ہے۔

تلاحده: تخصيل علم سے فارغ ہونے كے بعد آپ درس وقد رئيں سے وابسة ہو گئے۔ آپ کی ذات سے اکتماب فیض کرنے والوں کی ایک بڑی جماعت ہے۔ ابوطا ہر محد بن محمد بن على طاہرى اور تحد بن محمد البخارى المعروف بخواجه پارسا آپ كے مشہور شاگر دوں ميں ہيں۔ جلالت علمي: آپائے وقت كامام، جامع منقول ومعقول عظيم محدث،

بے نظیر فقیہ، علم تفسیر، علم خلاف ، نحو داخت ، ادب و کلام اور منطق وغیرہ میں انتیازی خصوصیات كے حامل تھے،آپ كى جلالت علمى كے حوالے سے أيك واقعہ يہال تعلى كيا جارہا ہے:

علامہ قطب الدین رازی آپ کے ہم عصروں میں تھے اور معقولات میں بگانہ روزگار تھے۔ایک مرتبہ صدرالشریعہ الاصغرے مباحثہ کرنا جایا، پہلے انہوں نے اپنے ایک شاگر دمیارک علی شاہ کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا،مبارک شاہ نے وہاں پہنچ کر دیکھا كەصدرالشرىعدالامغرابن سىناكى كتاب الاشارات اس طرح پردھار ہے ہیں كەنەمصنف كى پیروی کرتے ہیں اور نہ کسی شارح کی۔ جب مبارک شاہ نے یہ کیفیت دیکھی تو علامہ قطب الدین رازی کے پاس لکھا کہ بیآ گ کا شعلہ ہے، آپ مقابلہ کرنے کے لیے ہرگزند آئیں ورنه شرمندگی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔قطب الدین دازی نے بیہ بات سی تو مباحثے کا خيال ترک کرديا۔ آپ کی جلالت علم ، شان حفظ وصبط اورفضل و کمال پر ارباب تاریخ وسير کا اتفاق ب- علامه كفوى في التي كتاب 'اعلام الاحساد في طبقات فقهاء مذهب

النعمان المختار "مين آپ كى جلالت شان كااعتراف ان الفاظ مين كيا ؟: " هو الام المتفق عليه والعلامة المختلف اليه ، حافظ قو انين الشريعة ، ملخص مشكلات الفرع والاصل ، شيخ الفروع والاصول ، عالم المعقول والمنقول، فقيم، اصولى، خلافي، جدلي، محدث، مفسر،نبحوي، لغوي، اديب، نظار، متكلم، منطقي، عظيم القدر، جليل الممحل، كثير العلم يضرب به المثل غذى بالعلم والادب، وارث المجد عن اب فاب ''اورعلامه طاش كبرى زاوه نے اپنى كتاب مفتاح السعادة بيس يون خراج عقيدت پيش كياب: "وقسدكسان بسحسراذ اخسرا لايسدرك لسمه قسراد، وطبرداشامخالايرتقي الى قنته ولايصار، ولقد كان آية كبرى في الفضل والتدقيق، وعروة وثقى في الاتقان والتحقيق "عم وممل كابيآ فأب كي يحصي غروب ہوگیا چگرآج بھی اس کے علمی جاہ وجلال ہشوکت علم ، جودت طبع ، بلندی فکروخیال اور کمال شعور وآخمی کا چرچا و نیا ہے مدارس میں ہور ہاہے۔

ت منیف ان: آپ ایک بلند پایداور مایناز مصنف نصی آپ نے اپنی گرال قدر تصنیفات ہے اسلام کے علمی خزانے کوزینت بخشی ، آپ کی مفیدا ورعلمی کتابوں کو ہر دور میں قدرومنزلت کی نگاہ ہے دیکھا گیا،آپ کی کتابوں میں چند ہیے ہیں۔

 (۱) نقایه (۲) شرح وقایه (۳) تعدیل العلوم (۲) شرح فصول الخمسین (۵) الوشاح (۲) تنقيح الاصول (٤) التوضيح في حل غوامض التنقيح. توضيح: يوب تو آپ كى تمام كه بيس كو جرب بها اور تحقيقات و تدقيقات سے بعرى جوئى ہیں مگر جومقام توصیح کو حاصل ہوا وہ صاحبان علم وصل ہے تحفی نہیں ہے۔صدرالشر بعدالاصغر عليه الرحمه في بهك النقيع الاصول "نامي كتاب الهي يجراس كتاب ك شرح" التوضيح فى حل غوامص التنقيح "كنام كالصلاب يكتاب فن اصول فقديس ب،اس كاشار اس فن کی کتب متدا ولہ مبسوطہ میں ہوتا ہے۔ایک طویل عرصے سے بیہ کتیاب نصاب کا ایک حصہ رہی ہے، دن بدن اس کی شہرت ومقبولیت کو دیکھ کر کہنا پڑتا ہے کہ واقعی بیہ کتاب ان چند معیاری کتابوں میں سے ایک ہے جن سے درس نظ می کا وقار بلندو بالا اور اس کاعلمی جاہ وجلال قائم ہے۔ حسن تحریر ، طرز بیان ، تقریر مسائل ، تشریح مشکلات توضیح معصلات نے اس کتاب کی خوبیوں میں جارجا ندلگادیا ہے۔ بیہ کتاب ایسے قبمتی نکات اور مباحث ومسائل برمشتمل ہے جن سے دوسری کتابوں کا دامن خالی ہے، جس کا اظہار صاحب کتاب "هذامماتفردت به ہے جا بجا کرتے ہیں۔اصحاب قضل و کمال اور ارباب علم ودائش نے متن وشرح لیعنی تنقیح و توصیح دونوں کی اہمیت وافا دیت کا برملااعتراف کیا ہے۔ علامہ تفتازانی علیہ الرحمہ فرماتے ين "أوان كتاب التنقيح مع شرحه المسمى بالتوضيح للامام المحقق والنحرير المدقق علم الهداية عالم الدراية معدل ميزان المعقول و المنقول ومنقح أغصان الفروع والاصول صدرالشريعة والاسلام اعلى الله درجته في

دارالسلام كتاب شامل لخلاصة كل مبسوط واف ونصاب كامل من خزانة كل منتحب كاف وبحر محيط بمستصفى كل مديد وبسيط وكنز لغن عماسواه من كل وجيرو وسيط فيه كفاية لتقويم ميزان الأصول وتهذيب أغيصانها وهونهاية في تحصيل مبابي الفروع وتعديل از كابها نعم قد سلك منها جاسليعا في كشف أسرار التحقيق واستولى على الامدالاقصى من رفع مارالتلقيق مع شريف ربادات مامستهاأيدى الأفكار ولطبف بكات مافتق بها وتق آذانهم أولو الأبيصار ولهذاطار كالأمطار في الأقطار وصار كالأمثال في مصار ونيال في الآفاق حطاوا فرامن الاشتهار والاستهار الشنس في يصف

بعنی تنقیح این شرح تو نتیج سمیت - جس کے مصنف الا م<sup>عنق</sup>ق ، وبت برزے عالم اور مرقق میں، مدایت کے بہاڑیا حجند ہے ہیں، جوفہم وورایت کے مستقل جہال ہیں،معقول اور معقول کی تر از وکو برابر کرنے والے بین قروع واصول کی شاخوں کوصاف کرنے والے ہیں، ا سلام وشرایعت کے صعدر بیں، اہلہ تعالٰی جنت الفر دوئں میں 'ن کے در ہے کو بلند فرمائے۔ الیک کتاب ہے جو ہرمبسوط و عصل کتاب کے خلاصے ویش میں ہے ہو منتخب کنابیت کرنے والی كتاب ك فران سے نصاب كال ہے ،اليا سمندر ہے جو مرحويل ومريض كتاب كے ملا صے کا اب طہ کرنے والا ہے، اور ایب فرزانہ ہے جوا ہے نداوہ ہم تجبولی بڑی کہ ب ہے ہے نیاز کرنے والا ہے، اصول وقو اعد کی تر از وکو درست کرنے اور اس کی شاخوں کوصاف سخفرا کرنے کے لیے کافی ہے، فروع کی بنیاد وں کو حاصل کرنے اور ان کے ارکان کو درست كرنے من انتها كو بينچى بيونى ہے، بال تحقیق كے رازوں يو كھو نے بيس مصنف عديدالرحمہ نے ایک عجیب راستہ اختیار کیا اور تدقیق کے مینار کو بلند کرنے میں بہت او نچے مقام پر ممکن ہوئے۔انعمرہ زیاد تیوں کے ساتھ جنہیں افکار کے ماتھوں نے جیموا تک نہیں اورا کے لطیف نکات کے ساتھ جمن کے ذریعے عقل والوں نے اپنے کا نول کی بند<sup>ش تب</sup>ین کھولی ،اسی وجہ سے بارش کی طرح اطراف وا کناف میں اس کی خبر کھیں گئی ، اور امص رو بلا دہیں ضرب المثل بن عنی۔اور آفاق میں شہرت کا بہت بڑا حصہ حاصل کیا ،الیک شہرت جود و پہر کے وقت سورج کی

غيرين جيس نيس محي ( عموس مس 4)

الطبية المنتهين من من النصب بيديات ما من آتى ب كه صدر الشريعة الاصغر عدية الرحمد في '' تنقیج'' میں تمن تمایوں ہے خصوصی استفادہ کیا ہے: (۱)اہام تخر الاسلام کی ''اصول فقہ'' جو اصول ہز دوی ہے معروف ومشہور ہے (۲)ا، مرازی کی''انجھو ل'' (۳) علا مداہن حاجب كي 'الاصول' اول الذكر كتاب ك مسائل كي مقيح فرمائي باورا خير كي دونوں كتابوں كے م باحث کی مختیص فر ہائی ہے۔ قار نمین کی معلومات میں اضافے کے لیے کتب محلا شداور ان کے مصطفین کا اجمالی تھا رف ذیل میں جیٹن کیا جار ہا ہے۔

ا ما م فخر الاسلام برز د وي مليه الرحمه

مخمصر حالات آپ كانامى اور والدكانام ممت دورا وأهر في ضعع "تسف" ميل ا یک مشہور مطفحام قلعہ'' برزوہ'' نامی تھا ،آپ کا مسقط الراس یہی قلعہ ہے۔ آپ کا معلق ایک علمی تھے ائے سے تھا۔اصول وفروع ، فقنہ و عدیث ، من ظر ہ وکلہ مو نبیر ہ عدوم میں آپ کومہارت تامہ حاصل تھی ، ایک عرصے تک ہم قند میں درس ویڈ رکیس اور قضا کے فرا آئش انبی م دیے۔ ایک دلیسپ واقعه کتین کاپ کرا نے میں کی براہو عالم شافعی المذبب آپ کی و ایت میں آیا جس ہے وہ مناظر ہ کرتا تھا اس پر ما سے آتا تھا ، یبال تک ك يعض بخي الهذبب بهمي مذبب ام مثافعي كي طرف مانل جوئة ، معه وفضا إلى متفق بهوكر آب کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ اس طرف متوجہ ہوں ور نہ ہم سب لوک شافعی ہوجا نیں گے۔ آپ نے کہا میں ایک گوشد شیں آ دی ہوں ، مجھ کومناظر وومباحثہ ہے کیا کام ہے مگر جب ان لوگوں نے نہایت اصرار کیا تو آپ نے ان کی التجا قبول کی اور اس کی مجلس میں تشریف لے کئے۔ عالم مذکور نے امام شافعی کے مناقب کوشار کرنا شروع کیا اور کبا کے جمارے امام نے ایک مہینے میں قرآن شریف حفظ کیا اور ہرروز ایک بارختم کرتے ہتے اور رات کوتر او یکے میں سارا قرآن پڑھا کرتے تھے۔آپ نے فرمایا کہ بیتو آسان کام ہے؛ کیوں کہ قرآن شریف بتامه علم ہے اور ہم اس کو یا در کھا کرتے ہیں ، پھرفر مایا: سر کاری دفتر کا حساب کتاب لا وَاور خل وخرج دوسال کا پڑھ کر جھے کوسنا ؤ،لوگوں نے ایسا بی کیا ،امام نے دفتر ندکور پر اس غرض سے کہ کوئی اس میں تغیر و تبدل نہ کر سکے ، بادشاہ کی مہر کرا کراس کوایک مکان مقفل میں بند کراویااور آ پ هج کوتشریف لے گئے۔ جب چھے مہینے بعد واپس آئے توایک بردی مجلس کی اور دفائر کو کھلوا کر عالم مذکور کے ہاتھ میں دیااور آپ نے تمام یا داس کو پڑھ کرسنایا ، یہاں تک کہ ایک حرف کی بھی غلطی نہ کی جس سے مرعی بسبب خجالت و ندامت کے پانی پانی ہوگیا۔ (حدائق انحفیہ مس ۲۲۸) ۵ رد جب سری میں آپ نے دار فانی کو الوداع کہا اور جان جان آفریں کے

تصانیف: امام بر دوی کوالله تعالی نے تصنیف و تالیف کی بیکرال صلاحیت سے بہرہ مند فرمایا تھا، وہ تحقیق وجبخو کا ملکہ رکھتے تھے۔فن کی باریکیوں اور علم کی گہرائیوں تک جبنج کا شعور انہیں حاصل تھا۔اس لیے ان کے قلم سے جو کتابیں معرض وجود میں آئمیں بھکر وتحقیق ، دقت نظر اور وسعت معلومات کا بیش بہا خزانہ ہیں۔ آپ کی جملہ تصانیف جلیلہ میں ''اصول بردوی'' بردی ہی اہم، شاندار ،عالی مرتبت اور شہرہ آفاق کتاب ہے۔ یہ کتاب اپنی گونا گوں خوبیوں پر مشمل ہونے کی وجہ سے اہل علم کے درمیان مقبول رہی ہے۔اس کی عبان عبارتیں بردی مخضر اور قلیل ہیں، مگر ان میں معانی ومطالب اور نکات ولطا نف کا ایک جبان آباد ہے جس تک بینچنے کے لیے ذبن کوفکر ونظر کی تھن راہوں سے سر ارتا پڑتا ہے،اس کک رسائی انہیں لوگوں کی ہوتی ہے جن کے یاس ذکا وت کا جو ہر ہوتا ہے۔

ہمارے ملک کے مشہور ومعروف معقولی اور اصولی عالم بخرالعلوم مولا تا عبدالعلی نے برز دوی کے متن کی کیفیت ان الفاظ میں بیان کی ہے:

"تلك العبارات كانهاصخور مركوزة فيها الجواهروا وراق مستورة فيها النزوا هر تحيرت اصحاب الاذهان الثاقبة في اخذ معانيها وقنع الغائصون في بحارها بالاصداف عن لآليها"

اس کتاب کی عبارتیں گویا چٹانیں ہیں جن میں جواہر جڑ ہے ہوئے ہیں اور پتے ہیں جن میں جواہر جڑ ہے ہوئے ہیں اور پتے ہیں جن میں شکو فے چھپے ہوئے ہیں۔روش ذبن ود ماغ کے مالک بھی ان کے معانی حاصل کرنے میں متحیر ہیں اور ان کے سمندروں میں غوط لگانے والے بجائے موتیوں کے سیپوں پر قناعت کرتے ہیں (فوائح الرحموت: ص ۵)

چوں کہ آپ کی تصانف دقیق اور مشکل الفہم ہیں اس لیے آپ کی کنیت ابوالعسر ہے جب کہ آپ کے تصانف نف انتہائی ہے جب کہ آپ کے بھائی صدرالاسلام کی کنیت ابوالیسر ہے 'کیوں کہ ان کی تصد نف انتہائی آسان ہیں، چناں چہ طاش کبری زادہ نے 'مفتاح السعادة'' ہیں کھ ہے:

"وللامسام فخرالاسلام البزدوى اخ مشهور بابى اليسر تصنيفاته "الين اليسر تصنيفاته كماان فخرالاسلام مشهور بابى العسر لعسر تصنيفاته "الين الم فخرالاسلام بزدوى كه ان كى ايك بهائى بي جو ابواليسر مصممبور بين اكيول كه ان كى تقنيفات بيل اورآسان بين ، حسطرح فخرالاسلام ابوالعسر مصممبور بين كيول كه ان كى تقنيفات وشوارا ورمشكل بيل -

صاحب محصول امام رازی کے حالات

آپ کانام محمر، کثیت ابوعبدالله، لقب فخر الدین اورائن الخطیب ہے مشہور ہیں آپ
کی ولاوت ۲۵ ررمضان ۵۳۳ ہے میں بمقام رے ہوئی اس کی طرف نبیت کرتے ہوئے
آپ کورازی کہا جا تا ہے۔ آپ نے علم فقہ، عمم کلام اور علم اصول کی تعلیم وطن ہی ہیں اپنے
پرر بزرگوار سے پائی۔ والد کی وفات کے بعدایک مدت تک کمال سمنانی سے علم فقہ کی تعلیم
عاصل کرتے رہے، ہوش سنجا لئے پراستاذ مجدالدین جیلی کے ساتھ شہرمراغہ گئے جہال علوم
فلے اور حکمت کی مخصیل و تحمیل کی اور اپنے دور کے بنظیر عالم ہوئے۔ آپ و میں دوشنبہ
کے دن ۲۳ رسال کی عمر پاکروفات بیائی۔

علمی کار نامی : امام رازی این نره نے میں عالم اسلام کے زبر دست مصنف سے کمیت و کیفیت دونوں کی اظ سے آپ کی مصندات کا پایہ بلند ہے۔ آپ نے ایسے ایسے اہم موضوعات پر قلم اٹھایا کہ سخت ضرورت کے باوجود آپ کے زمانے تک ان پر کسی نے پہلے نہیں مکھا تھا۔ آپ کی چندمشہور تصافیف کے نام یہ ہیں: (۱) تفسیر کبیر (۲) لوامع البین ت نہیں کھا تھا۔ آپ کی چندمشہور تصافیف کے نام یہ ہیں: (۱) تفسیر کبیر (۲) لوامع البین ت رسی کا دائق الانوار (۲) کتاب انحصل (۵) محصول وغیرہ۔

(۱) عدر المحصول: اس كتاب كالورانام "المحصول في اصول الفقه" باور بعض لوكون في المحصول: اس كتاب كالورانام "المحصول في اصول الفقه" بال كاشار اصول نقد كي معياري كتابون في علم الاصول "كهاب، اس كاشار اصول نقد كي معياري كتابون

میں ہوتا ہے جس کے مطالع سے طالبین و مسلین کے اندروسعت قلر و نظر ، توبت اخذ واشنواط فی فنی مہارت، جودت طبع اور ذکاوت ذہن جیسے اوصاف پیدا ہوتے میں۔ یہ کتاب انہا کی تا درونا پاپ اور قیمتی مضامین پر شتمل ہے۔اس ہے سلے فن اصول فقہ میں جو کتا ہیں لکھی گئی تھیں ،ان کےمباحث بڑے عمدہ انداز میں اس کتاب کے اندر جمع کردیے تھئے ہیں جنال جے ابن خلدون نے امام الحرمین کی 'السرهان''امام غزالی کی' المستصفی ''الجبائی کی' محتاب العهد ''اورابوا محسن بصرى كي' المعتمد ''كالذَّرَةِ كَرِيرَ كَرِيْ كَا يَعْدُ لَكُونَا بِ

"" ثم لخص هذه الكتب فيحلان من المتكلمين المتاخرين وهما فبخرالرازي ابن الحطيب في كتاب المحصول وسيف الدين الأمدي في كتاب الاحكمام واختلف طريقهمافي الفريين التحقيق والححج فابن الخطيب اميل

الى الاستكثار من الادلة والآمدي مولع بتحقيق المذهب وتفريع المسائل"

من خرین منتظمین کے دوہر سے عالموں لیعنی امام رازی اور سیف الدین آ مدی نے ان تمام كما بول كي تغيص كي وامامرازي في "المحصول" "ما مي تماب مين اورسيف الدين آمدي في الاحكام "تامي كتاب مين بمران دونون كطر ايته كارمين فرق بيء دلاكل كي تھر مارتورازی کے بہاں ہے اور آمدی کو مذہب ومسائل کی تحقیق و تفریع میں زیادہ و کچنی ہے۔

قضی تاج الدین محمد بن حسن ،رموی نے اس کتاب کا اختصار کیا اور اسے دوسری َ مَا بُول بِرِ فَا لَكَ و بِرِرَ قَرِ اردِي ہے جواس ونت نَك لَكھى جا چَى تَقْيِس ، چِنال جِهِ آ ہے تج م**يفر مات بي**ں

"وقد صنف في الاصول كتب متعددة مستكثرة عيران الدعاوي

والدلائل متبددة منتشرة خلاكتاب المحصول الذي صبقه شيحنا الامام الرازي'' یعنی اصول فقہ میں بہت ساری کت بیں <sup>نا</sup>ھی کئیں ،تگرامام رازی کی'' محصول '' کے علا**وہ** 

جتنی کتابین تھیں ،سب میں دعاوی ودار کل متفرق ومنتشر تھے۔ ( کشف الظنون: جے ۱۲ جس ۱۲۱۵)

### (علامه ابن حاجب کے حالات)

آپ کا نام عثمان ، کنیت ابوعمرو ، لقب جمال الدین اور والد کا نام عمر ہے۔ مے ہ میں پیدا ہوئے۔آپ کے والدامیرعز الدین کے یہاں دربان تھے،جس کوعربی میں حاجب حمیتے ہیں ، اس لیے آپ ابن حاجب سے مشہور ہوئے۔ ابتداءً ا آپ نے قاہرہ میں تعلیم حاصل کی بصغرتی میں قرآن حفظ کرلیا ،علامہ شاطبی ہے قر اُت کی تحصیل کی ور''التیسیہ '' کا ساع کیا،علامہابوالجود سے قر اُت سبعہ پڑھی۔آپ بلندیا پہ نقیبہ،اعلیٰ مناظر، بڑے دیندار ممفقی اور برہیز گار تھے۔جامع دمشق میں ایک زمانے تک درس وتدریس کے بعد آپ اور شیخ عز الدین بن عبدالسلام مصرتشریف لے گئے اور مدرسہ فاضلیہ میں صدرمقرر ہوئے۔اخیر میں آپ اسکندر بینتقل ہو گئے تھے اور وہیں مستقل قیام کا ارادہ تھا ،مگر پچھ زیادہ دن نہ ہوئے تھے كه دار فاني كوخيرآ باد كبا\_ ٢١ رشوال ٢٣٢ ه ميس بروز جمعرات اسكندريه ميس وفات ياني اور باب ابھرے باہرﷺ صلاح بن ابی اسامہ کی تربت کے پاس مدفون ہوئے۔آپ کی چندمشہور تصانیف بیر ہیں: (۱) اُستقی للمبتدی (۲) الدینات شرب المفصل (۳) بتمال العرب فی علم الإدب(٣) شافيه(٥) المقصد الجليل في علم الخليل (٢) المختضر في الاصول وغيره-

المختصر في الاصول :علامه النواجب في يُبِيِّهُ منتهى السول والامل في علمي الاصول والجدل "نامي كتاب المي يُقراس كالخشار" مختصر المنتهي اور 'منحتصر ابن حاجب "كنام كيا، چنال چدآ پ كرير فرمات بين: 'لمار أيت قصور الهمم عن الاكثار وميلها الي الايجاز والاختصار صنفت مختصرا في اصول الفقه ثم اختصرته على وجه بديع . . . . . وينحصر في المبادي والادلة السمعية والاجتهاد و الترجيح

ا یجاز واختصاراس کتاب کی خصوصیت ہے، غایت اجمال وابہام نے اسے چیتاں اور پہلیاں بنادیا ہے، چناں چہصا حب کشف الظنو ن نے اس کے متعلق اپنی رائے کا اظہار كرتي بوئكو "هو محتصر غريب في صنعه بديع في فنه لغاية ايجازه ينضاهي الالغازو بحسن ايراده يحاكي الاعجاز "معالى ومفاجيم، مطالب عاليه، مقاصدعلمیہ اورفنی نکات ولطا نف کے اعتبار ہے بیے کتاب معدن الحقائق و کنز الد قائق ہے۔ اں کی اہمیت ومقبولیت کی بناپر بڑے بڑے حفاظ اور اہل فن حضرات نے اس کی شروح وتعليقات اورمخقرات لكھى ہيں ۔علامہ قطب الدين شيرازي،عضدالِدين بن عبدالرحمٰن ،علامہ تفتازانی ، میرسید شریف جرجانی، قاضی ناصِرالدین بیضاوی، امام انمل الدین بابرتی اور شخ تاج الدين سبكي جيسے اہل علم نے اس كى شرحير لكھى ہيں۔ (كشف الطنون جرام عصر١٨٥٣)

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ حَامِدًا لِلَّهِ تَعَالَى أُوَّلًا وَثَانِيًا وَلِعِنَانِ الثُّنَّاءِ إِلَيْهِ ثَانِيًا وَعَلَى أَفْضَلِ رُسُلِهِ وَآلِهِ مُصَلِّيًا وَفِي حَلْبَةِ الصَّلَوَاتِ مُجَلِّيًا وَمُصَلّيًا حل لغات: الْعِنَانُ: لَكَام، مهار، (ج) أعِنَّة - ثَانِي: اس كرومُعَيْ آتِ بِين: (۱) دوسرا، متن كى عبارت ' خسامِيداً لِللِّيه أوَّ لا وَثَمَانِيهاً ' ميں يهي معنى مراد ہے(۲) موڑنے والا ، پھیرنے والا ، متن کی عبارت ' وَلِعِنَانِ الثَّنَاءِ الَّيْهِ قَانِياً ''میں یہی معنی مراد ہے۔الْ۔مُ صَلِّبی: اس کے بھی دومعنی ہیں: (۱) درود بھیجنے والا (۲) گھوڑ دوڑ میں دوسرے نمبر پررہنے والا گھوڑا ، متن کی عبارت'' مُسجَلِیاً وَمُسصَلِیاً ''میں بہم معنی مراد ہے۔الْحَلَبَة : گھوڑ دوڑ کا میدان (ج) حَلا نِب۔ الْمُجَلِّى : گھوڑ دوڑ میں پہلے نمبر يرريخ والأكهور ا\_

تركيب: بسم الله ين جارات مجرور ال كرمُتَبَوِ كا يامُتَيَمَناً عمعال مور أَبْتَدِينَ فَعَلَ مَحِدُ وف كِي أَنسَاتُهُمِيرِ سے حال اول ہوگا ، اور حَسامِداً حال ثانی ہے گا، ترجمہ ہوگا: شروع کرتا ہوں اس حال میں کہ اللہ کے نام سے برکت حاصل کرنے والا ہوں ، جو بڑا مہر بان ،نہایت رحم کرنے والا ہے ،اورشر وع کرتا ہوں اس حال میں کہالتہ تعالیٰ کی حمد وثنا کرنے والا ہوں ، پہلی اور دوسری مرتبہ۔ اَوَّ لا ُوَ ثَانِیساً ،مفعول فیہ ہے خسامداً کااور ثَانياً (دوسراوالا) مُصَلِياً ، مُجَلِياً تَينون كاعطف حامِداً يرب يا تينون أبُتَدِي كَي ضمير فاعل سے حال واقع ہوں كے ليعنان الشّناءِ جارايين بحرور سے ل كر فانيا موخر ہے متعلق ہوگا۔ علمیٰ اَفْضل رُسُلِهِ متعلق ہوگا مُصَلِّیاً ہے اور فِسی حَلْبَةِ الصَّلُوَاتِ ، مُجَلِّياً \_ مُتَعَلَّق مُوكًا \_

ترجمه: الله کے نام سے شروع جو بہت مہر بان ،نہایت رحمت والا ،اس حال میں کہ الله تعالیٰ کی تعریف کرنے والا ہوں پہلی اور دوسری مرتبہ، تعریف کی نگام کو اسی کی طرف پھیرنے والا ہوں ،اس کے سب سے بہتر رسول محمرصلی الله علیہ وسلم اور ان کی آل ہر درود تجمیخے والا ہوں، درودوں کے میدان میں پہلے اور دوسر ہے تمبر پرآنے والا ہوں۔ تشب ويسح: قرآن عيم كي اتباع اور حديث رسول صلى الله عليه وسلم كي اقتذ اكرتي

ہوئے مصنف علام حضرت صدرالشر بعدالاصغرنے اپنی کتاب'' توضیح'' کا آغاز تشمید وتخمید ہے فرمایا۔ قرآن تھیم کی اتباع اس طور پر ہے کہ قرآن پاک میں پہلے بسسہ السلسمہ الرّحمن الرّحيم باسك بعداً لُحَمُّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ بــــ

اور حدیث پاک کی افتد اس طور پر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مايا" "كُلُ أَمْرِ ذِي بَالِ لَمُ يُبُدَأُ بِبِسْمِ اللَّهِ فَهُوَ أَقْطَعُ "الى طرح حدك باب مين ارشاد هم" كُلُ أمُو فِي بَالِ لَمُ يُبُدَأُ بِحَمْدِ اللَّهِ فَهُوَ أَقَطَعُ " يَعِيْ برامر ذی شان جس کا آغا زنشمیہ وتخمید ہے نہ ہووہ ناقص اور ناتمل رہتا ہے۔

سوال : عام صنفين كارستور ب كرجرك لي 'الحمد لِلّهِ " يا " الحمد الله جيس کلمات کا انتخاب کرتے ہیں ،مگر مصنف علیدالرحمہ نے ایک الگ اور انو کھا طریقہ اختیار فرمایا ہے ، آخرمشہور ومعروف طریقے ہے عدول کرنے میں کیا حکمت ہے؟

**جواب**: تشمیه و تخمیر بیل برابری اوران کے درمیان تناسب کی رعایت مقصود ہے ، یہال برابرى تويوں يائى جارہى ہے كەجس طرح "بسم الله "ركيب ميس" أبتدى" "فعل محذوف كي تنمير فاعل يه حال واقع بهور بإہائ طرح " خسامداً" " بهمي " أَبْتَ لِدِي " فعل محذوف کی انساطمیرے حال واقع ہور ہاہے۔اس طرح تشمید وتخمید دونو ں ابتدا کے لیے قید بن جائیں گے؛ کیوں کہ حال ذوالحال کے لیے قید ہوتا ہے اور کتاب کا آغاز جس طرح تشمیہ سے ہوگا ای طرح تحمید ہے بھی ہوگا۔ اور تناسب کی رعایت اس طرح ہے کہ د ونو ں کو ایک ہی جنس ہے قید بنایا گیا ہے لیعنی د ونو ں تر کیب میں حال واقع ہور ہے ہیں جب کہ قید کے ہیے حال ہی ہو ناضر وری نہیں ،ظرف وغیر ہ کوبھی قید بتایا جا سکتا ہے۔ **سوال** : تشمیه وتخمید مین تسویه و تناسب کی ضرورت کیون پیش آئی ؟

**جواب:** اس کیے کہ حدیث یا ک میں جہاں میروار دہوا ہے کہ وہ امرمہتم بالشان جواللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ ناقص و نامکمل رہتا ہے ، و ہیں پیجھی آیا ہے کہ جوامرمہتم بالشان حمد باری ہے شروع نہ کیا جائے وہ ناقص و نامکمل اور بے بر کت رہتا ہے۔ تو دونوں حدیثوں برعمل کرنے کے لیے مصنف علیہ الرحمہ نے ان دونوں کے درمیان تسویہ و

تناسب کی ضرورت محسوس کی۔

سوال : اب بھی دونوں حدیثوں پڑکل نہیں ہوا؛ کیوں کہ دونوں سے بیک ونت ابترا ہوہی نہیں سکتی ،اگر تشمیہ سے ابتدا کرتے ہیں تو حمد والی حدیث پڑکل نہیں ہو گااور تخمیر سے شروع کرتے ہیں تو تشمیہ والی حدیث پڑکل نہیں ہوگا۔

جواب: ابتدا کی تین قسمیں ہیں: (۱) ابتدا ہے حقیق: کسی چیز کے شروع میں ایسی شی لانا جود گر جو تمام چیز وں پر مقدم ہو (۲) ابتدا ہے اضافی: کسی چیز کے شروع میں ایسی شی لانا جود گر اشیا پر مقدم ہو، خواہ کسی سے موخر ہویا نہ ہو (۳) ابتدا ہے عرفی: کسی چیز کو مقصود سے مقدم رکھنا، تو تشمیہ والی حدیث ابتدا ہے اضافی یا عرفی پر محمول ہے۔ تو تشمیہ والی حدیث ابتدا ہے اضافی یا عرفی پر محمول کرتے اور حدوالی حدیث ابتدا ہے اضافی یا عرفی پر محمول کرتے اور حدوالی حدیث ابتدا ہے اضافی یا عرفی پر محمول کرتے اور حدوالی حدیث ابتدا ہے اضافی یا عرفی پر محمول کرتے اور حدوالی حدیث ابتدا ہے اسابی کی بر محمول کرتے اور حدوالی حدیث ابتدا ہے اسابی کی بر محمول کرتے اور حدوالی حدیث ابتدا ہے اسابی کی بر محمول کرتے اور محمول کرتے ہوگا ہے دور ایسا کیوں نہیں کیا؟

**جواب**: اس کی دووجہیں ہیں: (۱) کتاب الله کی اتباع مقصود ہے کہ اس میں تسمیہ جمر پر مقدم ہے (۲) اجماع پڑ ممل کرتے ہوئے ؛ کیوں کہ تسمیہ کے مقدم ہونے پر اجماع مملی منعقد ہوچکا ہے۔

سوال: تسویدوتناسب کاتحق بصورت عطف بھی ممکن ہے یعنی خامِداً سے پہلے واو عاطفہ لاکر مُتَبَرِّ کا یا مُتَیَمِّناً پر خامداً کا عطف کر دیتے ، آخرابیا کیوں نہیں کیا؟
جسواب: سب جانتے ہیں کہ معطوف ، معطوف علیہ کے تابع ہوتا ہے ؛ لہذا عطف کی صورت ہیں بیروہم ہوتا کہ کتاب کو تشمیہ سے اصالۂ واستقلالاً شروع کیا گیا ہے ، اور حمد سے تبعاً وضمناً شروع کیا گیا ہے ، حالاں کہ حمد بھی تشمیہ کی طرح مقصود بالذات ہے ، مقصود بالذات ہے ، مقصود بالذات ہے ، مقصود بالتہ نہیں ہے۔

سبوال، مصنف کا خود کومجلی و مسلی دونوں قرار دینا درست نہیں ہے؛ کیوں کہ دونوں کے درمیان نضاد ہے اور ان دونوں کوجمع کرنا اجتماع ضدین کے مترادف ہے۔ان دونوں کوجمع کرنا اجتماع ضدین کے مترادف ہے۔ان دونوں کے درمیان نضاد کی دجہ یہ ہے کہ کہی اس گھوڑ ہے کو کہتے ہیں جوا کیل نمبر پرآئے ، اور مصلی اس گھوڑ ہے کو کہتے ہیں جوا کی ہوگا وہ مصلی اور مصلی اس گھوڑ ہے کہ جو کہی ہوگا وہ مصلی

نېيں ہوسكتا اور جومصلى ہوگا و مجلى نہيں ہوسكتا۔

جواب (۱) : بهان مجلی اور مصلی دونو ن تکثیر صلاة اور تکرار درود سے کنامیہ ہیں ، مطلب

یہے کہ میں خوب خوب اور بار بار درود وسلام بھیجنے والا ہوں۔

جواب (۲) بجلی سے صلوۃ علی النبی کی طرف اشارہ ہے اور مصلی سے صلوۃ علی الال کی طرف اشارہ ہے؛ کیوں کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم پر درود بھیجنا قصداً واستقلالاً ہے اور آپ کی آل اولا دیر درود بھیجنا تبعاً وضمناہے۔

سوال : متن كى عبارت مين " أولا و ثانيا سى كيام اد ب؟

جواب: اس میں چنداخمالات ہیں: (۱) تکثیر وتکرارے کنایہ ہے(۲) اَوَّلاَ ہے حمد فی اول الکتاب اور خیانیاً ہے حمد فی آخرالکتاب مراد ہے (۳) اَوْلاً ہے حمد فی الدینا اور نَسانيساً ہے حمد فی الآخرة مراد ہے (۳) اَوَّلاً ہے الله تعالیٰ کی ذات وصفات پرحمد کرنا مقعود ہےاور ٹیسسانیسساً سے اس کی نعمتوں پرحمد کرنامقصود ہے۔ان کے علاوہ اور بھی

احمّالات ہیں جو'' تکویج'' اوراس کے حواثی میں مرقوم و مذکور ہیں۔

فسانده: مصنف علام صدر الشريعة الاصغرعاية الرحمه في توضيح وتنفيح دونو ل كے خطبول میں جابجاحسین تشبیہات اورلطیف استعارات و کنایات کا برخل استعال کیا ہے ، جن کا سمجھٹا ان کی تعریف جانبے پرموتو ف ہے ؛لہذا ہم ذیل میں چندضروری اصطلاحات کی تعریف درج کررہے ہیں جن کا ذکر دوران تشریح آئے گا ،آپ انہیں ذہن شیس کرلیں ؛ تا كەد جود بلاغت كوسجھنے ميں كسي طرح كى كوئى دفت محسوس نەجو ــ

**نىجىنىيەس** : دولفظ تلفظ مىس مشابە بهول اورمعنى مىس مختلف بهول \_ اس كى دونشمىي بىي : (۱) تجنیس تام (۲) تجنیس غیرتام۔

تبنيس قام : جس من تمام حروف جار چيز ول يعني بيئت ،نوع ،عدداورتر تيب میں متفق ہوں۔

تجنيس غير تام : جوندكوره چارون امورس سيكسى ايك بين مخلف موراس کی چند فتمیں میں:

التوشيح على التوضيح ( 20 ) علي والتح تجنيس محرف بش ش وه نوال افظانوع معدوا ورز تيب ش ومتنت بول ايكن بينت حروف ينني حركات وسكنات من مختف بهول-تجنيس مطرف: جس يس دوافظ صرف تعداد ش مختف دون اورزياد في حي تس کے شروع میں ہو یعنی دولفظوں میں ہے ایک میں زیادتی اور مصرے میں تھی شروٹ ت جيني**س مضارع:** جس ش وولفظ ڪروف و عَيه ان يون گره رف ايب بي حرف مختلف : واور دونو بمختلف حروف قريب انحز بتي بهول -تجنيس لاحق : دونوال مختنف حروف قريب أمخر بن نديول -تشبیه مرکب بمرکب: چندلی جل چیزوں ہوئے ہوئے و وردی و وسری چند ملی جلی چیز ول ہے حاصل ہوئے والی جیئت کے ساتھ تنجیبہ ویتا لیعنی مشبہ اور حشبہ بہ میں ہے ہرا یک چندامور کے مجموعے ہے صل بوٹے والی میئت ہو۔ **سجع** : دویازیاده جسے آخری حرف میں موافق ہوں چن سے جسے کا جو آخری حرف ہے و بی دوسر <u>ے جملے</u> کا بھی آخری حرف بو۔ است هاره بالکنایه: ایک چیزگوده کی چیز کرم ته دل تی دل شر تخیه د اوراركان تثبيه مين ستصرف مشبه كاذأ سركرنابه استعاره تضييليه :مشه بكان زم كومشه ك اليام بت مراد استعاره ترشیحیه : حب بـکـمتا ـب کاذ کرکرتاب **طباق** : کل<sup>م می</sup>ں ایسے دومعنوں کوجمع کرنا جوا کیب دوس<sub>ر</sub>ے کی ضدیوں ،خوا وہ و دومو اسم ہوں یا تعل ہوں یا حرف ہوں ۔ تشبيه بليغ: وجه تثبيه اورادات تثبيه دونول محذوف بول ـ تشبیه موکد: جس شرادات تشبیه محذوف بور تشبیه موکدی کی ایک صورت به ے کہ مشبہ بہ کی اضا فت مشبہ کی طرف ہوجائے۔ ا قبنب اس : کلام منثور یا منظوم میں قر آن کریم یا حدیث نیوی کا یجھ حصہ شامل کر سو

جائے اور ظاہر نہ کیا جائے کہ بیقر آن وحدیث کا حصہ ہے۔

. صينعت اشتقاق: ايسے دولفظ جن كامشتق مندا يك ہو،ان كے درميان صنعت مار حسير اشتقاق كالحقق ہوتا ہے۔

صنعت تلميج: متكلم الية كلام مين كي آيت ،حديث ،مشهور ومعروف شعر، کہاوت یاکسی قصے کی طرف اشارہ کر ہے۔

لف و منشر: چند چیزوں کوا جمالی یا تفصیلی طور پر بیان کرنے کے بعدان کے مناسبات کو بیان کیا جائے مگر ریفیین نہ کی جائے کہ کون سی چیز کس کے مناسب ہے؛ بلکہ اسے سامع کی قہم برحیصوڑ دیا جائے۔

هسسا سسن بلاغت : متن كى عبارت مين ' ثانياً ' ' دومر تبه مذكور بِ مَكر دونو ل معنى کے اعتبار سے مختلف ہیں ؛لہذاان دونوں میں جنیس تام ہے (۲)''مُصَلِّیاً '' مجمی دو مر تنبہ مذکور ہےا ور دونو ل کامعنی ا لگ الگ ہے؛لہذاان دونوں کے درمیان بھی تجنیس تا م ہے(۳)'' ولِعندان الثّنَاء اليه ثَانِياً ''مِن ثنا كُوكُورْ رَحَ كَمَا تَحَدُل بَي ول مِن تشبید دی ہے اور ارکان تشبیہ میں سے صرف مشبہ کا ذکر ہے ؛ تو بیا استعارہ یا لکتابیہ ہوا۔ (۷) گھوڑے کے لواز مات میں سے عسنسان کومشبہ کے لیے ٹابت کیا گیا ہے؛ لہذا ہیہ استعارۂ تخییلیہ ہوا (۵) گھوڑ ہے کے مناسبات میں سے موڑنے اور پھیرنے کا ذکر ہے ؟ تو بداستعارة ترشيحيد موا (٢) " مُحجَلِياً ق مُصَلِياً "مِن تثبيدم كب بمركب به، وهاس طرح كه مقام صلوة بيس مصنف اور ديگرمصلين نبي اكرم صلى الله عليه وسلم پر درود سيجيجة میں سعی بلیغ کر رہے ہیں جس میں ان کے مراتب ومدارج مختلف ہیں ،کوئی سابق ہے کوئی مسبوق توان چند ملی جلی چیزوں سے منتزع ہونے والی ہیئت کوتشبیہ دی گئی ہے میدان مسابقت میں دوڑنے والے گھوڑوں ہے جومختلف مراتب کے عامل میں ، کو کی تحکی ہے تو کوئی مصلی ہے اور کچھان سے بھی چھے ہول کے بلفظ دیگر بول کہد کیجے کہ کوئی سابق ہے کوئی مسبوت ہے تو بالکل اس طرح معنف نے خودکوکیلی اورمصلی لیعنی سابق قرار ویا ہے اوردوسرے مصلیوں کومسبوق قرار دیاہے۔ (۷) جمل اربعہ: (۱) خسامِداً لِلَه أوَّلا التوشيح على التوضيح (22) تطير أوشح

وُلمَانِهَا (٢) وَلِعِنَانِ الشَّنَاءِ إِلَيْهِ ثَمَانِهَا (٣) وعَلَىٰ اَفَضَلِ رُسُلِهِ محمدِوً الِهِ مُصَلِّهَا (٣) وقِي خَلْبَةِ الصَّلَوَاتِ مُجَلِّها وَ مُصَلِّياً شِي آجَ جَا كُول كَه چارول جملوں كا آخرى حرف "يا" ہے۔

وَبَعُلُدُ: قَإِنَّ الْعَبُدُ الْمُتَوَسِّلَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِأَقُوَى الذَّرِيعَةِ عُبَيُدَ اللَّهِ بَنَ مَسْعُودِ بُنِ ثَنَاجِ الشَّرِيعَةِ سَعِدَ جَدُّهُ وَأُنْجِحَ جِدُّهُ يَقُولُ لَمَّا وَقَقَنِى اللَّهُ لَعَالَىٰ بِتَأْلِيفِ تَنْقِيحِ الْأُصُولِ أَرَدُتُ أَنْ أَشُرَحَ مُشْكِلاتِهِ وَأَفْتَحَ مُعُلَقَاتِهِ لَعَالِي بِتَأْلِيفِ تَنْقِيحِ الْأَصُولِ أَرَدُتُ أَنْ أَشُرَحَ مُشْكِلاتِهِ وَأَفْتَحَ مُعُلَقَاتِهِ مُعُلَقَاتِهِ مُعْدَرضًا عَنْ شَرِّحِ الْمُوَاضِعِ الَّتِي مَنْ لَمُ يَحِلُهَا بِغَيْرِ إِطْنَابٍ لَا يَحِلُ لَهُ النَّظُرُ فَى ذَلِكَ الْكَتَاب.

هل المفات: أقُوى السَّدِينَعَة: مضبوط اورتوى ترين ذريعه، اس سے مرادرسول الرم سلى الله عليه وسلم كى ذات پاك ہے، يا قرآن ظيم ياعلم شريعت يا حمد وصلوة مراد ہے، بهر صورت اس ميں مصنف كى جانب سے اس بات كى صراحت ہے كه "توسل بغير الله" جائز ہے۔ الْسَجَد: دادا، نصيبه يہاں دوسر المعنى مناسب معلوم ہوتا ہے، بلكه صاحب تلون كے نزدي تو يہي معنى تعين ہے۔ الْسِجِد: كوشش، محنت، اَنُهج تح اِنُجَا حالا افعال) كامياب ہونا، كامياب كرنا، كہتے ہيں: اَنْهج تح اللّه طَلِبَتَه كين الله نے اسے مقصد ميں كامياب كرديا، كو يا يہ لفظ لا زم اور متعدى دونوں طرح مستعمل ہے۔ حَسلٌ حَلّا (ن) كو نا، حل حَلاً (ض) جائز ومباح ہونا۔

ترجمه: حمد وصلوة کے بعد قوی ترین ذریعے کے ساتھ الله تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ بیش کرنے والا بندہ عبید الله بن مسعود بن تاج الشریعہ - اس کا نصیبہ نیک ہواور اس کی کوشش کا میاب ہو - کہتا ہے: جب الله تعالیٰ نے جھے' دشقیح الاصول'' کلھنے کی تو فیق عطا فرمائی تو میری خواہش ہوئی کہ اس کے مشکل مباحث کی شرح کردوں اور اس کے پیچیدہ مضایین کو کھول دوں ، ان مقامات کی شرح سے اعراض کرتے ہوئے جن کو کوئی مخص بغیر اطناب کے طاحت کی شرح سے ایک تاب میں نظر کرنا جا تر نہیں ہے۔
اطناب کے طل نہ کرسکے تو اس کے لئے اِس کتاب میں نظر کرنا جا تر نہیں ہے۔
ان عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ نے '' تو ضیح'' کی صنے کا سب بیان فرمایا ہے۔

کو و تنقیح الاصول' کے بعض مقامات مشکل ، پیچید ہ اور مخفی المراد ہے جن کی وضاحت کے لیے ایک شرح لکھنے کی ضرورت محسول ہو گی ، اہی احساس کے تحت میں نے '' تو ضیح'' لکھی تا کہ ' تنقیح الاصول' کے مشکل ومغلق مقامات واضح ہو جا کیں اور ان کے بطن میں چھیے ہوئے معانی ومطالب ، لطا کف ومعارف اور فوائد و نکات سے اہل علم کی آئیمیں روشن ومنور ہو جا کیں۔

معرف عن شرح المواضع: يهال سے كيفيت مصنف كوبيان كرنا على جن بي كہ بيل كہ بيل كه بيل كه بيل كه بيل كه بيل خود بي وقت المنتج الكون كروہ مقامات سے اعراض واجتناب كيا توضيح وتشر ح كرنے كى كوئى ضرورت نہيں تقى اكر يول كه وہ مقامات خود بي واضح تنے ، توضيح وتشر ح كے محتاج نہيں تنے بلكه ان كى تشر ح اطناب وطوالت كے قبيل سے تقى اور جو بغير اطناب و تفصيل كے ان مقامات كو بجھنے سے قاصر ہواسے ميرى كتاب و يكهنا بھى روانہيں ہے ۔ يہاں قابل غور بيئلة ہے كہ جب مصنف عليه الرحمہ نے اطناب سے احتراز كيا ہے حالاں كه افا وہ مراد ميں بيم تقبول و سخسن طريقة ہے تو حشو و تطویل سے بدرجہ اولى اجتناب كيا ہوگا ؟ كيوں كه بيد ونوں طريقة غير مقبول بيں ، بيتو ضيح كى پہلى خصوصيت ہوئى ، افتان خصوصيت ہوئى ، وقت خصوصيات الكي عبارت ميں ملاحظة فرمائيں ۔

فعائدہ: اطسناب: کسی فائدے کی غرض ہے معنی مقصود کواس ہے زائد عبارت میں

تعلویل: معنی مراد کوادا کرنے کے لیے زائد عبارت لائی جائے اوراس زائد عبارت میں کوئی فائدہ نہ ہوبشر طیکہ زیادتی غیر تنعین ہو۔

حشو : معنی مقصود کواد اگرنے کے لیے زائد عبارت لائی جائے اوراس زائد عبارت میں کوئی فائدہ نہ ہواور وہ زیادتی متعین ہو، یعنی حشو میں زیادتی متعین ہوتی ہے اور تطویل میں زیادتی متعین نہیں ہوتی۔

وَاعُلَمُ أَنَّى لَمَّا سَوَّدُتُ كِتَابَ التَّنُقِيحِ ، وَسَارَعَ بَعُضُ الْأَصْحَابِ إِلَى انْتِسَاخِهِ وَمُبَاحَثَتِهِ وَانْتَشَرَ النَّسُخُ (النَّسَخُ)فِي بَعُضِ الْأَطُرَافِ ثُمَّ بَعُدَ ذَلِكَ وَقَعَ فِيهِ قَلِيلٌ مِّنَ التَّغَيِيرَاتِ وَشَىءٌ مِّنَ الْمَحُو وَالْإِنْبَاتِ
فَكَتَبُتُ فِي هَذَا الشَّوْحِ عِبَارَةَ الْمَتُنِ عَلَى النَّمَطِ الَّذِى تَقَرَّزَ عِنْدِى لِتُعَلَّرُ النَّمَطِ الَّذِى تَقَرَّزَ عِنْدِى لِتُعَلَّرُ النَّمَطِ الَّذِى تَقَرَّزَ عِنْدِى لِتُعَلِي لِتُعَلِيلًا النَّمَطِ الَّهُ لَمَّ لَمَّا تَيَسُّرَ إِلَى هَذَا النَّمَطِ اللَّهُ لَمَّ لَمَّا تَيَسُرَ إِلَى هَذَا النَّمَطِ اللَّهُ لَمَّ لَمَّا تَيَسُرَ إِلَى هَذَا النَّمَطِ اللَّهُ لَمَّ لَمَّا تَيَسُرَ إِلَى هَذَا النَّمَطِ اللَّهُ لَمَ المَّعْلَى التَّعْدِيفَاتِ وَحُجَحِ مُؤَسَّسَةٍ عَلَى وَفُضَ بِالإَحْتِيمَ عِتَامُهُ مُشْتَعِلًا عَلَى تَعْدِيفَاتٍ وَحُجَحِ مُؤَسَّسَةٍ عَلَى قَوْاعِدِ الْمَعْقُولِ وَتَفُرِيعَاتِ مُرَصَّحَةٍ بَعُدَ ضَبُطِ الْاصُولِ وَتَوُرِيبٍ أَيْتِ لَهُ قَوَاعِدِ الْمَعْقُولِ وَتَفُرِيعَاتِ مُرَصَّحَةٍ بَعُدَ ضَبُطِ الْاصُولِ وَتَوُرِيبٍ أَيْتِ لَهُ يَسُلِقُنِي عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْحَلَى الْمُسْتِعِ اللْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُلْكِالِ الْمُلْكِالِ الْمُعْلِى الْمُؤْمِلُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُومُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمِلْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ

حل لغات: سَوَّة تَسُويُهِ آ (تَفَعَل ) صوده بنانا ، کو چرکوموده کی شکل دیا۔
الْاِنَتِسَاخُ (افعال) اللّٰ کُونا مَدَامَدُو آ (ن) مثانا الْاِثُبَات (افعال) إِنَّ رَحَالَ فَصَّ فَضَا (ن) آو ژنا الْخِتَام ، مثی یالاک جس سے بہرلگائی جائی ہے ، قرآن شریف بی ہے ' خِتنَ هُ مِسُک ''اس کی مہرمتک کی ہوگ ۔ اَسَسسَ تَسامِیساً شریف بی ہی ہے ' خِتنَ هُ مِسُک ''اس کی مہرمتک کی ہوگ ۔ اَسَسسَ تَسامِیساً (تفعیل) بنیا درکھنا ، یہاں بیان کرنے کے مینی بیل ہے ۔ دَصَّصَ تَوُ مِینُ الْمَالَ اللّٰ مِن کرنا ، جو ژنا ، مضبوط کرنا ، سیسہ بلانا ، سیسہ کی پائش کرنا ، اللّانین ہے ، عمد و پہندیوں مرتب وہا سلقہ ۔ الْعَامِض : پوشیدہ ، فقی المراد ۔ التَّدُقِیُق : (تفعیل) بار یک کرنا ، بیاں مراد باد باد کی باتوں کو بیان کرنا ہے اور تدقیق کو تُوضت سے متصف کرنا تا کیدیا مہالا کے ہے ، الْفَادِ س : الْا مَد : حد ، انتہا ، فَوَادِ س ۔ الْا مَد : حد ، انتہا ،

تركيب : لَمْ يَبُلُغُ الْ : قَانُون بِهِ كَهِ بَمُلُهُ الْمُعَدَ اللّهَ عَارِفِ اَحُوال وَبَعُدَ النّكِواتِ مَره كَ بعد بوتو صفت بنآ م السُحْد الله عَدَ الله عَارِفِ اَحُوال وَبَعُدَ النّكِواتِ صِفَات " اس اصول كى روَّى مِن بِهِ جمله يعن " لَمْ يَبُلُغُ وَاحِدُ قِن فُرُ مَانِ هَذَا الْحِدُ فِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله

ہے اور بہال کوئی رابط موجود تبیں ہے۔اس کا جواب بیددیا جاسکتا ہے کہ بہاں جملے کے اندرضمير عائدالى الموصوف محذوف ہے اوراصل عبارت يوں ہے "كَمْ يَبُلُغُهَا وَاحِدٌ مِّنْ فُرْسَان هَذَا الْحِلْمِ إلى هٰذَا الْآمَد "يَعِيلُ إلى الكِالِ عَلَم كَهِه سواروں کی رسائی آج تک نہ ہو تکی اور دوسری تو جید رہمی کی جاسکتی ہے کہ یہاں ''السیٰ هلذًا الْاَحَد "اسم طَا برموقع المضم بوكرربط كا فائده ويدرباب؛ كيول كه الأحداث معنى غاية من التدقيق ٢٠١٠ بالساصل عبارت بيهوجائك كي، " لَهُ يَبُلُغُهَا وَاحِدٌ مِّنُ فُرُسَانِ هِنْذَا الْعِلْمِ إِلَىٰ تِلْكَ الْغَايَةِ مِنَ التَدَقِيُقِ" كِينَاكِي بِارِيكِيالِ جَنْ كَالْتِهَا تك اس علم كے شدسوار نبيل بينج سكے يوجيداول: مين "أملد" كامعنى مدت ہے اور توجيد ٹانی میں '' اُمَد'' کامعنی عایت وانتہاہے۔

ترجمه : تم جان لوكه جب مين في كماب وتنقيح الاصول كامسوده تياركيا اوربعض اصحاب نے اس کی نقل اور بحث ومباحثہ کی طرف جلدی کی اور اس کی نقل بعض اطراف میں منتشر ہوگئی (اس کے نسخے بعض اطراف میں پھیل گئے ) پھراس میں کچھ تبدیلیاں واقع ہوئیں لینی کچھ کوٹٹم کر دیا گیااور کچھ کو باقی رکھا گیا تو میں نے اس شرح ( تو ہیے ) کی عبارت اس طریقے پراکھی جومیرے نز ویک ثابت ہو چکا تھا؛ تا کہ تبدیلی ہے پہلے لکھے ہوئے سنحوں کو اِس طریقے کی جانب پھیر دیا جائے ، پھر جب اس کی تحیل ہوئی اور اختیا م یر اس کی مہر تو ڑی گئی ۔ اس حال میں کہ وہ مشتمل ہے ایسی تعریفات اور ایسے ولائل پر جنہیں منطقی قواعد کے مطابق بیان کیا گیا ہے اور الیک تفریعات پرمشمل ہے جوانضباط اصول کے بعد جُودی گئی ہیں اور الی عمدہ تر تبیب پرمشمل ہے جس میں کسی کو جھھ پر سبقت حاصل نہیں ہے، ساتھ ہی ایسی باریکیوں پرمشمل ہے جن کی انتہا تک اس علم کے شہروار مہیں بہنچ سکے۔

تشهريج: مصنف عليه الرحمة فرمات بين كه جب مين في وتنقيح الاصول "كامسوده تیار کیا تو بعض اصحاب نے تصحیح اور نظر ٹانی ہے تیل ہی اسے قال کرلیا جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ اس کے نسخے اطراف وا کناف میں پھیل گئے پھر میں نے نظر ٹائی کی اوراس میں ضرورت کے

مطابق روو بدل اور مذف واضاف كما لؤشرح للصن وفت بيس في بكان مدول بذراع ركها تاك باقى شفول كواس ك مطابق درست كرلها جائد ، كويا الفيح كالياسلون من الا رس ما در بال میرود بهر میان می دوسری خصوصیت بولی - تبیسری نمه و صیاعت مید کرد نستوں سے محمد دوبهر میان میں اور میں کا دوسری خصوصیت بولی - تبیسری نمه وصیاعت میں ہے کہ تو منبع ایسی تعریفات اور دلائل پرمشتل ہے جن گومنعلقی قواعد کے مطابل بیان کیا مریا قديم بزر كوں كى طرح منطقى شرا ئعا كونظرا ندا زنبيں كيا تميا ہے۔ پرا سنے لوگوں كا طريقہ پيتا کے حصول مغصور کے بعد منطلق تواعد وشرا اُنلا کی رعا بہت کا خود کو پا بند قہمیں بیجھتے ہتھے۔ بیٹی مصوصیت سے سے کہ اصول ضوابط سے ذکر کے بعد تفریعات بیان کی گئی ہیں۔ یا لیج س خصوصیت بیا ہے کہ اس کی نزتیب اس قدرعدہ و پسندیدہ اور باسلیقہ ہے کہ میرے علادہ کمی نے بیرمناسب ترتیب قائم نہیں کی اور چھٹی خصوصیت بیر ہے کہ اس کے اندرایے ایے لطا کف وٹو ا درا ورگراں ماہیر لکات میں جن سے اس علم کے شیسواروں کا دامن خالی ہے۔ مستساسس بلاغت : ستاب كوشى مخة م سيتشيددى كى سے كه جس طرح شى مخة م (مہراگائی ہوئی چیز ) کھو لنے سے پہلے او کوں کی نظروں سے تخفی ومستوررہتی ہے،ای مرم کتاب بھی مکمل ہونے سے پہلے لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ تھی ، پھرتکمل ہونے کے بعد طلبہ کے سامنے پیش کرنے کو مہر توڑنے سے تشبیہ دی مئی ہے تو بیا استعارہ بالکنایہ ہوا! کیوں کہ ارکان تشبیہ میں ہے صرف مصبہ ندکور ہے اور دل ہی ول میں کتاب کوشی مختوم سے تشبیہ دی منی ہے اور مشہد یعنی کتاب کے لیے ختنام کا اثبات استعار ہ تخبیلیہ ہے! کیوں کہ بیمشبہ بہلیعنی تی مختوم کے لوازم میں ہے ہے ،اور ہے۔ صن کا ذکرا ستعارہ ترشیحیہ ہے؛ كيول كربيمشهر بدكے مناسبات ميں سے ہے۔

جَعَلْتُهُ عُرَاضَةً بَلُ بِسَطَاعَةً مُرُجَا هُ لِحَصُرَةِ مَنُ حُقَّ آنُ يُوشَعَ بِسِلِ كُرَهِ صُدُورُ الْكُتُبِ وَالاَ سُفَارِ وَيُسْتَغَاثُ بِاسْمِهِ الْعَالِي فِي الْاحْصَالِ فِي الْاحْصَالِ وَالْاَسْفَارِ الْمُشَرُّفِ بِالْجِهَادِ فِي وَالْاَسْفَارِ الْمُشَرُّفِ بِالْجِهَادِ فِي وَالْاَسْفَارِ الْمُشَرُّفِ بِالْجِهَادِ فِي وَالْاَسْفَارِ الْمُشَرِّفِ بِالْجِهَادِ فِي وَالْاَسْفَارِ الْمُشَرِّفِ بِالْجِهَادِ فِي الْمُحَالِ اللّهِ وَزِيَارَةً بَيْتِهِ الْحَرَامِ الّذِي تَضَعْضَعَ بِصَدُمَتِهِ مَبَانِي الْهَرَمَانِ وَالْحَرَمَانِ وَافِع لِوَاءِ الشَّرِيْعَةِ الْفَرَاءُ وَالْحَرَمَانِ وَافِع لِوَاءِ الشَّرِيْعَةِ الْفَرَاءُ وَالْحَرَمَانِ وَافِع لِوَاءِ الشَّرِيْعَةِ الْفَرَاءُ وَالْحَرَمَانِ وَافِع لِوَاءِ الشَّرِيْعَةِ الْفَرَاءُ

مُستَحي مَرَاسِمِ الْحَنَفِيَّةِ النَّقِيَّةِ الْبَيْضَاءِ غِيَاتِ الْحَقِّ والدَّيُنِ شَمُسِ الْإِسُلامِ وَ الْـمُسُـلِمِينَ الْمُؤَيَّدِ بِٱلْآيُدِالُمَتِينِ فِي إِعَلاءِ كَلِمَةِ الدِّيْنِ الْمُبِيُنِ اَعَزَّ اللّه الإسكامَ وَالْسُهُ سَلِمِيْنَ بِدَوَامِ دَوُلَتِهِ وَشَدَ بِأَوْتَادِالْخُلُودِاطُنَابَ عِزَّتِهِ وَإِعُكَائِهِ فَهُوَالَّذِى قَامَ بِتَقُويَةِ الدَّيْنِ الْقَوِيمِ فِي زَمَان صُعُفِهِ وَفُتُوْدٍ ه وَاسْتَقَلَّ بِكُمَالِهِ بِرَفْعِ قُصُورِ الشُّرُعِ فِي اَوَانِ قُصُورِهِ وَاَوْقَدَبَعُدَ الْخُمُودِ لِاشْتِعَالِ نُـوُرِالُـحَقِّ نَـارًاوَاظُهَـربَـعُـدَ الْإِنْمِحَاءِ فِي طَرِيُقِ الدِّيُنِ الْقَوِيْمِ سُلَّمُاوَّ مَسْارًا وَانْحَتِصَاصُهُ بِهٰذِهِ الْكُرَامَاتِ الدِّيُنِيَّةِ اَوۡجَبَنِي التَّوَجُّهَ اللّ جَنَابِهِ وَتَرُيِيُنِ دِيُبَاجَةِ هَلْذَاالُكِتَابِ بِشَرَائِفِ اَلْقَابِهِ فَانِّي بِمَعُزِلٍ عَنِ الْإِلْتِيفَاتِ اللَّى اَبُنَاءِ الدُّنْيَاوَمُزَخُرَ فَاتِهِمُ فَصُلاَّ أَنُ اَذُكُرَ فِي كُتُبِ الشَّرِيُعَةِ شَيُأُمِّنُ اَسْمَائِهِمُ وَصِفَاتِهِمُ سَمَّيُتُ هٰذَاالُكِتَابَ بِالتَّوْضِيُحِ فِي حَلَ غَوَامِضِ التُّنْقِينِحِ وَاللُّهُ تَعَالَىٰ مَسُنُولٌ أَنُ يَعْصِمِ عَنِ الْحَطَأُ وَالْخَلَلِ كَلامَنَاوَعَنِ السَّهُو وَالزَّلَلِ أَقُلاَ مَنَاوَأَقُدَامَنَا.

حل لعات : الْعُرَاضَة: وه تَحَد جوسفرے آنے والاسی کودیتا ہے۔البيضاعَةُ الْهُوْجَاة: حَقَيْرِسامان \_ السِّفُو: كَتَاب، بِرَى كَتَاب (ج) اَسُفَاد \_السُّفَو: سغر قَطَع ميافت (ج)اَسُفَاد دالْبَحَضَر: حالت قيام، سفركامقابل ب(ج)اَحُضَاد ـ تَه ضَعُضَعَ: منهدم بوار الصَّدُمَة: ثَكر، جِعثُكا، وحكار الْهَرَ مَان: مصركى ووعما رتيس راهُ تَنَوّ إهْتِسزَازاً (اقتعال)لهلهانا،حجومنا\_الشَّسعِيُّـرَ-ة :علامت،نشَانی (ج)شَـعَــائِــو\_ الْمَشْعَو: مناسك حج اداكرنے كى جگہ (ج) مَشَاعِو -الْحَوَمَان: مَكْمَرمدومد يبشطيب زاد هسما الله شرفا رلِوَاء :حِشدُا، يرچم (ج) اَلُويَة وَاَلُوِيَات راَلُغَرَّاء: روشُن وتابتاك - الْسَمَوَ السيم: نشانات - الْسَحَنَفِيَّة : ملت اسلام - السَّقِيَّة: عَالَص ، صاف وشفاف. الْبَيُضَاء : روشُ وحِبَكرار ـ الْمَتِينُ :مضبوط ، طاقتور ، پخته ، يا سَدِار ـ شَـدَّهُ شَـدًا (ن)مضبوط ما ندهنا ـ الْوَتَد: مَبِحْ ، كَوْنَيْ (جَ )أَوْ تَاد ـ السطَّنُب: خيمه ياشاميا نه وغيره بائد صنے كى رسى (ج) اَطُنَاب \_ الْعِزَّة: طافت وغلبه \_ الْقِيام بالْاَمُو: كسى چيز كوانجام دينا التوشيح على التوضيح (28) معنى التوضيح على التوضيح المنظمة والمنطقة (ج) المنطقة (ج) المنطقة والمنطقة و خاى بخرابي بكوتا بى - الْمُفَتُود :ستى بهنتى ، أوْفَد إنسفاداً ( افعال ) روش كرنا عسمية غَــمُوْ داً (ن) بجمنا- إشْعَـفُـلُ إِشْعِفُ لا ﴿ التَّعَالَ ﴾ جِلنَا ، بَحَرُ كِنَا يَسْكُنَا ـ الْإلْسِيسِخاء (انغمال) منار الشسكيم : سيرحي ، زينه (ج) منكالإليهم والسنسيكيسار : روشي كي حكه ر المُمُوَ خُورَف -آراسته المح كيا بوا-

تسر جسمه : توميس نے اس كتاب كوتخذ بلكه ناقص يو نجي بنايا ،اس مخص كےور بار ميں جو اس بات کامستی ہے کہ اس کے ذکر ہے جھوٹی بڑی کتابوں کے اوائل اور مقدموں کو مزین کیا جائے اور جس کے نام ہے۔ مغروحصر میں مدوطلب کی جائے ، میری مراو جہاد فی سبیل الله اور زیارت ببیت الله ہے مشرف ہونے والے شہنشاہ کا دریار ہے وجس سے تکرانے کی بنا پراہرام مصر کی بنیادیں زیروز پر ہوگئیں ، جس کےحسن نشا تا ہے ( امتیاز اسے وخصائص ) کی وجہ سے مناسک جج کی ادا لیکی کے مقامات اور حربین شریفین لہلہاا منہے ، جور وشن و درخشاں شریعت کے پرچم کو بلند کرنے والا ، خالص اور صاف وشفاف وین حنیف کے نشانات کوزندگی بخشنے والا ،حق اور دین کی مدد کرنے والا ،اسلام اورمسلمانوں کا سورج ہے، واضح دین کا کلمہ بلند کرنے میں جس کی خوب مدو کی گئی ہے۔الله نتعالیٰ استے اور اس کی سلطنت کو باقی رکھ کر اسلام اورمسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے ۔ اس کے غلبہ و بلندی کی رسیوں کو دوام کی میخوں کے ساتھ بائد ہددے تو یہی وہ ( باوشاہ ) ہے جس نے وین قویم کے ضعف وفتور کے وقت اس کی تقویت کا فریضہ انجام دیا ،شریعت کے محلات کی کہتی وکوتا بی کے وقت انہیں بلند و بالا کرنے کی وجہ ہے اپنے کمال میں منفر د ہو گیا ،نو رحق کے سرو ہونے کے بعدا سے روش کرنے کے لیے ایک آگ جلادی۔ مٹنے کے بعد وین قویم کے راستے میں سیڑھی اور منارے کو ظاہر کر دیا۔ان دینی کرامتوں کے ساتھ محتص ہونے کے سبب جھے پر واجب ہو گیا کہ اس کی بارگاہ کا رخ کروں اور اس کتاب کے ویباہے کو اس ے عمرہ القاب ہے مزین کروں ، ورنہ بیس دنیا داروں کی طر**ن**۔ التھات اور ان کی مع ساز ہوں سے ببزار ہوں، چہ جائیکہ میں شریعت کی کتابوں میں ان کے نام وصفات کا

تَذَكُره كرون اوريس سقاس كتاب كانام "الشُّو صِيب لي حَلَّ عَوَاصِصِ التَّنْقِينِ " رکھا۔اللہ نتعالیٰ کی پارگا میں وعاہیے کہ ہمارے کلام کوٹلطی اورخلل سنے بچائے اور ہمارے اقلام واقتدام كوتجسك سيحفوظ فرمائه

تشهیر بیسی: عبارت میں جس با وشاہ کا ذکر ہے اس سے مراوسلطان غیاشہ الدین بن مش الدین ہے۔ بیدایک نیک سیرت اور پا ک طینت بادشاہ تھا،احکام شریعت کی تر و بج و اشاعت اور خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کرھے لیتا،علا کااحتر ام اس کاشعارتھا۔ ہا ہے ہ میں تخت شاہی پرمشمکن ہوااور ۱۹۹ سے دھیں دار فانی ہے کوج کر گیا۔

**مه حسانسن ببلاغت : (۱)** اَسْفَار کا ذکر دوم رہید ہے مگر دونوں کامعنی الگ الگ ہے ، اس کیے پہال صنعت بجنیس تام ہے (۲) اُمُعضَاد و اَسْفَاد کو جمع کرنے میں صنعت طہاق ہے؛ کیوں کہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں (۳) ھسر مسان اور حسر مسان کے درمیان تجنیس مضارع ہے ( ۴ ) شاہ وفت کوئٹس قرار دیتا تشبیہ بلنغ ہے ؛ کیوں کہ یہاں ادات تشبیها ور دجه شبه دونوں محذوف ہیں (۵) غلبہ و بلندی کو خیمے ہے تشبیہ دی اورار کان تثبیہ میں سے صرف مشبہ کا ذکر ہے؛ لہذا پہاں استعارہ بالکنابیہ ہے (۲)مشبہ لیمنی غلبہ وبلندی کے لیے اطناب کا اثبات استعارہ تخییلیہ ہے ؛ کیوں کہ بیہ مشہر بہ کے لوازم میں سے ہے (۷) اور شد (باندھنے) کا ذکر استعارہ ترشجیہ ہے؛ کیوں کہ بیرمشیہ بہ کے مناسبات میں سے ہے( ۸) فصور کودومرتبہ ذکر کرنے میں تجنیس تام ہے؛ کیوں کہ د وٹول کامعتی الگ الگ ہے (9) خصلل اور ذَ لَل کے درمیان تجنیس لاحق ہے؛ کیوں کہ مختلف ہونے والےحروف قریب انحز ج نہیں ہیں۔

#### خطبه تنقيح مع التوضيح :

(بِسُسِمِ اللَّهِ الرَّحْسِمْنِ الرَّحِيْسِمِ . إِلَيْهِ يَسْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيْبُ ) الْحَتَتَحَ بِالْطَّــمِيــوِ قَبُـلَ الـذُّكُوِ لِيَدُلُّ عَلَى حُضُورِهِ فِي الذَّهُنِ ۽ فَإِنَّ ذِكُوَ اللَّهِ تَعَالَى كَيُفَ لَا يَكُونُ فِي اللَّهُ هُنِ سِيَّمًا عِنْدَ افْتِتَاحِ الْكَلامَ كَقُولِهِ تَعَالَى وَبِالْحَقّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَقَوْلُهُ إِنَّهُ لَقُوا آنٌ كَرِيمٌ وَقَوُلُهُ الطَّيَّبُ صِفَةٌ لِلْكَلِم

إِنَّ كُنَانَ جَنَّمُ هَنَا فَنْكُنُّلُ جَمَّعٍ يُقَرِّقُ بَيْنَةً وبَيْنَ وَاحْدَهِ بِالنَّنَاءَ يَجُوزُ فِي وْضْفَه التَّذَّكِيرُ وَالتَّأْنِيثُ نَحُوْ نَخُولُ خَاوِيةٍ وَنَخُلِ مُنْفَعِرٍ.

ترجمه : (الله كنام عيشروع بوبوامبر بال نها بت رحمت والاست الك في طرف یا کیز وکلمات متوجہ ہوتے ہیں ) ماتن نے مرجع ذکر کرنے سے مملے تعمیر سے ساتھوشروع کیا تا كداس بات يروالات كرے كدوه ذبين ميں حاضر ب: اس ليے كدالله تعالى كا ذكر ذبين من كيي بي بوكا! بالمعوص آغاز كلام كوفت (بيابي بن ب) جيسالله تعالى كا قول "وَبِهَا لُسَحَقِ ٱلْوَلْنَا هُ وَبِالْحَقِ نُوْلُ "أوراسكاتُولْ" وَإِنَّه لَقُوانٌ كُويُمٌ "مَاتَنكا قول "الطيب " "الكلم" كي مفت إاور " كلم" أكر بمع بالقروه جمع جس ك اوراس کے داحد کے درمیان "تا" کے ذریعے فرق کیا جاتا ہو،اس کی صفت ند کر دمونگ ووأول لا لَى جَاعَتَى بِهِ حَجِيجٍ: " نَخُلُ خَاوِيَةٌ اور نَخُلُ مُنَقَعِرٌ "

تشريح: افَتَنَحَ: اسعبارت سه صاحب توسيح ف ايك اعتراض كاجواب ياب اعتراض استن كاعبارت "إليه يسطّعدُ الكلم الطّيبُ" من ممرير جروركام الع كلمة جالالت الله ب، حالال كه ماقيل مين بين توصراحناً مذكور ب اورنه بي صمناً الهذاامنار فل الذكرالازم آياجودرست جيس

جواب : برمومن كے ذہن ميں الله تعالى كا ذكر موجود بوتا ہے ، خصوصاً كمّاب شروع كرت وقت تو الله كا ذكر مرور ذبن من موجود بوتا ب، ورندامر ذي شان كا آغاز ہے برکت ہوجائے گا؛ تو موجود فی الذہن کوحکماً منمیر کا مرجع بنادیا ممیا الہذاا صارفیل الذکر كااعتراض ما قط بوكيا ـ اس كى تائيراً بت كريمه " وبسالخة النولنسا أوبالحق نسنول" (اورحق كماتهوى بم في اساتارااورحق كيماتهوي وهاترا)اورارشاد بارى "وَإِنْسه لَقُوانٌ كَوِيْم" (بيك يدين عزت والاقرآن ب) عدول ب كول كه " أَنْسَوَ لُسَنَاهُ " اور " إِنَّسَهُ " جيل" ه" صميراور " نَوَلَ " جي صميرفاعل كامرجع قرآن ہے محر ماقبل میں اس کا ذکر نہیں ہے ، ہاں پڑھنے والے کے ذہن میں قرآن موجود ہوتا ہے تو موجود فی الذہن کو حکمات میر کا مرجع بنا دیا حمیا۔

والمنتهم: المعمارت عايك سوال مقدر كاجواب ويناجا بين -سوال : اصول اور ضااط بيا ہے كہ جمع غير ذوى العقول كى صفت مونث آتى ہے ؛لهذا يهال "الْكلِم" كَامِعْت " العَلِيد" مونث آنى جائي، حالال كدايها نبيل ہے۔ جسواب: واحداور جمع كدرميان تا عدوره (ق) كافرق بوتو ايسے لفظ كي صفت مذكر ، موزي دونوں آسکتی ہے، جیسے: " مُنعُلُ خَاوِيَة " اور " مَنْحُلُ مُنْقَعِرٌ" وجِداستدلال ميد ہے کہ المعلد "واحد ہاور " نمخل" جمع ہے لینی واحداور جمع کے درمیان صرف" تا" كافرق ہے جس كى بنايراس كى صفت أيك جگه مونث لا فَي كُنى يعنى " نَدين لَا خَاوِيَة" بيس اور دوسری مکه مذکرلائی کی ہے بعن " نَسخُسلٌ مُسنُسقَیعِس " میں الہذا مسئلہ زیر بحث میں "الْكُلِم " كَ صَفْت " الطُّلِيبُ "اور " الطَّيّبَةُ " نَدَكَر ومونث دونو ل آسكتي ہے۔ مسن بلاغت: 'الله يَضَعَدُالُكَلِمُ الطَّيبُ "مِن صنعت اقتباس --**غاندہ**: جمہور کے نزویک ''محلم''جنس ہے، جمع نہیں ہے۔جنس کا مطلب پیرہوتا ہے کہ اس کا اطلاق قلیل وکثیرسب پر ہوتا ہوا ورقلیل وکثیر کے درمیان فرق'' تا'' کے ذریعے **هو، أكر " تا'' موجود موتو فر دواحد مراد موگا اور " تا'' موجود نه موتو ما فوق الواحد مراد موگا** جیسے: تَسمُسرَ ةمفرد ہے اور تَسمسر جنس ہے۔جمہور نے اینے موقف پر چند دلیلیں پیش کی

(١) قرآن شريف مين 'إلَيْه يَسْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيّب "آيا هِ، اكر 'الْكلِم' بمِع موتا تواس كي صفت "الطُّلِّبَة" أنَّ عاليه على المُعلِّبَة

(۲) مخیلیم بروزن فیعل ہے اور فیعل کاوزن اوزان جمع میں سے بیں ہے؛ کیوں کہ اوز ان جمع تحصور ومضبوط ہیں جن میں فیعل کاوز ن تہیں ہے۔

(٣) اگر جمع ہوتا تو اس کی طرف مونث کی ضمیر راجع ہوتی ، حالانکہ قرآن شریف میں ''يُحَرُّفُونَ الْكَلِمَ عَنُ مَوَاضِعِهِ'' آيا ہے۔

(٧) اگريه جمع ہوتو ہم پوچھتے ہيں كہ جمع سالم ہے يا جمع مكسر، جمع سالم كہنا درست نہيں ؟ کیوں کہ جمع سالم واونون یا الف تا کے ساتھ آتی ہے اور جمع مکسر قرار دینا بھی درست

نہیں؛ کیوں جمع مکسر میں واحد کا دزن سلامت نہیں رہناا در بیہاں واحد کا وزن سلامت ہے سکٹرت دلائل کی وجہ سے جمہور کا ند ہب رائح قرار دیا گیا ہے۔ علامہ تفتاز انی

نے بھی اسکو ہے اور میں جمہور کے مذہب کورائح قرار دیا ہے۔

(مِنْ مَخَامِدُ الْاصُولِهَا مِنْ مَشَادِعِ الشَّرُعِ مَاءٌ وَلِفُووِعِهَا مِنْ قَبُولِ الْقَبُولِ نَمَاءٌ) الْقَبُولُ الْأُولُ دِيعُ الصَّبَا (عَلَى أَنُ جَعَلَ أَصُولَ الشَّوِيعَةِ مُمَهَّذَةَ الْمَبَانِي وَفُرُوعَهَا رَقِيقَةَ الْحَوَاشِي) أَيُ لَطِيفَةَ الْأَطُرَافِ وَالْجَوَانِ وَمُمَهَّذَةَ الْمَبَانِي وَفُرُوعَهَا رَقِيقَةَ الْحَوَاشِي) أَيُ لَطِيفَةَ الْأَطُرَافِ وَالْجَوَانِ وَقَيقَةَ الْمَعَانِي ( مَنِي عَلَى أَرْبَعَةِ أَرُكَانِ قَصْرَ الْأَحْكَامِ وَأَحْكَمَهُ بِالْمُحُكَمَاتِ وَقِيقَةَ الْمَعَانِي ( مَنِي عَلَى أَرْبَعَةِ أَرُكَانِ قَصْرَ الْأَحْكَامِ وَأَحْكَمَهُ بِالْمُحَكَمَاتِ عَلَي مَلُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَةَ إِلَّا اللَّهُ الاَبْتَلاءِ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ بِكَبْحِ عِتَانِ الْرَاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ بِكَبْحِ عِتَانِ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُتَافُونَ اللَّهِ مِنَ الْعِلْمِ بِكَبْحِ عِتَانِ وَهُو اللَّهُ مِن الْعِلْمِ بِكَبْحِ عِتَانِ وَلَهُ مَا يَعْلَمُ مَا يُعْلَمُ بَالْاسُوالِ إِلَى مَا يَشْتَاقُونَ اللَّهِ مِنَ الْعِلْمِ بِالْأَسُوالِ الْتَي أَوْدَعَهَا فِيهَا وَلَمُ يُظُهِرُ أَحَدًا مِنْ خَلَقِهِ عَلَيْهَا.

حل لغات : الاصول : اصل کی جمع ہے جس سے مرادایمان واعقادات ہیں۔

السفروع : فرع کی جمع ہے جس سے مراداعمال وطاعات ہیں۔ منسوع : پائی کا گھاٹ (جی ) منسوا ع ۔ اُصول الشو یعة: مراداصول فقد ہیں لیعی کتاب وست اوراجماع دقیاس نما منسو المسام یعة: مراداصول فقد ہیں لیعی کتاب وست اوراجماع دقیاس نما منسو المسام موثث کا صیغہ ہے از منسط الماء و اُنموا (ن) بردھنا، زیادہ ہوتا۔ مُسمسا المنسو : بنیاد موثث کا صیغہ ہے از منسط آردہ میں پردلائل کلی بنی ہوتے ہیں لیعی دلائل اربعہ اپ جبوت مرادہ کا منسل ہوتے ہیں اور وعلم التو حید والصفات ہے ۔ اور فروع شریعت مرادہ کا مقب ہیں۔ دقیق المنسل ہوتے ہیں اور وعلم التو حید والصفات ہے ۔ اور فروع شریعت مرادہ کا مقب ہیں ۔ دقیق المنسون اس قدر باریک، پوشیدہ اور مختی و مستور ہیں کہ اور دقیق ہونے کا مطلب ہیں ہوگئی۔ ان کے کہ امال کی مسائل کی علل جزئی تعقیلیہ ہیں۔ ان کے کہ امال کی دسائی ہوگئی و مستور ہیں کہ ان تک ہرا یک کی دسائی ہیں ہوگئی۔ آئے گھیم ان خراب کی دسائی ہوگئی کی دسائی ہیں ہوگئی۔ ان کے گھات : قرآن کریم کی وہ آیات جوظا ہر وواضح ہیں، جن میں کسی تاویل کی ضرورے منہ منسون کی کی دوہ آیات جوظا ہر وواضح ہیں، جن میں کسی تاویل کی ضرورے منہ منہ کے کہ مات : قرآن کریم کی وہ آیات جوظا ہر وواضح ہیں، جن میں کسی تاویل کی ضرورے میں کی دوہ آیات جوظا ہر وواضح ہیں، جن میں کسی تاویل کی ضرورے

نہیں۔ مُتَشَابِهَات: اس سے مراد قرآن کی وہ آیتیں ہیں جن کی مرادمعلوم ہونے کی اميد منقطع بوگئي مور المه قسصُورة: پردهشيس، پاک دامن عورت (ج) مقصُورات قرآن شريف بين آيا" حُورٌ مَّ قُصُورات فِي الْخِيَام " (حوري بين جين حيموں بين بروه نشیں ) آیات منشا بہات کوان پر دہشیں عورتوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے جن پر خیے **لگا دیے** گئے ہوں اور وہ خیمے اس طرح ان کومحیط ہوں کہ ان کے ظہور کی امید نہ ہو ، تو جس طرح یہاں ظہور کی کوئی امید نہیں ہے بالکل ای طرح متشابہات کی مراد الله تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جا نتا مخلوق کے لیے ان کی مرادمعلوم ہونے کی دنیا میں کوئی امیڈہیں ہے۔ تحبیبے کُنِحاً (ف) موڑنا، پھیرنا۔

تركيب :مِنُ مَّحَامِد: كَائِنَة كَ مَعَلَق مِوكر " الْكَلِم " عال واتع إور معنى كاعتبارے كلم كابيان بيعن كلم طيب سے مرادمار بيں راك صُو لِهَا :خبر مقدم اور "ماء"مبتداموفر ب\_لِفُرُوعِهَا: خبرمقدم اور "نسماء"مبتداموخر ب- على أنْ جَعَلَ: مَحَامِد مِ مُتَعَلَق مِ ل أَصُول الشريعة: جَعَلَ كَامْفُعُولَ اول اور مُمَهَّدَةً الْمَبَانِي، جَعَلَ كامفول الْي ٢-وَفُرُوعَها: بذريد عطف جَعَلَ كامفول اول رَقِبُقةَ الْحَوَاشِي مفول دوم بـ قَـصُرَ الْآحُكَام : بَني كامفول بـ بـ غَايَة الإحْكَام: آحُكُم كَامِفُول مَطْلَق بِ-الْمُتَشَابِهَات : جَعَلَ كَامِفُول اول اور مَقْصُورَ المَّ مَقْعُولَ دوم ہے۔ إبتِكَاءً : جَعَلَ كامَقْعُولَ له ہے۔

تسرجمه : (لین الی تعریفات جن کے اصول کے لیے شریعت کے تالا ہوں سے یانی ہے اور ان کے فروع کے لیے تبولیت کی با دصبا سے بڑھنا ہے ) پہلا والا قبول با دصیا کے معنی میں ہے (اس بنا پر کہاس نے شریعت کےاصول کو درست بنیا دوالا اور اس کے فروع کو ہار کیک اطراف والا ) لیعنی جس کے اطراف وجوانب باریک ہوں ( اور دقیق معاتی والا بنایا ،اس نے جارستونوں پراحکام کے کل کی بنیا در تھی ،اسے محکمات کے ذریعے انتہائی مضبوط ومتحکم فرمایا اور را تخین فی العکم کے دلوں کو آز مانے کے لیے منشا بہات کو پوشیدگی کے جیموں میں بندر ہے والا بنایا ) اس لیے کہ ہمارے ندجب-اوروہ الله کے قول " وَ مَسا

فِيعُلَمُ قَاوِيْلَةُ إِلَّا اللَّهِ" بروتف لازم بيه- يحمطابل متشابها مد كونازل كرنار التحيين في العلم کے امتقان کے لیے ہے ، ان کے ان کے ایمن کی نگام کوموژ کر متشابہا منٹ میں غور والکر کر نے اور اس تک و پنجنے ہے جس کے وومشاق ہیں بینی ان راز وں کو جاننا جن کو الله تعالیٰ نے منت بهات میں ود نیست فر مایا ہے اور سی مجاوق کوان پر مطلع نہیں فر مایا۔

تشربیج: عملی ان جعل: متن کی اس عبارت سے اشارة به بات معلوم بوری ہے کہ اصول فقد کا مقام ومرتبہ فقہ سے بلندوبالا اورعلم کلام سے کم ہے! کیونکہ ماتن نے اصول فقه کوفقه کے لیے اصل قرار دیا اور اصل شی کا مقام شی سے زائد ہوتا ہے؛ لھنذ ااصول فقد کا مقام فقدے بلند ہوااور علم کلام کو اصول فقہ کے لیے مبانی قرار دیا ہے اور سب جانتے ہیں کہ بنی علیہ کا مقام بنی سے زائد ہوتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ کم کلام ، اصول نقه ہے فائق و برتر اور بلند و ہالا ہے۔ان نتیوں علوم کے درمیان تفاوت اور فرق مراتب کی ولیل میہ ہے کہ اصول فقہ میں اولہ کلیہ ہے بحث ہوتی ہے اور فقہ میں احکام جزئیہ سے بحث ہوتی ہے اور میہ بات اظہر من الطمس ہے کہ احکام جزئید کی معرفت اولہ کلید کی معرفت ہر موقوف ہے اور موتوف علیہ کا مقام بلند ہوتا ہے ؛لہذا اصول فقہ کا مقام فقہ سے بلند ہوگا اورخو دا دلہ کلیہ کی معرفت الله تعالیٰ کی ذات وصفات اور نبوت ورسالت کی معرفت پر موقو ف ہے جن سے بحث علم کلام میں ہوتی ہے تو علم کلام موقو ن علیہ اور اصول فقنہ موقو ف ہوا اور موقوف علیہ کا مقام موقوف سے زائد ہوتا ہے ؛لہذاعلم کلام ،اصول فقہ سے فائق

فسان انزال المنتشابهات :اسعبارت سے ایک سوال مقدر کا جواب وینا جائے ہیں بھرسوال کی تقریر سے پہلے ایک تمہید ذہن شیں کرلیں۔

تبعید: جارےنز دیک متشابہات کی مراد نه علما ہے راسخین کومعلوم ہے نہ غیر راسخین اورعوام الناس کومگر امام شافعی رحمة الله علیه کے نز دیک علما ہے راتخبین متشابہات کی مراد ے واقف ہیں۔ احناف وشوائع کے درمیان اختلاف کا منشا قرآن پاک کی بیآیت ہے: " وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ ايْكٌ مُحُكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ

التوشيح على التوضيح ( 35 ) وَٱخَرُ مُتَشْبِهَاتُ فَامًّا الَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَسْبِعُونَ مَاتَسَّابَة مِنْهُ ابْتِعاءَ الْفِتُنَةِ وَابْتِغَاءَ تَاوِيُلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَاوِيْلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرُّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُوْنَ المَنْهَا بِهِ " (وي كَ يَجِ جِس فِي آپِ يُرَكَّاب نازل قرما تي اس كي پيجه بيتي مُحَكَّم بين واي ستاہے کی اصل ہیں اور دوسری آبیتیں متشابہ ہیں تو وہ لوگ جن سے دلوں میں جمکی ہے وہ لوگ صرف منشا بہات کی میروی کرتے ہیں ، ان کا مقصد فتنہ انگیزی اور غلط معنی کی تلاش ہے اور الله کے علاوہ کوئی اس کا سیحے معنی نہیں جانتا اور پخته علم والے کہتے ہیں کہ ہم اس بر ایمان لائے )اس آیت میں ہمارے نز و بیک' اِلّا السلّسیه' 'پر وفقف ضروری ہے اور "الرَّاسِيحُونَ فِي الْعِلْمِ" مستقل جمله ہے۔"اللّٰه" براس كاعطف بيس ہے، اب مطلب بیہ ہوگا کہ متشابہ کی مراد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جا نتا اور راسخین فی العلم سہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے یعنی متشابہات ہے اللہ تعالیٰ کی جوبھی مراد ہے اس پر ہمارا ایمان ہے اور شوافع کے نزویک '' إلا الله '' پروقف نہیں کیا جائے گا، بلکہ ''الو اسے خون فی الْعِلْمِ " كَاعَطَفُ 'اللَّهُ " يُرِهُ وَكَااور ' يَقُولُونَ " تركيب مِين " السَّ السَّعُونَ " ست عال واقع ہے۔اب آیت کا مطلب بیہوگا کہ متشابہات کی مرا دکوئی تہیں جا نتا سوا ہے الله اور را تخین فی العلم کے اس حال میں کہ علما ہے را تخین کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لا ہے یعنی متشابہ کی جومراد ہے اس پر ہمارا ایمان بھی ہے ، جب بیٹمہید ذہن نشیں ہوگئی تو اب سوال کی تقریر سنیے:

**سوال** : جب احناف کے نز دیک متشابہات کی مراد سے راتخین فی العلم بھی واقف نہیں میں تو پھران کے تازل کرنے کا کیا فائدہ ہے؟

جواب: منشابهات كونازل كرنے كا ذائده لوگوں كوآ ز مائش ميں ڈ النااوران كا امتحان لینا ہے ، اس کی تفصیل میہ ہے کہ لوگ دوطرح کے ہیں : پچھاتو جہلا ہیں جن کی آز مائش میہ ہے کہ وہ علم حاصل کریں ، اور پچھے علما ہیں جن کی آ ز مائش بیہ ہے کہ وہ منشا بہات کو جانبے کے چکر میں نہ پڑیں ؛ اس لیے کہ بیہ الله اور اس کے رسول کے ورمیان راز کی یا تنیں ہیں ۔ بیآ ز مائش اس طور پر ہے کہ ہرا کیک کی آ ز مائش اس کی خوا ہش کے خلاف ہوتی ہے تو جاہل التوشيح على التوضيح كلي التوضيح كالتوضيح كالتوضيح كالتوشيح على التوضيح كالتوضيح كالتوضيح كالتوضيح كالتوضيح كالتوال التعلم على من مشغول نه بهو الهذاات علم عامل رفع التحليم التا التعلم كالتمنا بيه بوتى به كه وه بمر چيز به واقف بهوجائي المهذاات على الما التعلم كالتمنا بيه بواكر تقطابهات كونا ذل كرف كافا نعره راتيمن في العلم كور يا كليار حاصل بيهواكر تقطابهات كونا ذل كرف كافا نعره راتيمن في العلم كور زمانا ب

مستساسين بلاغت : (١) شريعت كوباعات تشيددي باورادكان تشير م سے صرف مشبہ کا ذکر ہے ؛ لہذا ہا استعارہ بالکتابیہ وااور شریعت کے لیے مشسسار ہے ا ثبات استعارہ تخیلیہ ہے۔ وجہ تثبیہ کی وضاحت سے ہے کہ جس طرح بانات میں معان ہوتے ہیں جن پرحیوانات اپنی پیاس بجھانے کے لیے وار دہوتے ہیں مائی **طرح** شریعیت مطہر ہ کے بھی گھاٹ ہیں جن ہر رحمت النی اور خوشنو دی موٹی کے شیری**ں ادر صاف** شفاف یانی کے پیاسے وارو ہوکراپی تشنه کامی کا سامان کرتے ہیں اوراپی روحانی باس بجھاتے ہیں(۲) طاعات وعبادات کی قبولیت کو ہوائے چلنے کے ساتھ تشبید دی ہے اور ارکان تشبیه میں سے صرف مشبہ کا ذکر ہے؛ لہذا میداستعارہ یا لکتابیہ ہے اور قبولیت انتظال کے لیے باوصیا کا اثبات استعارہ تخییلیہ ہے۔ وجہ تشیبہ کی وضاحت سے ہے کہ جس طرح ہواؤں سے پھولوں میں رتکین ، پھلول میں مضاس ، درختوں کے اتدر رونق و تازئی ، شاخوں کے اندرنمااور طبیعت کے اندر فرحت ومسرت کی لہر دوڑ جاتی ہے ، اسی طمر ت جب الله رب العزت كى جانب ساعمال صالح شرف قبوليت سيمكتار عوسة بين اوران کے لطف و کرم کی ہوا تیں چلتی ہیں تو اس کی وجہ ہے روحوں کوسکون ملتا ہے ، وقول مثل فرحت وانبساط کا سال پیدا ہوجا تا ہے اور روحانیت میں نما ورتی ہوئی ہے۔ مات بلاغت کی توضیح ایک اور طریقے ہے بھی کی جاسکتی ہے، وہ یہ ہے کہ شریعت کونہر کبیرجامنی ے ساتھ تثبیہ دی ہے اور ارکان تثبیہ میں صصرف مصبہ کا ذکر ہے ؛ لہذا با استعامه بالكتابية واادر شربعت كے ليے مشارع كا اثبات استعار ة تخبيليہ ہے۔ وجه تشبيه يميان ہے = ہے کہ جس طرح نبر کبیر جاری ہے بے تارقوائد و منافع وابستہ بیں ای طرح شربعت جی یے پناہ فوائد ومنافع کی حامل ہے۔ نیز اصول محامد کو پیاسوں کے ساتھ تشیبہ دی ہے اور

ارکان تشبیه میں سے صرف مشبہ ندکور ہے ؛لہذا بیاستعارہ بالکنا بیہ ہوا اور اصول محامد کے لیے پائی کا اثبات استعارہ تخبیلیہ ہے۔ وجہ تشبیہ یہاں پر بیہ ہے کہ جس طرح پیاسے پائی كے جاتے ہوتے ہيں اس طرح اصول محامد يعنى عقائد بھى كتاب وسنت سے ماخوذ ولائل کے یانی کی طرف محتاج ہوتے ہیں۔ گویا ایک بی جملے میں دو تھم کے استعارے ہو گئے۔ ائ طرح" ولِفُرُوعِهَا مِنَ قَبُولِ الْقَبُولِ نَمَاء "مِن بَعِي دوتُم كاستعار ع بين: (۱) اعمال صالحه كى قبوليت كو بواك حلنے كے ساتھ تشبيه دى ہے، بيا ستعارہ بالكتابيہ اور ا عمال صالحہ کے لیے باو صبا کا اثبات استعارہ تخییلیہ ہے (۲) اعمال صالحہ کو پھل دار در فتوں ہے تثبیہ دی ہے ، بیاستعارہ بالکتابہ ہے اور انگال صالحہ کے لیے نمو کا اثبات استغارة تخييليه ہے (٣) مستحامد كى صفت اِلْاصُولِهَا مِنْ مَّشَادِع الشَّرُع مَاء الْحُ لانے میں سیجے ہے؛ کیوں کہ اس سے قرآن مجید کی آیت ' اَلَبُ مُ تَسَوَ کَیُفَ صَسوَبَ اللَّهُ مَثْلًا كَلِمَةً طَيَّبَةً كَثَلَجَرَهِ طَيَّبَةٍ أَصُلُهَا ثَابِتٌ وَقَرُعُهَا فِي السَّمَاءِ" (كيا آپ نے ملاحظہ ہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی عمدہ مثال بیان فرمائی ہے کہ کلمہ طیبہ ایک یا گیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں مضبوط اور شاخیں آسان تک پیچی ہوئی ہیں ) کی طرف اشارہ ہے۔اشارہ ای طرح ہے کہ تن میں واقع لفظ محامد معنوی اعتبار سے کلم طيب كابيان باورسب جائة بيل كه عُبَيِّن اور مُبَيِّن مِن اتحاد موتاب الهذام حامد بعینها تکم طبیب ہوئے اور ندکورہ بالا آیت میں کلمہ طبیبہ کو تبحرہ طبیبہ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ؛ تو میہ بعینہ حمر کو تجرہ طیبہ کے ساتھ تشہید ینا ہوا۔ وجہ تشبیہ یہاں پر بیہ ہے کہ جس طرح ورخت کے لیے جڑاور شاخیں ہوا کرتی ہیں ،اس طرح محامد کی جڑیں ایمان واعتقادات ہیں اوران کی شاخیں انکال وطاعات ہیں (۴) ماء اور نماء کے درمیان مجنیس مطرف ہے؛ کیوں کہ زیادنی شروع میں ہے(۵)قسسر الاحکام میں تثبیہ موکد ہے؛ کیوں کہ مشید بہ کی اضافت مشبہ کی طرف ہے۔ وجہ تشبیہ رہے کہ جس طرح محل میں آ دمی وشمنوں سے محفوظ ہوجا تا ہے ای طرح احکام شریعت کی بناہ میں آنے کے بعد آ دمی دشمنان دین کے حملوں ادرعذاب جہنم ہے محفوظ ہوجا تا ہے۔ (۲) آئے گے اور اِنے گے ام کے درمیان صنعت

التوشيح على العوضيح المراقيع مع العراق مع العر

اهد تمان ہے؛ کیوں کہ دولوں کا مشکق مندا یک ہے ( ) آختگام اور اختگام کے در میان تبنیس محرف ہے ( ) آختگام اور اختگام کے در میان تبنیس محرف ہے ( ) آختگام اور آئن سے میات اور میک شابھات کو جمع کرنے میں صنعت طیات ہے ( ) و بہن کو گھوڑ ہے ہے تشبید دی ہے بیاستھارہ ہا لکتابیہ ہے اور و بہن کے لیے لگام کا اثبات استعارہ مختیلیہ ہے اور سختے بعنی موڑ نے کا ذکر استعارہ ترشیج ہے ۔
اثبات استعارہ مختیلیہ ہے اور سختے بعنی موڑ نے کا ذکر استعارہ ترشیج ہے ۔
فاندہ : رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم متشابہات کی مراد پر مطلع ہے ؛ کیوں کہ اگر ایران ہوگا ، اور بیدا ہے ہی ہوگا جیے کسی آ دی کا عرب لائے ہیں ہوگا جیے کسی آ دی کا عرب

کے رہنے والے محص کے ساتھ حبثی زبان میں کلام کرنا۔

رُ وَالنَّصُوصَ مِنَصَّةَ عَرَائِسِ أَبْكَادِ أَفْكَادِ الْمُتَفَكّرِينَ) مَنَصَّةُ الْعُرُومِ مَكَانُ يُرْفَعُ إِلَيْهِ الْعَرْوسُ لِلْجِلْوَةِ ( وَكَشَفَ الْقِنَاعُ عَنْ جَمَالِ مُجْمَلِاتِ كَصَابِهِ بِسُنَةٍ نَبِيهِ الْمُصْطَفَى وَفَصْلِ حِطَابِهِ )أَى الْجِطَابِ الْفَاصِلِ بَيْنَ الْحَقْ كَتَابِهِ بِسُنَةٍ نَبِيهِ الْمُصْطَفَى وَفَصْلِ حِطَابِهِ )أَى الْجِطَابِ الْفَاصِلِ بَيْنَ الْحَقْ وَالْبَاطِلِ ( صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ مَا رَفِع أَعَلامَ اللّهِ يَعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ مَا رَفِع أَعَلامَ اللّهِ يَعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى الْمُعْتَوِينَ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ السّلُوكِيةِ مُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ السّلُوكِيةِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ السّلُوكِيةِ مُ اللّهُ عَلَيْهِ السّلُوكِيةِ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ السّلُوكِيةِ الطّاهِ وَ الْمُعْمِلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ السّلُوكِيةِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ السّلُوكِيةِ أَلُولُ اللّهُ عَلَى الْوَحْكَامِ اللّهُ عَلَى الْوَجْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ حُكَامِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ حُكَامُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللّهُ

معالی اسفات: مَنْصَة: ظرف مکان کاصیغہ ہے، وہ جگہ جہاں دلہن کو نظارہ کے لیے بلند کیا جاتا ہے۔الْعَدُ وُس: اس کا اطلاق دولہا اور دلہن دونوں پر ہوتا ہے۔فرق صرف میر ہے کہ جب اس سے مراد دلہن ہوتو اس کی جمع عُسو َ ایْسس آتی ہے اور جب اس ہے مراد

ť

دولہا ہونواس کی جمع عُرُس آتی ہے۔ بِنگو : کنواری عورت جمع اَبْکَادِ ،قر آن شریف میں آیاہے " فَجَعَلْنَهُنَّ أَبُكَاراً" (توجم نے بنایا جنتیوں کی بیویوں کو کنواریاں) یہاں با کرہ اور کنواری عورت ہے مراد مجتہدین کی نئی ، نرالی اور انو کھی فکریں ہیں اور مجتہدین کے افکار جدیدہ وبدیعہ کوعرائس سے تشبیہ دینے کی وجہ بیے ہے کہ دلہنیں جس طرح تحیموں میں مستورر ہتی ہیں اس طرح فکریں بھی خیالوں میں مستورر ہاکرتی ہیں۔المقِسنَاع :اوڑھنی، رويِيْهِ، نَقَابِ، پُرده (جَ) قُنُع و اَقْنِعَة \_ كَشُفُ الْقِنَاعِ عَنِ الشَّىء : اَنَكْشَاف كُرِّنا \_ عَبَرَ عَيْراً عُبُوراً (ن) بإركرتا ، كزرتا ـ

تركبيب : وَالنَّصُوص كَاعَطَف، الْـمُتَشَابِهات برِهِ اور مَنَصَّة بواسط عطف جَعَلَ كامفعول دوم ہے۔

ترجمه: (اورنصوص کوفکر کرنے والوں کی نئ نئ فکروں کی دلہنوں کے لیے جلوہ گاہ بنایا) مَنَصَّة الْعَرُّوْسِ: الْبِي حِلْهُ كُو كَهِتِي جِهِالِ دَلَهِن كُودِيدِارِ كے ليے بلند كياجا تا ہے۔ (اور اینے برگزیدہ نبی کی سنت اور ان کے فیصلہ کن خطاب کے ذریعے اپنی کتاب کے مجملات کے حسن سے پردے کو ہٹا دیا ) فصل المحطاب: اس خطاب کو کہتے ہیں جوحق و باطل کے درمیان خط امتیاز کھنچے ( الله تعالیٰ اپنے نبی اور ان کی آل واصحاب پر رحمتوں کا نزول فرمائے ، جب تک وہ دین کے جھنڈ وں *کو مجتہدین کے اجماع سے بلند کیے رہے اور* قیاس كرنے والوں كى راہوں پرعلم كے نشا نات ركھ ديے )مَعَالِمُ الْعِلْم سے مرادوہ علتيں ہيں جن کے ذریعے قیاس کرنے والامقیس ﴿ جس کو قیاس کیا جائے ﴾ کو جانتا ہے اور مُغْتَبِرين كِيسرالباء سے مرادِ قائِسِين ﴿ قياس كرنے والے بيں ﴾ بيں اور مَسَالِك ہے مراد وہ جگہیں ہیں جہاں فکر کے قدم سے وہ چلتے ہیں یعنی نصوص کے وار دہونے کی جگہوں سے ان احکام تک جوفروع میں ثابت ہیں ؛ تو ان کے چلنے کی ابتد الفظ نص ہے ، تص سے اس کے معانی لغویہ ظاہرہ کی طرف عبور کرتے ہیں ، پھران معانی لغویہ ظاہرہ سے معانی شرعیہ باطنہ کی طرف تو وہ لوگ ان معانی شرعیہ باطنہ میں ایسی نشانیوں اور علامتوں کو پاتے ہیں جن کوشارع نے رکھ چھوڑا؛ تا کہ وہ لوگ ان علامتوں کے ذیر لیعے

است وتاصد تك راه بالليل اور السب ماش ك أسلس على أربعة أركسان فضر الانسكسام ""كها تواركان اربعه " في كتاب وسندن وا بهماع امت اور قباس كواني طرح ڈ کر کیا جس طرح شارع نے ان ارکان پراحکام سے کل کی ڈیما در کھی ہے۔ مدد فنسرييع : وَالنَّصُوْص : يهال الكسوال پيدا بونا سبِّ كدمصنف نفوص كومتظرين ا انكار باكره سے ليے جلوه كاه قرار ديا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے كرنصوص سے ظاہر ہونے والے معانی ومغالبیم مجتهدین کے افکار عالیہ کا منیجہ ہیں حالا ل کہ بیروا قع کے خلاف ہے: کیوں کہ نصوص ہے فل ہر ہونے والے مفاہیم تو براہ راست پر ور و گار عالم کے احکام ہیں ، مجتبد مین کی فکروں کا منیجہ نہیں ہیں الہد انصوص کو اؤ کا رمتفکرین کے لیے جلوہ گاہ قرار

جسواب: مصنف کی مرادوہ احکام نہیں ہیں جونصوص سے ظاہر ہوتے ہیں بلکہ آپ کی مرادوہ معانی باطند،احکام فکریداورملل مستنطہ ہیں جوجمتہدین کے افکار دانظار، تامل وتدبر ا ورغور وخوض کا نتیجہ ہوا کرتے ہیں الہذااس اعتبار سے نصوص کو متفکرین کے افکار کے لیے جلوہ گا ہ قرار دینا درست ہے۔

**الخطاب الفاصل: اس عبارت منه عليه الرحمه نے ایک اعتر اض کا جواب دیا** 

**ا عند سراض : منن کی عبارت ' فصل خطا به' بین صفت کی اضا فت موصوف کی طرف** ہے اور قاعدہ مید ہے کہ صفت کا حمل موصوف پر ہوتا ہے اور یہال حمل ورست جیں؛ سیوں کہ قصل مصدر ہے اور مصدر وصف محض ہوا کرتا ہے اور وصف محض کاحمل ذات پر

جواب : تصل ،مصدر ضرور ہے مگر بہاں اسم فاعل بعنی فاصل کے معتی ہیں ہے اور اہم فاعل کی دلالت ذات مع الوصف پر ہوتی ہے اور ذات مع الوصف کاحمل ذات پر درست ہے۔اورصاحب تکوت کے بقول فیصل کواسم مفعول یعنی مفصول کے معنی میں بھی الا جاسکتا ہے تو اس صورت میں بھی از روے تمل کوئی ایکال واردنہیں ہوگا ؛ کیوں کہ اسم

مضول کی ولالت بھی ذات مع الوصف پر ہوتی ہے۔ خیال رہے کہ مصف کے بعثی واضح ہے تو فصل خطاب سے مراد واضح کلام ہوگا۔

**اداد بسههايم المعلم:** يهال منه مصنف عليدالرحمه ثنن كي وضاحت كرنا جا ہے ہيں کہ '' مَعَالِم الْعِلْم'' ہے مرادوہ علتیں ہیں جن کے ذریعے مقیس کا حکم معلوم کیا جاتا ہاور "مُغتَبوين" ہے قياس كرنے والے لوگ مراويس اور "مَسَالِك" ہے مراد فکرونظر دوڑائے کی جگہیں ہیں تو سب سے پہلے قائسین لفظائص کو دیکھتے ہیں پھرمعانی تغوید ظاہرہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ، اس کے بعد معانی شرعیہ باطنہ کی طرف نظر کرتے ہیں تو معانی شرعیہ کے اندرشارع کی جانب سے و دیعت کی ہوئی علتوں اور علامتوں کا اوراک کر لیتے ہیں جن ہے مقیس کا حکم معلوم ہو جاتا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ اس پر چیج اور ظارزاروادی کوعبور کرنے کے لیے مختلف مراحل طے کرنے ہوتے ہیں ، تب کہیں جا کروہ منزل مقصود ہے ہمکتار ہوتے ہیں۔

السها قال: اس عبارت ہے مصنف علیہ الرحمہ متن کی خوبی اور اس کے حسن کو بیان کرنا جَائِتٍ بِينَ كَدِجِبِ مَا ثَنْ نِيْ " بَسَىٰ عَلَىٰ أَرْبَعَةِ أَرْكَبَانَ فَيَصُرَ الْآحُكَامِ "كَهَاتُو ار کان اربعہ کو ای ترتیب ہے ذکر کیا جس ترتیب ہے شارع نے احکام کوار کان اربعہ پر مین کیا ہے بعنی سب سے پہلے کتاب الله، پھرسنت رسول ، اس کے بعد اجماع امت ، پھر قیاس کوؤ کر کیا ؛ تا که ترتیب ذکری ترتیب وضعی پر دلالت کرے۔ کماب وسنت اور اجماع امت كاذكرتو كمّاب كى عبارت سے ظاہر ہے اور قياس كاذكر " وَصَلَعَ مَعَالِمَ الْعِلْم عَلَىٰ مَسَالِكِ الْمُعُتَبِرِين "كَالِحِ

معاسن بلاغت : (١) نُصوص اور مَنصة كورميان صنعت الشنقاق هي-(۲) اَفْکَاد کی تشبیه با کره مورتوں ہے ای طرح افکار باکره کی تشبید دلہنوں ہے تشبید موکد ہے(۳) اَفْکار اور منف کوین کے درمیان صنعت اشتقاق ہے(۴) ارکان اربعہ کو مجملاً ذكركرنے كے بعدان كى تفصيل كرنا " لف ونشر " ہے۔

﴿ وَمَعُدُ فَإِنَّ الْعَبُدَ الْمُتَوَسَّلَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِأْقُوَى النَّرِيعَةِ عُبَيْدَ اللَّهِ بُنَ

التوشيح على التوضيح (42) مَسْهُودِ بْنِ تَاجِ الشَّرِيعَة جَدُّ سَعْدُهُ وسعد جَدَّهُ يَقُولُ لِمَّا رَأَيْتُ فَخُولَ العُلسَماء مُكِبِّين فِي كُلُّ عَهُدِ وزمانِ على مُباحثة أَصُول الْتَقْهِ ﴾ أَتَي مُـقُبِلِينَ عَلَيْهَا مِنْ أَكِبُ عَلى وَجُهِهِ أَيْ سِقَطَ عَلَيْهِ فَإِنَّ مِنْ أَقْبِلَ عِلى الشَّىء عَايَةَ الْإِقْسَالِ فَكَأَنَّهُ أَكَبُّ عَلَيْهِ ﴿ لِلسَّيْخِ الْإِمَامِ مُقْتَدَى ٱلْأَنْسَةِ المعطام فَنْحُرِ الْمَاسُلَامِ عَلِي الْبَرُدُويَ بَوَّأَهُ اللَّهُ تُعَالَى دَارَ السَّلامِ وَهُوَ كِتَابٌ جَلِهِ لَ الشَّان بَاهِ رُ الْبُرْهَان مِرْكُوزٌ كُنُوزُ معانِيه في صُغُور عِبَارَاتِهِ، مَرُّمُوزٌ غَوَامِضُ نُكتهِ فِي دقائِقَ أَسُرَارِ إِشَارِاتِه ووَجَذْتُ بَعْضَهُمْ طَاعِينِينَ عَلَى ظَوَاهِرِ ٱلْفَاظِهِ ؛ لِقُصُورِ نَظَرِهُمْ عَنْ مَواقِعِ ٱلْحَاظَةِ ﴾ أنى لا يُــــُـرِكُــونَ بِــإِمُــعَانِ النَّظَرِ مَا يُدُرِكُهُ هُوَ بِالْحاظِ عَيْنِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْظُرَ إللَّهِ قَصُدًا ﴿ أَرَدُتُ تَنْ قِيلَحُهُ وَتَنْظِيمِهُ وَخَاوِلُتُ ﴾ أَيُ طَلَبُتْ ﴿ تَبْيِينِ مُرادِهِ وَتَنْفَهِيهُ مَهُ وَعَلَى قُواعِدِ الْمَعْقُولِ تَأْسِيسَهُ وتقُسيمهُ مُوردًا فِيهِ زُبْدة مَبَاحِبُ الْمَحُصُولِ وَأُصُولِ الْإِمَامِ الْمُدَقِّقِ جَمَالِ الْعَرَبِ ابْنِ الْحَاجِبِ مَعَ تَحْقِيقَاتٍ بَدِيعَةٍ وَتَدُقِيقَاتٍ غَامِضَةٍ منِيعةٍ تَخُلُو الْكُتُبُ عَنْهَا سَالِكًا فييه مسلك الطبط والإيجاز متشبئا بأهداب السخر متمسكا بغروة الْإِعْبَجَازِ) اخْتَارَ فِي الْإِعْبَازِ الْعُرُوةَ وَفِي السِّحْرِ الْأَهْدَابُ ؛ لأَنَّ الْبِاعْهِ جَمَازَ ٱلْقُوى وَأُوْثَقُ مِنَ السَّحُرِ وَاخْتَارَ فِي الْعُرُوةِ لَفُظ الْوَاحِدِ وَفِي اللَّهُ لَذَابِ لَفُظَ الْجَمُعِ ؛ لِأَنَّ الْإِعْجَازَ فِي الْكَلَامِ أَنْ يُؤَدَّى الْمَعْنَى بطَريق هُ وَ أَيُلَغُ مِنُ جَمِيعٍ مَا عَدَاهُ مِنَ الطُّرُقِ ، وَلا يكُونُ هَذَا إِلَّا وَاحِدًا وأَمَّا السُّحُرُ فِي الْكَلَامِ فَهُوَ دُونَ الْإِعْجَازِ وَطُرُقُهُ فَوُقَ الْوَاحِدِ فَأُوْرَدَ فِيهِ لَفُظَ الُجَمُع ( وَسَـمَّيُتُه بِتَنُقِيحِ الْأَصُولِ ، وَاللَّهُ تَعَالَى مَسْنُولٌ أَنْ يُمَتَّع بِهِ مُؤَلَّفَهُ وَكَاتِبَهُ وَقَارِنُهُ وَطَالِبَهُ وَيَجْعَلَهُ خَالصًا لِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ إِنَّهُ هُوَ الْبرُ

حل لغات :بَوَّاهُ مَنُزِلاً :اس في اس كي لي تُعكاند بنايا ؛ از بَوَّا تَبُوِيَةُ (تَفْعيل)

التوشيح على التوضيح مع التوشيح مع التوشيح مُهِكَانِهُ دِينَا اور مناسب جَلَهُ فِروكش كرنا مَوْ تُحُوِّدُ: اسم مفعول ، از دَ تَحَوِّدُ أَ (ن) كَاثُرْنا ، فِن كرنار الطَّخُوَة : چِنَان (جَ)صُخُور رَمَرُ مُؤذِ : اسم مقعول ، ازدَمَزَ دَمُواً (ن ، ض) اشارہ کرنا۔ دَ مّبز : کا صلہ ' الیٰ ' آتا ہے ،کیکن بھی بھی ' ' الیٰ ' کوحذ ف کر کے مجرورکو معلق کامعمول بنا دیتے ہیں جیسا کہ یہاں کیا گیا ہے کہ حرف جار ''النسسی'' کوحذ ف كركے غَـوَ امِض كومّـر مُوِّز كا نائب فاعل بنا ديا گياہے۔اصل عبارت بيھى " مَسرٌ مُوِّذ السي غَوَامِيضِ نُكتِهِ " اسے اصطلاح ميں ' حذف وايصال ' ستَعبير كياجا تا ہے۔ النُكْتَة : وقَيْقَ عَلَى مسلَه جَوْعُور وقَلَر كامِحَاج جُو (ج) نُكَت و يَكات الْحَاظ : لَحُظ ی جمع ہے، گوشہ چشم سے دیکھنا۔التَّشَبُّٹ (تفعل) چمٹنا ،کسی چیز کے ساتھ لٹکنا ، وابستہ بونا، الحيمى طرح تقامنا\_الْهُدُب: دامن، يصندنا، حجمالر (ج) أهْدَاب الْعُرُوة: رَى كا پهندا، کژا، حلقه (ح) نحوی ب

**تىرجىھە** : (حمروصلا ة كے بعداللەتعالىٰ كى بارگاہ ميںمضبوط ذريعے كےساتھ وسيله کیڑنے والا بندہ عبیداللہ بن مسعود بن تاج الشریعہ-اس کا نصیبیہ بلندہوا دراس کی کوشش کامیاب ہو۔ کہنا ہے: جب میں نے ہرعہداور ہرز مانے میں بڑے بڑے علما کو'' اصول فقهٔ 'میں بحث ومیاحثہ کی طرف متوجہ دیکھا) مُسجِبّین ، مُسقُبسلِیُن کے معنی میں ہے، ''اَکَبَّ عَلَیٰ وَجُهِهِ " ہے مشتق ہے یعنی وہ چبرے کے بل گریڑا ؛ اس لیے کہ جو تخص تحسی چیز کی طرف انتہائی درجہ متوجہ ہوتا ہے تو گویا وہ اس پر گر جاتا ہے ( جو پیٹنے ،ا مام ، پیشیوا ہے ائمہ عظام ،فخر الاسلام علی بزووی کی ہے۔اللہ تعالیٰ ان کا ٹھکا نہ جنت میں بنا ہے۔ یہ کتاب عظیم الثان اور واضح البر ہان ہے،اس کے معانی کے خزانے اس کی عبارتوں کی چٹانوں میں مدفون ہیں ،اس کےاشارات کےرموز واسرار کی باریکیوں میں اس کے دقیق تکتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ میں نے بعض علما کواس کتاب کے ظاہری الفاظ پر طعنہ کرتے ہوئے پایا ؛ کیوں کہان علما کی نظریں علی بز دوی کے سرسری طور پر د سکھنے کی جگہوں سے قاصر تھیں ) لیعنی وہ علما گہری نظر ہے بھی اس چیز کا ادراک نہیں کر سکتے تھے جس کا ادارک علی برز دوی گوشئہ چٹم سے کر لیتے ہیں بغیراس کے کہ آپ قصدُ ااس کی طرف نظرِ

التوشيح على التوضيح 44 \_\_\_\_ قرما كيس - (لهذاميس نے اس كى تنقيح وتر تيب كااراده كيااور جس في قصد كيا) حاد كت، طكبُتُ كَ معنى ميں ہے (اس كى مرادكوداضح كرنے ،اسے تمجمائے ، منطقى تو اعد كے علالق بیان کرنے اور اس کی تقلیم کرنے کا ،اس حال میں کہ بیں اس بیں "محصول" معمادی اورامام، مدقق ، جمال العرب، ابن حاجب كي "الاصول "" كاخلاصه ، الوتهي تحقيقات اور مضبوط و غامض تدقیقات کے ساتھ پیش کروں جن سے کتابیں خالی ہیں ،اس حال میں كه ضبط والخضار كى راه چلنے والا ، تثر كى جمالروں كو تفاضنے والا ، اور اعجاز كے كڑ كے مضيوطى كے ساتھ پكڑنے والارہوں) ماتن نے "اِنح جَساز " مِين" غسرُ وَمة" اور "سِمو" مين أهدد اب كواختياركيا؛ كيون كماعجاز بسحر سے زياده قومي اور مغبوط ہے۔ عروه میں لفظ واحد کواور اُھے۔۔داب میں لفظ جمع کواس لیے اختیار کیا کہ اعجاز فی ااکلام کا مطلب بيہ ہے كہ عنى كوا يسے طريقے پرادا كياجائے جوابے ماسواتمام طريقول سے زيادہ بلیخ ہواور بیدواعد بی ہوگا ،لیکن تحرفی الکلام ،اعجاز فی الکلام سے کم در ہے کا ہے اور اس كے طرق أيك سے زائد ہيں ؛ لبذااس ميں لفظ جمع لايا (اور ميں نے اس كانام" "تنقيح الاصسول "كهااورالله تعالى يدعام كهاس كتاب كي دريع ال محمعنف، كاتب، قارى اوراس كے طالب كونفع بخشے اور اس كو خالص اپنى رضا كے ليے مناہے۔ بینک وہی نیکی کا صلہ دینے والا اور رحم فریانے والا ہے )

تنسير البعي : ال عبارت مين مصنف عليه الرحمه في علت تعيين متن ، علت تصنيف اور كيفيت مصنَّف كوبيان فرمايا ہے۔

لَسِمًا وَاٰفِيت: يهال سےعلت تعين متن كابيان ہے كه مسنف نے " "تنقيح الاصول" كھنے کے لیے فخر الاسلام علی بردوی کی کتاب 'اصول فقہ' کا انتخاب اس وجہ سے کیا کہ یہ کتاب ہر زمانے میں ارباب علم فن اور اصحاب فکرو دانش کے لیے مرکز توجہ رہی ، اس کی شان ا نتهائی بلنداوراس کی دلیلیں بڑی عمرہ به مضبوط و مصحکم اور فائن و برتر ہیں۔

مَرُكُورُ كُنُورُ : يهال عند تعنيف كابيان بكرام مخرالاسلام كى كتاب 'اصول فقہ' کے معالیٰ ومغاہیم نکات ولطا کف اور اس کے اسرار ورموز اس کی مشکل و مغلق ، جیجیدہ

اور چٹانو ں جیسی سخت عمارتوں میں مخفی ومستور ہنے،جس کی وجہ سے بعض علا جو کتاب کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتے ہتھے،اس کی طاہری عبارتوں کو دیکھے کرطعن وتشنیج کیا کرتے ہتھے حالاں کہ یہ صرف ان حضرات کی نظروں کا قصورتھا کہغور وقکر کے بعد بھی وہ اس مقام اور گہرائی و سميرائي تک نبيس پنتي سکتے ہے جہاں فخر الاسلام علی برز دوی سرسری نظر میں پنتی جاتے ہیں ؛ تو معترضین کی تر و یداوراس کتاب کی عبارت میں جھیے ہوئے موتنوں کو منصبَهٔ جود پرلانے ے لیے مصنف نے وستقیح الاصول 'نامی کتاب تھی۔

**اردٹ تنقیصہ : یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ کیفیت مصنّف کو بیان کرنا جا ہے ہیں کہ** یہ کتاب درج ویل خصوصیات کی حامل ہے: (۱)''اصول فقہ'' میں پچھ یا تیں زائد تھیں ، جن کو میں نے حذف کر دیا (۲) اس کےمضامین بھھر ہے ہوئے تنھے جن کو میں نے ترتنیب کیاڑی میں برودیا (۳)اس کی مراد کوواضح کردیا (۴) وہ کتاب مشکل تھی ، میں نے اسے آ سان کرویا (۵) و ه کتاب منطقی تو اعد برمشتمل نیقی بعنی تعریفات و دلائل میں ان شرا نطا کا النزا منہیں گیا تھا جوعلم میزان میں ندکور ہیں تو میں نے اِن شرا بَطُ وآ داب کو کھوظ رکھا اور منطقی قواعد کے مطابق تعریفات وتقسیمات کو بیان کیا (۲) میری کتاب میں امام رازی کی تعنیف" انحصول '' اور این حاجب کی کتاب" الاصول ' کا خلاصہ بھی پیش کیا گیا ہے۔ (4) تحقیقات بدیچه اور تد قیقات عامضه سے میری کتاب مزین ہے جن سے دوسری كتابوں كا دامن خالى ہے (٨) ضبط واختصار كا بھى ميں نے التزام كيا ہے (٩) ميرى کتاب فصاحت و بلاغت کے اعتبار ہے الیمی انواع واقسام پرمشتل ہے کہ جادو کا احساس ہوتا ہے۔

**غائندہ**: امام فخرالاسلام علی بزووی کی کتاب''اصول الیفقه'' ''اصول بزدوی '' ك نام يم معهور بهدامام رازى كى كتاب "المحصول" كايورانام" المحصول في اصول الفقه "يا" السمحصول في علم الاصول "عاورعلامه ابن حاجب كى كتاب "الاصول" ومخفرابن عاجب"اور"اصول ابن حاجب" كنام عيمشهور --**نوت :** ند کوره بالا ا**صحاب علم وقن ا**وران کی کتابوں کا نتعار ف مقدمه میں ملاحظه فر ما نمیں \_

اختار فی الاعجاز: اس عبارت سے ایک سوال کا جواب دیا گیا ہے۔ سوال : اعجاز کے ساتھ عروة اور سحر کے ساتھ اُھداب کا اُغظ کو ساتھال کیا گیا؟ اس کے برعش کو لنہیں کیا گیا؟

(أُصُولُ الْفِقُهِ) أَى هَذِهِ أُصُولُ الْفِقُهِ الْمُعَلَّمِ الْمُولُ الْفِقُهِ أَوُّ أَصُولُ الْفِقُهِ مَا هِيَ فَعَرَّفَهَا أَوَّلَا بِسَاعُتِبَادِ الْإِصَافَةِ وَثَانِيًا بِاعْتِبَادٍ أَنَّهُ لَقَبٌ لِعِلْمٍ مَخْصُوصٍ أَمَّا تَـعُرِيـهُهَا بِاعْتِبَادِ الْإِصَافَةِ فَيَحْتَاجُ إِلَى تَعُرِيفِ الْمُصَافِ وَالْمُصَافِ إِلَيْهِ فَقَالَ:

قرجم : (اصول نقه) يعنى سياصول فقد ب، يا اصول فقد كيا ب؟ تو اولاً ماتن

نے اس کی تعریف اضافت کے اعتبار سے کی اور ٹانیا اس اعتبار سے کہ وہ ایک مخصوص علم کا لقنب ہے ، رہی اس کی تعریف اضافت کے اعتبار سے تو وہ مضاف اور مضاف الیہ کی تعریف کی طرف مختاع ہے، چنال چے مصنف نے فرمایا۔

تشريح : اصول السفق : اس كى تركيب مين دواحمال بين: (١) مبتدا محذوف کی خبرہے، اصل عبارت " ہدہ اصول الفقه "ہے(۲)" اصول الفقه " مبتداہے،اس کی خبرمحذوف ہے،اصل عمارت یوں ہوگی " اصبول المفقه مهاهی " ف عبر قفها أقلا: اصول فقه کی تعریف دوطرح کی جاتی ہے؛ کیوں کہ بیاصل کے اعتبار ہے مرکب اضافی ہے، پھراس ہے منقول ہو کر ایک مخصوص علم کا لقب ہو گیا ؛لہذااس کی تعریف دونوں طرح کی جائے گی ، ایک نو منقول عنہ کے اعتبار ہے بیعنی مضاف اور مضاف الیہ دونوں کی تعریف الگ الگ کی جائے ، اس کو حد اضافی کہتے ہیں ، دوسری تعریف منقول الیہ کے اعتبار سے بیعنی د دنوں کی تعریف ایک ساتھ کی جائے ،اس کو حدیقی

(الْأَصْلُ مَا يَبُتنِي عَلَيْهِ غَيْرُهُ) فَالِابْتِنَاءُ شَامِلٌ لِلِابْتِنَاءِ الْحِسِّيّ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَالِابُتِنَاءِ الْعَقْلِيِّ وَهُوَ تَرَتَّبُ الْحُكُمِ عَلَى دَلِيلِهِ **نوجمه**: (اصل وه ہے جس پراس کے غیر کی بنیا دہو) تو ابتنا شامل ہے ابتنا ہے حسی کو مجھی جبیبا کہ ظاہر ہےاورا بنتا ہے عقلی کو بھی اور وہ حکم کا اپنی دلیل پر مرتب ہوتا ہے۔ تشریح: یہاں سے تعریف اضافی کا آغاز ہور ہاہے، چناں چہ پہلے مضاف یعنی اصل کی تعریف فرمائی کہاصل اس کو کہتے ہیں جس پر اس کے غیر کی بنا ہو۔ **غَالِابْتِنَاء** : يہاں ہے بتانا جا ہتے ہیں کہ ابتنا کی دونشمیں ہیں: (1) ابتنا ہے حسی: جہاں اصل وفرع بیتی بنی اور مبنی علیه د ونو ں کا ا درا ک حواس ظاہر ہ کے ساتھ ہوجیہے :حیصت کی بنا د بوار پر ہے تو حصت بعن بنی اور د بوار بعن مبنی علیہ دونو ں کا ا دراک حاسمۂ بصر سے ہور ہا ہے (٣) ابنتا ہے عقلی: جہاں دونوں کا ادراک حواس ظاہر ہ سے نہ ہو بلکہ حواس باطبعہ سے ہو جیسے بھکم کی بنا دلیل پر ہے ،مگر تھم اور دلیل کا اور اک حواس ظاہرہ سے نہیں ہور ہاہے ، جب

غَيْرٌ ٥ " ميں ابتنا كالفظ حسى اور حقيقي دولوں كوشامل ہے-(وَتَعَرِيفُهُ بِالْمُحْتَاجِ (لَيْهِ لَا يَطُرِكُ) وَقَلَدُ عَرَّفَهُ الْإِمَامُ فِي الْمُحُصُولِ بِهَــذَا ، وَاعْــلَــمُ أَنَّ التَّعْرِيفَ ، إمَّا حَقِيقِي كَتعْرِيفِ الْمَاهِيَّاتِ الْحَقِيقِيَّةِ ، وَإِمَّا اسَــمِيٌّ كَتَـعُـرِيفِ الْـمُاهِيَّاتِ الاعْتِباريَّةِ كَــمَا إذًا ركَّبُنا شَهْنًا من أَمُورِ هي أَجْزَاؤُهُ بِاعْتِبَارِ تَوْكِيبِنَا ، ثُمَّ وَضَعْنَا لِهَذَا الْمُوكَبِ اسْمًا كَالْاصُلِ وَالْفِقْءِ وَالْحِنْسَ وَالنَّوْعَ وَنَحُوهَا فَالنَّعْرِيفُ الاسْمَى هُو تَبْيِينُ أَنَّ هَذَا الِاسْمَ لأَيّ شَيْء وُضِعَ وَشُرِطَ لِكِلا السُّعُرِيفَيْنِ السَّطُرُدُ أَى كُلُّ مَا صَدَق عَلَيْهِ الْعَدُ صَدَقَ عَلَيْهِ الْمَحُدُودُ وَالْعَكُسُ أَى كُلُّ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ الْمَحُدُودُ صَدَقَ عَلَيْهِ الْحَدُّ قَإِذَا قِيلَ فِي تَعْرِيفِ الْإِنْسَانِ : إنَّهُ حَيَوَ انْ مَاشِ لَا يَطُّرِدُ وَلَوْ قِيلَ حَيوَانُ كَاتِبٌ بِالْفِعُلِ لَا يُنْعَكِسُ وَلَا شَكَّ أَنَّ تَعُرِيفَ الْأَصْلِ تَعُرِيفُ اسْمِيٌّ أَيُ بَيَانُ أَنَّ لَفُظَ الْأَصُلِ لِأَى شَيء وُضِعَ فَالتَّعْرِيفُ الَّذِي ذُكِر فِي الْمَحْصُولِ لَا يَطُّودُ ( لِلْنَّهُ ) أَي الْأَصْلَ ( لَا يُطُلقُ علَى الْفَاعِلِ ) أَى الْعِلَّةِ الْفَاعِلِيَّةِ (وَالصُّورَةِ) أَي الْعِلَّةِ الصُّورِيَّةِ ﴿ وَالْعَايَةِ ﴾ أَي الْعِلَّةِ الْعَائِيَّة ﴿ وَالشُّرُوطِ ﴾ كَأْدُواتِ الصَّنَاعَةِ مَثَّلًا فَعُلِمَ أَنَّ هَلَا التَّعُرِيفَ صَادِقٌ عَلَى هَذِهِ الْأَشْيَاءِ لِكُوبِهَا مُحْتَاجًا إلَيْهَا وَالْمَحُدُودُ لَا يَصْدُقُ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ لَا يُسَمَّى أَصُلا. ت رجیعیه : (اوراصل کی تعریف مختاج الیہ ہے کر نامطر دنہیں ) ﴿ وخول غیرے مائع نہیں ﴾ جب کہ امام رازی نے ''محصول'' میں اصل کی تعریف مختاج الیہ ہے کی ہے اور تم جان لو کہ تعریف یا تو حقیقی ہو گی جیسے ماہیات حقیقیہ کی تعریف کرنایا اسمی ہو گی مثلاً ماہ**یات** ا عتبارید کی تعریف کرنا ، جبیها که ہم کسی شی کوایسے چندا مور سے مرکب کریں جوامور ہار کیا ترکیب کے اعتبار ہے اس شی کے اجزا ہوں ، پھر ہم اس مرکب کے لیے ایک نام وہنگ کریں جیسے :اصل ، فقہ جنس اور نوع وغیرہ ،نو دونوں تعریفوں کے لیے طرد کی شرط لگا گی **گئا** ہے لیعنی ہروہ شی جس پر حدصا دق آئے ،محدود بھی صا دق آئے ،اور تھکس کی شرط لگائی گئ ہے تینی ہرووشی جس پرمحدووصاوق آئے ،اس پرحد بھی صاوق آئے ،تو جب انسان کی تعریف میں کہا جائے کہ وہ''حیوان ماشی'' ہے تو اس میں طردنہیں اور اگر کہا جائے کہانسان " کات بالنعل" ہے تو اس میں علی نہیں ہے۔ اور کوئی شک نہیں کہ اصل کی تعریف ، تریف ای ہے بعن اس بات کو بیان کرتا ہے کہ لفظ اصل کس چیز کے لیے وضع کیا گیا ہے ؟ لہذا و وتعریف جو' و محصول'' میں نہ کور ہے ،مطرد نہیں ( اس لیے کہاصل کا اطلاق فاعل لیعنی علب فاعليه برنبين ہوتا اورصورت ليني علت صوريه برنبيس ہوتا اور غايت ليعني عليف غاسمة برنہیں ہوتا اورشرو ط پرنہیں ہوتا ) مثلاً کار تیمری کے اوز ار ، تو معلوم ہوا کہ بی تعریف ان چیزوں پرمسادق آ رہی ہے؛ کیوں کہ بیساری چیزیں مختاج الیہ ہیں ،مگر محدودان پرصادق نہیں آ رہا ہے؛ کیوں کہان چیز وں میں ہے کسی کا نام اصل نہیں رکھا جا تا ؛لہذا ہے تعریف اسمی ورست مبین ہے۔

تشريح : امام دازای نے اپن كتاب "محصول" ميں اصل كى تعريف مختاج اليد سے كى ہے، تمریة تعریف وخول غیرے ماتع تہیں ہے ؟ اس لیے مصنف علیہ الرحمہ نے اس کا رو فرمایا ہے۔روکے لیے جوطریق استدلال آپ نے اختیار فرمایا ہے،اسے مجھنے کے لیے چندمقد مات کا ذہن تیس کرتا ضروری ہے۔

**مقدمه اولنی**:تعریف کی دونشمیں ہیں: (۱)حقیقی: ماہیات حقیقیہ کی تعریف کرنا (۲) اسی: ماہیات اعتبار بیکی تعریف کرتا۔

**مستسدهه شانسه**: ما همیت کی دونشمیس ہیں: (۱) همیقیه: جس کا واقع اورنفس الا مرمیس وجود ہو، اعتبارمعتبر ، فرض فارض اور لحاظ لاحظ پرموقو ف نہ ہوجیہے : انسان کی ماہیت حیوان ناطق ہے(۲) ماہیت اعتبار ہیہ: جواعتبار معتبر ،فرض فارض اور لحاظ لا حظ برموقو ف ہوجیہے: اصل، فقد، جنس اورنوع وغيره کي ما ہيت ۔

مقدمه شالته : تعريف حقيقي بوياسي ،اس كاجامع اور مانع بونا ضروى ب؛ لهذا انسان كى تعريف اگر'' حيوان ماشى'' سے كى جائے تو سەتعرىف دخول غير سے مانع نہيں ہوگى ؟ کیول کہاس تعریف کی رویہے گھوڑ ہے، گدیھے اور خچروغیرہ بھی انسان ہیں داخل ہوجا تیں

مے، حالاں کہ بیانسان نہیں ہیں ،ای طرح انسان کی تعریف اگر'' حیوان کا تب بالفعل'' ے کی جائے ، تو بیتر رہیں اینے افراد کو جا مع نہیں ہوگی ؛ کیوں کدانسان کا جوفرد کا تر بالغط تہیں ہے، دوانسان ہونے سے خارج ہوجائے گا، حالاں کہ وہ بھی انسان ہے، ہاں انسان کی تعریف اگر " حیوان ناطق" سے کی جائے تو سیاسینے افراد کو جامع بھی ہوگی اور

دخول غيرے مالع بھي موكى۔

مقدمه دابعه : مختاج اليدكي بالتج تتميس بين : (١) علمت قاعلى : معلول يحموجدكو علت فاعلی سہتے ہیں، جیسے: محر کے لیے معمار علت فاعلی ہے (۲)علت ما دی: معلول کے اس جز کو کہتے ہیں جس ہے معلول کا وجود بالقوہ ہوجیسے:صندوق کے لیے نکڑی کے نگڑے (۳) علی**ے صوری:**معلول کے اس جز کو کہتے ہیں ،جس سے معلول کا وجود بالفعل ہوجیے: مندوق کی مخصوص ہیئت علت صوری ہے (سم)علت عالی: اس اثر کو کہتے ہیں جو فاعل کے تعل کا باعث ہو جیسے: دکان کے لیے اغراض مخصوصہ (۵) شرط: اس امرخار جی کو کہتے ہیں جس پرشی کا د جو دموقوف ہو،لیکن وہ شی میں موثر اور اس کا مصدر نہ ہوجیسے: بردھنی کے اوز ار وغيره - جب ميمقد مات ذبهن نشيس ہو محيئة تو اب مصنف كا طريق استدلال سنيے:اصل كى جوتحریف امام دازی نے مختاج الیہ سے کی ہے ، دخول غیر سے مانع نہیں ؛ کیوں کہ ملل ار بعہ اور شرط پر بیتعریف صاوق آ رہی ہے کہ بیسب مختاج الیہ ہیں ، حالاں کہ اصل کا اطلاق صرف علت ما دی پر ہوتا ہے، گویا جواصل کے افراد نہیں ہیں وہ بھی اس تعریف کی روے اصل میں داخل ہو مھئے ؛لہذا ہے کہنا بالکل مجھے ہے کہ اصل کی تعریف جمتاح الیہ سے کرنا درست جہیں ؛ کیوں کہ جہاں تعریف کا جامع ہونا ضروری ہے ، وہیں اس کا دخول غیر ہے ما تع ہوتا مجھی ضروری ہے۔

﴿ وَالَّفِقُ لَهُ مَعُرِفَةُ النَّفُ إِلَّ اللَّهِ مَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا وَيُزَادُ عَمَلًا لِيُخْرِجَ الِاعْتِقَادِيَّاتِ وَالْوِجُ لَمَانِيَّاتِ فَيَخُرُجُ الْكَكَلامُ وَالتَّصَوُّفُ وَمَنُ لَمُ يَزِدُ أَرَادَ الشُّمُولَ ﴾ هَـذَا التُّعُرِيفُ مَنْقُولٌ عَنُ أَبِي حَنِيفَةَ فَالْمَعُرِفَةُ إِدُرَاكُ الْجُزُئِيَّاتِ عَنُ دَلِيهِ لِ فَخَرَجَ التَّقُلِيدُ وَقَوُلُهُ مَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا يُمْكِنُ أَنَّ يُرَادَ بِهِ مَا يَنْتَفِعُ بِهِ

تعریف کی جارہی ہے، چناں چہمصنف علیہ الرحمہ نے قرمایا کیفس کو مسالم اوما علیما کی معرفت ہوجائے ،ای کا نام فقہ ہے۔ بیتعریف امام الائمہ، سرائ الا مہ، کا شغہ النم، امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ الله علیہ ہے منقول ہے۔ پچھلوگوں نے اس تعریف میں عمل کی قید کا اضافہ کیا ہے؛ تا کہ علم کلام اور علم نضوف فقہ کی تعریف سے خارج ہوجا کیں ؛ کیول کہ اول کا تعلق اعتقاد ہے اور ٹانی کا تعلق وجد ان سے ہوتا ہے۔

فالمنغرفة الغ: الأم صاحب سے منقول فقه كى تعريف ميں چند چيزيں وضاحت طلب تھيں ،اس عبارت ميں انہيں كى توضيح وتشریح كى گئى ہے۔

(۱) جزئیات کودلیل سے جانے کا نام معرفت ہے۔ دلیل کی قید سے تقلید، فقہ کی تعریف سے خارج ہوگئی؛ کیوں کہ تقلید میں جزئیات کا ادارک مجتبد کے اقوال سے ہوتا ہے، دلیل سے نہیں۔

(۲) نقد کی تعریف میں "مالها و ما علیها" کے تین معانی ہیں: پہلامعی: "لام" نفع قدر نے تقصیل ہے کہ "مالها و ما علیها" کے تین معانی ہیں: پہلامعی: "لام" نفع کے لیے اور "علی" ضرر کے لیے ہو، یعنی ماله اسے مرادوہ چیزیں ہیں جوٹش کے لیے مودمند ہیں، اور "ما علیها" سے مرادوہ چیزیں ہیں جوٹش کے لیے باعث ضرر ہیں، اور "ما علیها" سے مرادوہ چیزیں ہیں جوٹش کے لیے باعث ضرر ہیں، اس معتی میں پھر تین احتمال ہیں، جنہیں سجھنے کے لیے بی تمہید ذہن نشیں کر لیس کہ انمان جو پچھ کرتا ہے، اس کی اولا چھ تسمیں ہیں: (۱) واجب (۲) مندوب (۳) مباح (۵) مروہ تیزیبی (۵) مکروہ تیزیبی (۲) جرام، پھران میں سے ہرایک کی دوجہتیں ہیں: (۱) جانب فتل (۲) جانب ترک؛ تو کل بارہ قسمیں ہو گئیں: (۱) فعل واجب (۲) ترک مباح (۷) واجب (۳) فعل مردہ تیزیبی (۱) ترک مردہ تیزیبی (۱) تیل حرام جب بیتم ہیدؤ ہن نشیں ہوگئی تواب سنے کہ "مالها وماعلیها" کے پہلے معنی میں تین احتمال ہیں:

پہلا احتمال: نفع سے مراد نواب اور ضرر سے مراد عقاب ہواس صورت میں فقہ کی تعری<sup>ف</sup>

مرف بای قسموں کوشائل ہوگ ، وواس طرح کے لال واجب اور لال مند وب المالانی میں شرف بای قسموں کوشائل ہوگ ، وواس طرح کے لالے اور ترک واجب بھل جرام اور لھل تکروہ ترک ہوں گئی ہوتا ہے۔ باتی سامت الشمام بیخی ترک مندوب بھل مہاح ، ترک مہاح ، ترک مروو ترکی بھل کروہ ترک می اور ترک حرام ، فقد کی تعریف سے خارج ہوں گئی ہوں گیا ہوں گئی داؤہ اب ہوتا ہے۔ ان جی دائو ا

وَإِنُّ أُرِيدَ بِالسَّفَّعِ عَدَمُ الْعِقَابِ وَبِالطَّرَدِ الْعِقَابُ فَفِعُلُ الْعَرَامِ وَالْمَكُرُوهِ تَسْحَرِيهُمَا وَتَرُكُ الْوَاجِبِ يَكُونُ مِنَ الْقَسُمِ الثَّانِي أَيْ مِمَّا يُعَاقَبُ عَلَيْهِ وَالتَّسُعَةُ الْبَاقِيَةُ تَكُونُ مِنَ الْأُوّلِ أَيْ مِمَّا لَا يُعَاقَبُ عَلَيْهِ.

قرجه : اگرنفع ہے مرادعدم عقاب اور ضرر ہے مرادعقاب ہوتو حرام اور مکر و وقع میں وکرنا اور واجب کونہ کرنا دومری قسم ہے ہوں گے ، لیعنی ان جس سے جن پرعقاب ہوگا اور بِ فَى نَوْ يَسْم اول سے ہوں گے ، لیعنی ان جس ہے جن پرعقاب نہیں ہوگا۔

تشسوا ہے : بہال سے معن اول کے دوسرے اختال کو بیان کررہے بیں کو نئی ہے مرادعدم عقاب اور ضررہ ہیں اور ختاب ہو، اس نقد می بر ساری قشمیں فقہ کی تعریف میں واقل ہوجا کی ووائی طرح کے فعل حرام فعل کروہ تحریف کی اور ترک واجب " ماعلیها" میں داخل ہوں گے اور یاتی نواقسام فعل واجب فعل مندوب، ترک مندوب، مل مباح می داخل ہوں گے اور یاتی نواقسام فعل واجب فعل مندوب، ترک مندوب، محل مباح ترک میاح بر کی مروہ تنزیجی اور ترک حرام " ما لھا " ترک میاح بر کی کروہ تنزیجی اور ترک حرام " ما لھا " میں داخل ہوں گے کہ ان پر عقاب نہیں ہوگا ، عام اذیب کدان کے فعل یا ترک پر تو اب یہ ویا تہوں۔

وَإِنْ أُدِيدَ بِسالسَّفَعِ الشَّوَابُ وَبِسالسَّسَرَدِ عَدَمُهُ فَفِعُلُ الُوَاجِبِ وَالْمَسُّلُوبِ مِمَّا يُثَابُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ الْعَشَرَةُ الْبَاقِيَةُ مِمَّا لَا يُثَابُ عَلَيْهِ. ترجعه : الرَّخ ہے تواب اور ضررے عدم تواب مراد ہوتو واجب اور مندوب کا کرنا ان ش ہے ہوگا، چن پرتواب ویا جائے گا، باتی دیں ان پی ہے ہول کے جن پراثواب

مرس کے گا۔

تشرویی : یہاں ہے معی اول کا تیسراا حمّالی بیان فر مار ہے ہیں کہ نفع ہے مراد تو اب اور منرر ہے مراوعدم تو اب ہو، تو اس صورت میں بھی ساری تشمیس فقد کی تعریف میں دہنی ہوجا کمیں کی ، وو اس طرح کے فعل واجب اور فعل مندوب '' مسل لھے '' جی بینمال ہوجا کمیں گے ؛ کیوں ان پر تو اب ہوگا اور ہاتی دس اقسام ترک واجب ، ترک مندور ، موجا کمیں گے ؛ کیوں ان پر تو اب ہوگا اور ہاتی دس اقسام ترک واجب ، ترک مندور ، معل مروہ تحرک میں ، ترک کروہ تحرک میں ، ترک کروہ تحرک میں ، ترک کو ، تو بینی ہوجا کمیں گے ؛ کیوں کو ان پر قواب ہو یا نہ ہو ۔ ان میں ہوگا ، عام ازیں کدان پر عقاب ہو یا نہ ہو ۔

وَيُسْكِنُ أَنْ يُرادَ بِمَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا مَا يَجُوزُ لَهَا وَمَا عَلَيْهَا مَا يَجُوزُ لَهَا وَمَا يجِبُ عَلَيْهَا فَقَوْرُكُ مَا سِوَى الْوَاجِبِ مِمَّا يَجُودُ لَهَا وَقِعُلُ الْوَاجِبِ مَمَّا يَجُودُ لَهَا وَقِعُلُ الْوَاجِبِ وَتَوْكُ الْحَرَامِ وَالْمَكُرُوهِ تَحُويمًا مِمَّا يَجِبُ عَلَيْهَا بَقِيَ فِعُلُ الْوَاجِبِ وَتَوُكُ الْحَرَامِ وَالْمَكُرُوهِ تَحُويمًا وَتَوُكُ الْوَاجِبِ خَارِجِيْن عَنِ عَلَى الْحَرَامِ وَالْمَكُرُوهِ تَحُويمًا وَتَوُكُ الْوَاجِبِ خَارِجِيْن عَنِ الْقَسْمَدُ.

ترجمه: اورممکن ہے کہ '' مسالمها و ما علیها '' ہے مراد '' مایہ بخور کُلها و مَا یہ بھور کُلها و مَا یہ بعد بنا اور اللہ بعد بنا ہے علاوہ کا نہ کہنا اور واجب کے علاوہ کا نہ کہنا اور واجب کے علاوہ کا نہ کہنا ان جیس ہے ہوگا ، جن کا کرنا جا مُز ہے ، اور واجب کا کرنا ، حرام اور مکروہ تح کی کا نہ مرتا ان میں سے ہوگا جن کا کرنا واجب ہے ، باتی رہا حرام اور مکروہ تح کی کا کرنا اور واجب کا نہ کہنا تو یہ دونوں تسموں سے خارج ہوں گے۔

تشریح: یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ "مالها و ماعلیها" کے معنی ثانی کو بیان کررہے ہیں کہ "مَا لَهَا "سے مراد" مَا یَجُوزُ لَهَا "اور" مَا عَلیها "سے مراد" مَا یَجُورُ لَهَا "اور" مَا عَلیها "سے مراد" مَا یَجُورُ لَهَا "اور" مَا عَلیها "سے مراد" مَا یَجُورُ لَهَا "اور" مَا عَلیها "مورات میں تین اقسام فعل واجب برک حرام اور ترک مرده ترک مندوب بعل مباح، تحریک "مندوب بعل مباح، تحریک "مندوب بعل مباح، ترک مباح بعنی میں داخل ہوجا کیں سے اور تعل مندوب بترک مندوب بعل مباح، ترک مباح بعنی میں داخل ہوجا کیں ہے بتو ترک مباح بعنی کے بتو

اب تبین اقسام: فعل حرام، فعل مکروہ تحریمی اور ترک واجب فقہ کی تعریف سے خارج

وَيُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِمَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا مَا يَجُوزُ لَهَا وَمَا يُحَرَّمُ عَلَيْهَا فَيَشْمَلَان جَمِيعَ الْأَصْنَافِ إِذَا عَرَفْتَ هَذَا فَالْحَمُلُ عَلَى وَجُهِ لَا يَكُونُ بَيْنَ الْقِسْمَيُنِ وَاسِطَةٌ أُولَى .

ترجعه : اورممكن \_ يكر " مَالَهَا وَمَاعَلَيُهَا " \_ يمراد "مَا يَـجُوُزُ لَهَا وَمَا يُسحَرُّهُ عَلَيْهَا " ہو،توبید دنوں تمام قسموں کوشامل ہوں گے۔جبتم نے اسے جان لیا تو " مّالَهَا و مّا عَلَيْهَا" ' كواليه طريقه رجحول كرنا بهتر جوگا جس رجحول كرنے سے دونو ں قسموں کے درمیان کوئی واسطہ ثابت نہ ہو۔

تشریح : یهاں سے معنی ثالث کوبیان کررے ہیں کہ " مَسالَهَسا " سے مراد" مَسا يَجُوزُ لَهَا " اور " مَا عَلَيُهَا " يَهُمُ اد "مَا يُحَرُّمُ عَلَيْهَا " بُوتُواسُ صورت مِس ساری قشمیں فقہ کی تعریف میں داخل ہو جائیں گی ، وہ اس طرح کے فعل حرام مفعل مکروہ تح ی اورترک واجب "مَاعَلَیْهَا " میں داخل ہوجا ئیں گےاور ہاتی نواقسام بغل واجب بغل مندوب،ترک مندوب بغل مباح ،ترک مباح ،ترک مکروه تحریمی بغل مکروه تنزیبی ،ترک مکروہ تنزیبی اورترک حرام '' مَا لَهَا" مِیں داخل ہوجا کمیں گے؛ کیوں کہ بيسب جائز ہيں ، عام ازيں كەداجب ہوں يا نەہوں ـ

يہاں تك تنيوں معانى كابيان مكمل موكيا جن كا خلاصه يجھاس طرح = ہے: معى اول: " مَا لَهَا " \_ عراد " مَا يَنْتَفِعُ به النفس " ادر " ما عليها " \_ عراد " مَا يَتَعَسَوَّرُ بِهِ فِي الْآخِرة " بوراس معنى مِس تين احمّال بين: (١) نفع عدم او تواب اورضررے مرادعقاب ہو(۲) تفع سے مرادعدم عقاب اور ضرر سے مرادعقاب ہو (٣) نفع ہے مراد تو اب اور ضرر سے مرادعدم تو اب ہو۔

معى ثانى: " مَا عليها " \_\_مراد " مَايَجُوَّزُلَهَا " اور " مَا عَلَيْهَا " \_\_مراد " مَا يَجِبُ عَلَيْهَا "هور

فرماتے ہوئے لکھا:

فیصان اعلی حضوت: ''مگریتوفیق الله تعالی تحقیق فقیرسب خللوں ہے پاک ہے، اس نے ظاہر کیا کہ بلکہ احکام گیارہ ہیں: پانچ جانب فعل میں متنازلاً: فرض، واجب، سنت موکدہ، غیرموکدہ، مستحب اور پانچ جانب ترک میں مقصاعداً: خلاف اولی، مکروہ سنز یہی، اساءت، مکروہ تحریم، من مران میں میزان مقابلہ اپنے کمال اعتدال پر ہے کہ ہر ایک اپنے نظیر کے مقابل ہے اور سب کے نیچ گیارہواں مباح خالص''

( فآوي رضوية ج ، ۱،ص:۲۷۲)

تاریخ نقه کی اس ناور زمن تحقیق پرنعمت کا اظہار بالکل بجاہے ، چناں چہ آپ ر ماتے ہیں :

''اس تقریر منیر کو حفظ کر لیجیے کہ ان سطور کے غیر میں نہ ملے گی اور ہزار ہا مسائل میں کام دے گی اور صد ہا عقدوں کوحل کرے گی ،کلمات اس کے موافق ، مخالف سب طرح کے ملیس گے گر بچمہ الله نعالی حق اس مے متجاوز نہیں ، نقیر طمع رکھتا ہے کہ حضور سیدنا امام اعظم رضی الله نعالی عنہ کے حضور بہتس ، نقیر طمع کی جاتی تو ضرور ارشاد فرماتے کہ بیعطر قد ہب وطراز و میڈ بہب وطراز و منڈ بہب ہے۔ والحمد لله دب العالمین''۔ (فناوی رضویہ: جاس ۲۵۲)

فیصان صدر الشریعه: موصوف ہی کے ایک فیض یافتہ ، حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ نے اپنی شہرہ آفاق کتاب ' بہار شریعت' میں ان تمام اقسام کی توضیح وتشریح فرمائی ہے جس کا خلاصہ ذیل میں درج کیا جارہا ہے:

فرض : اس کی دونشمیں ہیں: (۱) فرض اعتقادی (۲) فرض عملی۔

فسوض اعتقادی : ہروہ نعل جس کالزوم جُوتاً اور دلالة تطعی ہو، جُوت قطعی سے مرادیہ بے کہ وہ تواتر سے تابت ہواور دلالت قطعی سے مرادیہ ہے کہ وہ معنی مرادی پرصراحتاً دلالت کر نے ،اگراس کی فرضیت خاص و عام پرواضح ہوتو اس کامنکر بالا تفاق کا فرہوگا اور جو شخص اسے بلا عذر شری ترک کرد ہے ، وہ فاسق ،مرتکب کبیرہ اور شخق عذاب ہوگا جیسے :

نماز ، رکوع ، ہجود وغیرہ۔

فرض عملی: وہ فعل جس کا ثبوت ایسانطعی تو نہ ہو گرنظر مجتہد ہیں اس پرا ہے دلائل شرعیہ موجود ہیں کہ اس پر عمل کے بغیر آ دمی ہری الذمہ نہیں ہوگا یہاں تک کہ جس عبادت کے اندر یہ فرض ہے، وہ عبادت اس کے بغیر باطل دکا لعدم قرار بائے گی - بلا وجہ اس کا انکار فسق و گراہی ہے، ہاں اگر دلائل شرعیہ پر نظر کی وجہ سے اس کا انکار کرتا ہے، تو اسے تی ماصل ہے، ائکہ ججہتدین کے تمام اختلافات اسی قبیل سے ہیں کہ ایک امام کسی چیز کو فرض ماصل ہے، ائکہ ججہتدین ، مثلا مالکیہ کے نز دیک پورے سرکا مسی کرنا فرض ہے جبکہ احتاف کے نز دیک پورے سرکا مسی کرنا شرض ہے جبکہ احتاف کے نز دیک پورے سرکا مسی کرنا فرض ہے جبکہ احتاف کے نز دیک پورے سرکا مسی کرنا شرض ہے۔ احتاف کے نز دیک پورے سرکا مسی کرنا فرض ہے۔ احتاف کے نز دیک پورے سرکا مسی کرنا سنت ہے، فرض صرف چوتھائی سرکا مسی ہے۔ احتاف کے نز دیک پورے سرکا مسی کرنا سنت ہے، فرض صرف چوتھائی سرکا مسی ہیں :

واجب اعتقادی : جس کی ضرورت دلیل ظنی سے ثابت ہو، فرض عملی اور واجب عملی اسی کی دونتمیں ہیں اور وہ انہیں دو ہیں منحصر۔

واجب عملی: وہ واجب اعتقادی کہ ہے اس کے کیے بھی بری الذمہ ہونے کا اختال ہو،گر غالب ظن اس کی ضرورت پر ہے ، اگر کسی عبادت میں اس کا بجالا نا در کار ہوتو عبادت اس کے بغیر ناتص رہے گر ادا ہوجائے ، مجہد دلیل شرع سے واجب کا انکار کرسکتا ہے اور کسی واجب کا ایک ہار بھی قصد آجھوڑ ناگناہ سغیرہ اور چند ہار ترک کرناگناہ کیرہ ہے سے اور کسی واجب کا ایک ہار بھی قصد آجھوڑ ناگناہ سغیرہ اور چند ہار ترک کرناگناہ کیرہ ہے مسنت موحدہ: وممل جس پر رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے موا طب فرمائی ، ہاں بھی بیان جواز کے لیے اسے ترک بھی کیا ہو، اس کا ترک اساءت اور کرنا تو اب اور نا تو اب اور نا تو اب اور اس کی عادت پر استحقاق عذا ہے۔

سنت غییر عوکدہ: جوشریعت کی نظر میں مطلوب ہو، اس کے ترک کوشریعت ٹا پند کر ہے، حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم نے اس پر مداومت فر مائی یانہیں ، اس کا کر تا ثو اب اور نہ کرنا اگر چہ عادۃ ہومو جب عمّا بنہیں۔

مستحب : نظر شرع میں مطلوب ہو، مگرنزک پر پچھ ناپندی نہ ہو، اس کا کرنا تو اب اور نہ کرنے پر مطلقاً پچھ ہیں۔ مباح : جس کا کرنا اور نه کرنا دونون پرابر ہو\_

حدام : فرض کا مقابل ہے، اس کا ایک بار بھی قصد آکرنا گناہ کبیرہ ہے اور اس سے بچنا فرض وتو اب \_

مكروه تحريمى : يدواجب كامقابل ب،اس كرن سعادت تاقص ہوجاتی ہےاور کرنے والاگنہ گار ہوتا ہے،اس کا گناہ حرام ہے کم اور چندیاراس کا ارتکاب سکناه کمپیره ہے۔

اسساء ت : بيسنت موكده كے مقابل ہے، جس كاكر نابرا ہواور نا درآ كرتے والاستحق عمّاب اورالتزام فعل پراستحقاق عذاب ہے۔

مكسووه تسزيهس : جس كأكرنا شرع كو پندنېيس ، همرنداس مدتك كداس ير عذاب کی وعید ہو بیسنت غیرموکدہ کے مقابل ہے۔

خلاف اولسى : وهمل جس كانه كرنا بهتر تقاا در كيا تو يجهمضا كقنهيس، بيمستحب كا مقابل ہے۔(بہارشریعت ج اول،حصہ دوم ص:۲-۵)

ثُمَّ مَا لَهَا وَمَا عَلَيُهَا يَتَنَاوَلُ الِاعْتِقَادِيَّاتِ كُوجُوبِ الْإِيمَان وَنَحُوهِ وَالْوِجُـدَانِيَّاتِ أَي الْأَخُلَاقَ الْبَساطِنَةَ وَالْسَمَلَكَاتِ النَّفُسَانِيَّةَ وَالْعَمَلِيَّاتِ كَالْصَّلَاةِ وَالصُّومِ وَالْبَيْعِ وَنَحُومٍ فَمَعُرِفَةُ مَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا مِنَ الِاعْتِقَادِيَّاتِ هِيَ عِلْمُ الْكَلامِ وَمَعُرِفَةُ مَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا مِنِ الْوِجُدَانِيَّاتِ هِيَ عِلْمُ الْأَخُلَاقِ وَالسَّصَوُّفِ كَالزُّهُدِ وَالصَّبُرِ وَالرَّضَا وَحُضُورِ الْقَلْبِ فِي الصَّلاةِ وَنَحُو ذَلِكَ ، وَمَعُرِفَةُ مَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا مِنِ الْعَمَلِيَّاتِ هِيَ الْفِقُهُ الْمُصْطَلَحِ.

تسوجسهه: پهر ''مَالَهَ اوَمَاعَ لَيْهَا '' اعتقاديات كوشامل جوگا جيسے ايمان وغيره كا وجوب اور وجدانیات لینی اخلاق باطنه اور ملکات نفسانیه کوشامل ہو گا اورعملیات کو بھی شامل بوگا جيسے نماز، روز ه اور رئيج وغيره ، تو "مَا لهاوَ مَاعَلَيْهَا" كى معرفت اعتقاديات سيعلم كلام بياور " مبالههاو مَها عَليْهَا "كي معرفت، وجدانيات سيعلم اخلاق اورعلم

فنشرون : بهال مصنف عليه الرحمه ، اما ماعظم البوحنيفه معنقول فقد كاتريف كرم وشمول اوراس كى جامعيت كوبيان كرر بي بين كدية تعريف علم كلام وتقوف وللقريش كوشامل بيه ، وه اس طرح كه اما مصاحب في "مَالها و معا عليها" كى معرفت كام فلا ترزار و يا اور "مَا لها و مَا عليها" كى معرفت كام فلا ترزار و يا اور "مَا لها و مَا عليها" كى معرفت تين طرح منه بوگنا ديات على اخلاق باطر منه بين (۲) وجدانيات يعنى اخلاق باطر اور ملكات نفسانيه وغيرها سه جوجيس : زيد وفقر وغيره است علم اخلاق ياعلم تصوف كتم بين (۲) و الملاق ياعلم تصوف كتم بين (۲) معلم اخلاق ياعلم تصوف كتم بين (۳) ممليات سه به وجيس : نما ز، روزه وغيره ، است علم فقد كتم بين داس تفصيل معلوم وسياكها كرام ما حب كي تعريف تينول علوم كوشامل به وسياكها كرام ما حب كي تعريف تينول علوم كوشامل به وسياكها كرام ما حب كي تعريف تينول علوم كوشامل به وسياكها كرام ما حب كي تعريف تينول علوم كوشامل به وسياكها كرام ما حب كي تعريف تينول علوم كوشامل به وسياكها كرام ما حب كي تعريف تينول علوم كوشامل به وسياكها كرام ما حب كي تعريف تينول علوم كوشامل به وسياكها كرام ما حب كي تعريف تينول علوم كوشامل به وسياكها كرام كوند كرام كراكها كرام ما حب كي تعريف تينول علوم كوشامل به وسياكها كرام كلام كرام كوند كراكها كرام كراكها كرام كراكها كرام كراكها كرام كراكها كراكها

ترجمه : اگرتو فقه سے مراد فقد اصطلاحی کے گاتو ان کے قول " مَا لها و ما علیها" پر مل کی قید کا اضافہ کرے گا اور اگرتو اس کو مراد لے جونتیوں علوم کوشامل ہے توعمل کی قید کا اضافہ نہیں کرے گا اور امام اعظم علیہ الرحمہ نے عمل کی قید کا اضافہ اس لیے نہیں کیا ہے کہ انہوں نے شمول وعموم کا ارادہ کیا ہے بعنی انہوں نے " مَا لها و ما علیها" کے علم پر فقہ کا اطلاق کیا ہے ، خواہ اس کا تعلق اعتقادیات سے ہو، وجد انیات ہے ہو یا عملیات ہے ہو ؛ اسی وجہ سے آپ نے کلام کا نام" فقہ اکبر" رکھا ہے۔

نشر ایج : یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ بتانا چاہئے ہیں کہ بعض لوگوں نے علم کلام ادرعلم تضوف کو فقہ کی تعریف سے خارج کرنے کے لیے تمل کی قید کا اضافہ کیا ہے ،لیکن اہام صاحب نے اسے عام ہی رکھا ہے؛ تا کہ تینوں علوم کوشامل ہوجائے، چناں چہ آپ نے علم كلام كے مباحث پرمشمل ايك رساله تحرير فرمايا جس كانام " فقد اكبر" ركھا، بيراس بات كى تھلی ہوئی دلیل ہے کہ امام صاحب کے نز دیک فقہ نتیزں علوم کو شامل ہے۔

(وَقِيلَ الْعِلْمُ بِالْأَحُكَامِ الشُّرُعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفُصِيلِيَّةِ ) فَالْحِلْمُ جِنُسٌ ، وَالْبَاقِي فَصُلَّ فَقَوْلُهُ بِالْأَحْكَامِ يُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِالْحُكْمِ هَاهُنَا إِسْنَادُ أَمْرٍ إِلَى آخَرَ وَيُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ الْحُكُمُ الْمُصْطَلَحُ ، وَهُوَ خِطَابُ اللَّهِ تَعَالَى الْـمُتَعَلَّقُ إِلَحُ ، فَإِنْ أَرِيدَ الْأَوَّلُ يَخُرُجُ الْعِلْمُ بِالذَّاتِ وَالصَّفَاتِ الَّتِي لَيْسَتْ بِالْحُكَامِ عَنِ الْحَدِّ أَى يُنحُرِجُ السَّصَوّْرَاتِ وَيُبُقِى السَّصُدِيقَاتِ وَبِالشَّـرُعِيَّةِ يَـخُـرُجُ الْعِلْمُ بِالْأَحُكَامِ الْعَقْلِيَّةِ وَالْحِسِّيَّةِ كَالْعِلْمِ بِأَنَّ الْعَالَمَ مُـحُـدَثُ وَالنَّارَ مُـحُرِقَةٌ وَإِنُ أُرِيدَ النَّانِي فَقَوُلُهُ بِالْأَحْكَامِ يَكُونُ احْتِرَازًا عَنُ عِلُم مَا سِوَى خِطَابِ اللَّهِ تَعَالَى الْمُتَعَلِّقِ إِلَى آخِرِهِ فَالْحُكُمُ بِهَذَا التَّفْسِيرِ قِسُمَانِ شَرُعِيٌّ أَىُ خِطَابُ اللَّهِ تَعَالَى بِمَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الشَّوُعِ وَغَيُرُ شَرُعِي أَىُ خِطَابُ اللَّهِ تَعَالَى بِمَا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الشُّرُعِ كُوُّجُوبِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ تَعَالَى وَوُجُوبِ تَصُدِيقِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلامُ وَنَحُوهِمَا مِمَّا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الشُّرُع لِتَوَقّفِ الشَّرُعِ عَلَيْهِ.

ترجمه : (اوركها كياب كه نقدا حكام شرعيه عمليه كوا دلة قصيليه سے جاننا ہے ) توعلم جنس کی منزل میں ہے ، باتی فصلیں ہیں ، ماتن کا قول'' بالاحکام' 'ممکن ہے کہ پیہاں تھم' سے مراد ایک ثنی کی نسبت دوسری شئی کی طرف کرنا ہواورممکن ہے کہ تھم اصطلاحی مراد ہواوروہ''خسطساب السلّسه الى آخوہ ''ہارگر پہلامعنى مراد ہوتو تعریف ہے ذات وصفات کاعلم خارج ہوجائے گالیعنی تصورات نکل جائیں گے اور رتصد بقات باقی رہیں گی اورشرعیه کی قید سے احکام عقلیہ وحسیہ کاعلم خارج ہو جائے گا ، جیسے اس بات کاعلم کہ عالم حادث ہےاورآ گ جلانے والی ہے،اوراگر دوسرامعنی مراد لیں تو ماتن کا قول' ' بالا حکام'' خطاب الله تعالیٰ الخ کے ماسوا کے علم ہے احتر از کے لیے ہوگا ، تو اس تفسیر کے اعتبار ہے نه ہوجیسے ایمان بالله اور نبی کریم صلی الله علیه دسلم کی تقید این کا واجب ہوتا اوران کے علاوہ وہ امور جوشر بعت پرموقو ف ندہوں ! کیوں کہشر بعت ان پرموقو ف ہے۔

فسالعلم جنس: يهال سے مصنف فوائد قيود بيان كرر ہے ہيں اليكن اس سے يہلے يہ جان لیس کہ حکم کا اطلاق دومعنوں پر ہوتا ہے: (۱) ایک امر کی نسبت دوسرے امر کی طرف ا یجاب یا سلب کے ساتھ کرنا ، اس کو نقیدیق بھی کہتے ہیں (۴) تھم شرقی :الله تعالیٰ کا خطاب جومنکلفین کے افعال سے اقتضاء یا تخبیر استعلق ہو۔ جب تھم سے دولوں معانی ذ ہن نشیں ہو گئے تو اب سنے کہ فقہ کی اس دوسری تعریف میں جو' 'العلم'' کا لفظ آیا ہے ، میہ جنس کی منزل میں ہے جو تمام علوم کوشامل ہے ، اس کے بعد آنے والے الفاظ کھل کی منزل میں ہیں ، وہ اس طرح کہ احکام ،حکم کی جمع ہے ، اب اگریہاں حکم ہے اس کا پہلا معنی مراد ہوتو احکام کی قید ہےتصور ات لیعنی الله تعالیٰ کی ذات وصفات کاعلم خارج ہوجا ہے گا ،صرف تفید بقات کاعلم رہ جائے گا اورشرعیہ کی قید سے احکام عقلیہ اورا حکام حبیہ کاعلم نکل جائے گا ، جیسے عالم حادث ہے اور آگ جلانے والی ہے۔ پہلی مثال عقلی کی اور دوسری مثال حسی کی ہے۔اورا گرتھم ہے اس کا دوسرامعنی مراد ہوتو احکام کی قید ہے وہ علوم خارج ہو جائیں سے جن کاتعلق خطاب ہاری ہے نہیں اور پھر چوں کہ باری تعالیٰ کے خطاب میں بعض وہ ہیں جوشر بعت پرموتو ف ہیں جن کوا حکا مشرعیہ کہا جا تا ہےا وربعض وہ ہیں جوشر بعت پرموتو ف تہیں ہیں جن کوا حکام غیرشرعیہ کہا جاتا ہے ، جیسے ایمان کا واجب ہو نا اور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی تصدیق کا ضروی ہو نا تو احکام میں بید ونوں داخل ہتھے: احكام شرعيه بهمى اورغير شرعيه بهى ،اس ليے شرعيه كى قيدلگا كراحكام غير شرعيه كوفقه كى تعريف ے خارج کرویا ؛ کیوں کہان کے علم کوفقہ بیں کہا جا تا۔

لُـمَّ الشَّـرُعِيُّ ، إمَّا نَظَرِئٌ ، وَإِمَّا عَمَلِيٌّ فَقَوُلُهُ الْعَمَلِيَّةُ احْتِرَازٌ عَنِ الْعِلْمِ بِالْأَحْكَامِ الشَّرُعِيَّةِ النَّظَرِيَّةِ كَالْعِلْمِ بِأَنَّ الْإِجْمَاعَ حُجَّةٌ وَقَوْلُهُ مِنُ

التوشيح على التوضيح (63) نقد كا دومرى تعريف أُدِلْتِهَا أَي الْعِلْمُ الْمُحَاصِلُ لِلشَّخُصِ الْمَوْصُوفِ بِهِ مِنُ أَدِلْتِهَا الْمَخْصُوصَةِ بِهَا وَحِيَ الْأَدِلَّةُ الْأَرُبَعَةُ ، وَحَدَا الْقَيْدُ يُخْرِجُ التَّقُلِيدَ ؛ لِأَنَّ الْمُقَلَّدَ وَإِنْ كَانَ قَوَلُ الْمُجْتَهِدِ وَالْمُفَتِى دَلِيلًا لَهُ لَكِنَّهُ لَيُسَ مِنْ لِلْكَ الْأَدِلَةِ الْمَخُصُوصَةِ وَقَوْلُهُ التَّفُصِيلِيَّةُ يَخُرُجُ بِهَاالْإِجُمَالِيَّةُ كَالْمُقُتَضِى وَالنَّالِي ، وَقَدُ زَادَ ابْنُ الْحَاجِبِ عَلَى هَذَا قَوْلَهُ بِالْاسْتِدُلَالِ ، وَلَا شَكُّ أَنَّهُ مُكَّرَّدٌ . ترجمه : پيمرشرى يا تو نظرى بوگاياملى تو ماتن كا قول أنعملية " احكام شرعيه نظريه کے علم سے احتر از کے لیے ہے، جیسے اس بات کاعلم کہ اجماع ججت ہے، اور ماتن کا قول ''من ادلتھا'' لیعنی وہ علم جواس کے ساتھ متصف ہونے والے مخص کومخصوص ولائل لیعنی ادلہ اربعہ ہے حاصل ہو۔ بیرقید تقلید کو خارج کردیتی ہے ؛ کیوں کہ وہ مجتمعہ اورمفتی کا قول اگر چےمقلد کے لیے دلیل ہوتا ہے، کیکن وہ ان مخصوص دلائل میں سے نہیں ہے۔اور ماتن کا قول "الته فصيلية "ال سے احكام اجماليه خارج موجائيں مے جيسے مقتضى اور نافی۔ ابن حاجب نے اس پراینے قول' 'بالاستبدلال'' کا اضافہ کیا ہے، حالا س کہ اس کے مررہونے میں کوئی شک تہیں ہے۔

تشريح: انجى فوائد قيو دى كابيان چل رېا ہے كها حكام شرعيه ميں وه احكام تجي داخل تھے جن کا تعلیٰ فکر ونظر کے ساتھ ہوجن کواحکام نظریہ کہا جاتا ہے جیسے : اجماع کے حجت ہونے کاعلم اور وہ احکام بھی داخل تھے جن کاتعلق عمل کے ساتھ ہے جن کوا حکام عملیہ سے تعبيركياجا تاب؛ تو " العملية " كى قيد احكام نظريدكوخارج كرديا؛ كيول كدان ك علم کوبھی فقہ نہیں کہتے ۔ پھراحکا م شرعیہ عملیہ کا حصول بھی تو ادلہ ار بعہ سے ہوتا ہے اور بھی مجتهد كاقوال سي تومسن "ادلتها التفصيلية" كى قيدسي تقليد كوخارج کردیا؛ کیوں کہ مقلد کا علم مجتھد کے اقوال سے ہوتا ہے ، ادلہ اربعہ سے نہیں اور "التفصيلية" كى قيدساس علم كوخارج كرديا جوا دله اجماليدسے حاصل مو-ادله اجمالیہ ہے مرادمقتضی اور نافی وغیرہ ہیں مثلاً کہا جائے'' هذا واجب لوجود المقتصی وهذا لیس پواجب لوجودالنافی'' اورتفصیلی دلیل ذکرنه کی جائے ؛ تومقنضی مقتضیٰ پر دلیل ہوتا تشريح: ماقبل ميں مصنف عليه الرحمه نے فقد کی جوتعريف نقل کي تھي ،اس ميں احكام اورشرعیه کی قیدیں تھیں ، جن کی تشریح ضروری تھی ، تو یہاں سے انہیں قیدوں کی وضاحت

والمحسكم قبيل : يهال سي عم كى تعريف كرد بي بي، ية تعريف امام ابوالحن اشعرى ي منقول ٢- " خِطابُ اللّهِ تَعَالَىٰ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ بِالْإِقْتِطَاءِ اَوِ التَّـخَيِيْـرِ "لِيعِيِّ الله تعالىٰ كاوه خطاب جوا قضاءً يأتَخير المكلفين كـافعالَ كـساتهم متَعَلق ہوءاًس تعریف میں خطاب کا لفظ جنس کی منزل میں ہے جونمام خطا ہا تکوشامل ہے، تگر جب خطا ب کی نسبست الله تعالیٰ کی طرف ہوئی تو اس ہے الله تعالی کے خطا ب کے سوا تمَامِ خطابات خارج ہو گئے اور '' إِلْهُ مَنْ عَلِيقُ بِافْعَالِ الْمُكَلَّفِينُ'' كي قيدے وہ خطابات خارج ہو گئے جن کاتعلق مکلفین کے افعال کے ساتھے نہیں ہے مثلا: قصے اور مغرب الامثال وغيره كدبيرالله تعالى كے خطاب تو ہيں ليكن ان كاتعلق مكلفين كے افعال كے ساتھ نہیں ہے،اب بھی اس میں وہ خطابات داخل تھے جو تھم نہیں ہیں جیسے:'' وَ اللَّه خَلَقَكُمُ وَمَا تَعُمَّلُونٌ '' لَعِنْ الله تعالَىٰ تمہارااورتمہارے کاموں کا خالق ہے، تو ان کوخارج كرتے كے ليے ' بالاقتىضاء او التخيير ' ' كى تيدلگائى ؛ كيوں كما قضا سے مراه طلب ہے اور تخییر ہے مرادا باحت ہے، جب کہ 'وَ اللّٰه خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُون ''جیے خطابات کا تعلق نہ ہی طلب کے ساتھ ہے اور نہ ہی اباحت کے ساتھ بلکہ بیرا خبار سے متعلق ہیں۔

وهوامسا طلب الفعل: يبال عيه منف عليه الرحمه بتانا جا ہے ہيں كہم كى تعریف میں جواقتضا کالفظ آیا ہے ،اس کامعنی طلب ہے اور اس کی حیار صورتیں بنتی ہیں (۱) نعل کی طلب جزم ویقین کے ساتھ ہوگی ،اس کو واجب کہتے ہیں (۲) نعل کی طلب بغیر جزم ویقین کے سوں ،اسے مندوب اورمنتخب کہتے ہیں (۳) ترک فعل کی طلب جزم ویفتین کے ساتھ ہوگی ،اسے حرام کہتے ہیں (۴) ترک فعل کی طلب بغیر جزم ویفتین کے ہوگی ،اسے مکروہ کہتے ہیں۔

(وَقَدُ زَادَ الْبَعْضُ أَوِ الْوَصْعِ لِيَدْخُلَ الْحُكُمُ بِالسَّبَيَّةِ وَالشَّرُطِيَّةِ وَنَسَحُوهِمَا ﴾ اعْلَمُ أَنَّ الْسِحِطَابَ ثَوُعَانَ ، إمَّا تَكُلِيفِيٌّ ، وَهُوَ الْمُتَعَلَّقُ بِأَفُعَالِ الْمُكَنَّقِينَ بِالِاقْتِضَاء ِ أُوِ التَّخْييرِ ، وَإِمَّا وَضُعِيٍّ ، وَهُوَ الْخِطَابُ بِأَنَّ هَذَا سَبَبُ ذَلِكَ أُوْشَـوُطُهُ كَالدُّلُوكِ مَبَبُّ لِلصَّلاةِ وَالطَّهَارَةُ شَرُطٌ لَهَافَلَمًا ذَكَرَ أَحَدَ النَّوُعَيُنِ ، وَهُوَ التَّكُلِيفِيُّ وَجَبَ ذِكُرُ النَّوُعِ الْآخَرِ ، وَهُوَ الْوَضُعِيُّ وَالْبَعْضُ لَمُ يَسَذَّكُوِ الْوَضَعِيُّ ؛ لِلَّانَّهُ دَاحِلٌ فِي الِاقْتِضَاء ِ أَوِ النَّئُحِييرِ ؛ لِلْآنَ الْمَعْنَى مِنُ كُوُنِ الدُّلُوكِ مَيَبًّا لِلصَّلاةِ أَنَّـهُ إِذَا وُجِدَ الدُّلُوكُ وَجَبَتِ الصَّلاةُ حِينَئِذٍ وَالْـوُّجُوبُ مِنْ بَابِ الِاقْتِضَاءِ لَكِنَّ الْحَقَّ هُوَ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنِ الْحُكْمِ الْوَضُعِيَّ تَعَلَّقُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ آخَرَ ، وَالْمَفُهُومُ مِنِ الْحُكْمِ التَّكْلِيفِيُّ لَيُسَ هَذَا وَلُزُوهُ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ فِي صُورَةٍ لَا يَدُلُّ عَلَى اتَّحَادِهِمَا نَوْعًا.

تسرجه : (بعضُ لوگوں نے''اوالوضع'' کااضا فد کیا ہے؛ تا کیر میب اورشرطیت وغيره كانتكم داخل ہوجائے ) تم جان لو كەخطاب كى دونتمين ہيں : (1) تعليفى : جويئدول کے افعال ہے اقتضاءً یا تخییر امتعلق ہو (۲) وضعی: اس بات کا خطاب کرتا کہ بیاس کا سبب یااس کی شرط ہے جیسے: دلوک ،نماز کا سبب اور طہارت ،نماز کے لیے شرط ہے تو جب حکم کی دوقسموں میں سے ایک یعن تعلیمی کا ذکر کیا تو دوسری قسم کا ذکر ضروری ہو گیا اور وہ وضعی ہے بعض لوگوں نے وضع کی قید کاذ کرنہیں کیا ہے؛ کیوں کہ وہ اقتضایا تخییر میں واخل ہے؛ اس لیے كدولوك كغمازك ليسبب مونے كامطلب بيہ كدجب دلوك يابا جائے گاءاس وفت تماز واجب ہوگی اور وجوب باب اقتضاہے ہے، لیکن حق بات پہلی ہے؛ کیوں کہ تھم وضعی کا مغہوم ایک شی کا دوسری شی سے متعلق ہوتا ہے اور حکم تعکلیٰ کامغہوم بینیں ہے اوران میں سے ایک کا دوسرے کے لیے کسی صورت میں لا زم ہونا ان کی نوعیت کے اتنحاد پر دِ لالت نہیں کرتا۔ تشدريح : يهلي بيذ بن شيس كرليس كهم كي دوتتميس بين: (١) عَلَمْ تَعْلَيْني : جس كاتعلق افعال مکلفین ہے ہو،خواہ فعل کی صورت میں ہویا بڑک کی صورت میں جیسے واجب اور حرام وغیرہ (۲) تھم وضعی: اس بات کا خطاب کہ چیز فلا ل ثنی کے لیے سبب یا شرط ہے مثلاً اس یات کا خطا ب کہ دلوک تنس ، نما زظہر کے وجوب کا سبب ہے اور بیہ خطاب کہ وضو ، نما ز سے لیے شرط ہے، جب اتنی بات ذہن نشیں ہوگئی تو اب سنیے: پچھالوگوں نے وضع کی قید کا اضافہ کیا ہے ، ان کا کہنا ہے کہ اگر وضع کی تید ملحوظ نہ ہوتو تھم کی تعریف میں صرف تھم تکلیمی داخل ہوگا کہ اس کاتعلق اقتضا یا تخییر سے ہوتا ہے تھم وضعی اس تعریف میں داخل نہیں ہوگا ؛ کیوں کہاس کا تعلق نہ تو اقتضا ہے ہونا ہے اور نہ ہی تخبیر سے حالاں کہاس کوبھی تھم کہتے ہیں والبسعث لمع بيذكر : يهال سعة بتانا جاسية بين كه جن لوكول في اس قيد ك اضا نے کی ضرورت محسوں نہیں کی ، ان کا کہنا ہے کہ خطاب وضعی بھی اقتضا کے تحت واخل ہے ؛ کیوں کہ جب دلوک عمس ہو گا ، ظہر کی نماز واجب ہو جائے گی ، گویا اس میں بھی وجوب ہیمطلوب ہےاور وجوب باب اقتضامیں داخل ہے ؛لہذ اوضع کی قبد کےاضا فے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

سكن الحق هو الاول: يهال عصف اينا مرب منار بيان فرمار م بيل كهجن لوگوں نے وضع کی قید کا اضا فہ کیا ہے ، انہیں کا قول حق وصواب پر بنی ہے ؛ کیوں کہ تھم وضعی اور تحکم تنظیمی دونوں کامفہوم الگ الگ ہے اور جنب دونوں کامفہوم الگ الگ ہے تو تھم وضعی کوواغل کرنے کے لیے وضع کی قید کا اضا فہ ضروری ہے ۔ رہی بات پیر کہ بعض اوقات تھم وضعی اور تھم تکلیمی و ونوں اکٹھا ہو جائے ہیں ، جس سے سیمجھ میں آر ہاہے کہ تھم تکلیمی کی قید کے بعد وضع کی قید ضروری نہیں ہے تو ہم کہیں گے کہ بعض او قات میں ان کا اکٹھا ہو تا ان کی نوعیت کے اتنحاد پر ولالت نہیں کر تا اور جب دونوں کی نوعیت ایک نہیں ہے تو ایک کا داخل ہو تا دوسرے سے بے نیا زنہیں کرے گا۔

﴿ وَبَعُضُهُمْ قَدْ عَرَّفَ الْحُكُمَ الشَّرُعِيَّ بِهَذَا ﴾ أَى بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنُ مُتَابِعِي الْأَشْعَرِيِّ قَالُوا الْحُكُمُ الشُّرُعِيُّ خِطَابُ اللَّهِ تَعَالَى الخ. فَالْحُكُمُ عَـلَى هَـذَا إِسُـنَـادُ أَمُـرٍ إِلَى آخَرِ ﴿ وَالْفُقَهَاءَ ۗ يُطْلِقُونَهُ عَلَى مَا تَبَتَ بِالْخِطَابِ كَالُوجُوبِ وَالْحُرُمَةِ مَجَازًا ﴾ بِسطريقِ إطُلاقِ اسُمِ الْمَصْدَرِ عَلَى الْمَفْعُولَ (كَالُخَلُقِ عَلَى الْمَخُلُوقِ ) لَكِنْ لَمَّا شَاعَ فِيهِ صَارَ مَنْقُولًا اصْطَلاحِيًّا ، وَهُوَ

حَقِيقَةٌ اصُطِلَاحِيَّةً.

تسرجمه : (اوربعض لوگوں نے علم شری کی تعریف اس سے کی ہے) یعنی امام ابوالین حَكُمُ اس قُولَ كَي بِنِيا ويرِ " إِنسُنَاهُ أَهُمِ اللَّي آخَو" كانام بوگا (اورفقها اس كااطلاق مجازأ " مَمَا تُبَتَ بِالْبِعِطَابِ" بركرت بين جيسے: وجوب اور حرمت ) جس طريقے سے اسم مصدر كااطلاق مفعول پر ہوتا ہے ، مثلاً خلق كااطلاق مخلوق پر ،ليكن جب تقم " مَا ثَبَتَ بِالْمُخِطَابِ " مِينِ مشهور ہو گيا تو پيمنقول اصطلاحي ہو گيا اور و دختيقت اصطلاحيہ ہے۔ تشريح : وبعضهم عرف إيهال سے بتانا جا ہے ہيں كبعض متاخرين اشاعر نے حکم شرعی کی تعریف'' خطاب الله الخ'' سے کی ہے اس بنیا دیر فقنہ کی تعریف میں حکم ہے مراد''اسنادامرالی امرآخر''ہوگا، درنہ''الشرعیہ'' کی قید مکررہوجائے گی۔ والفقهاء بطلقونه: يهاس سے بتانا چاہتے ہيں كوفقها كے نزو كي حكم نام جاس شی کا جوخطا ب سے ثابت ہوجیسے وجوب اورحرمت وغیرہ۔ **اعت راض** : تحکم مصدر ہے جس کی ولالت معنی مصدری پر ہوتی ہے اور آپ نے ''مساثبت بسال حطباب '' سے تعریف کی ہے، جوحاصل مصدر ہے، تو مصدر کی تعریف حاصل مصدر ہے ہوئی جو درست تہیں ہے۔ **جواب** : يهان مصدر بول كرمجازاً حاصل مصدر مرا دليا كيا ہے، جس طرح خلق بول كرمخلوق اورشراب بول کرمشروب مراد لیتے ہیں ،اسی طرح یہاں حکم بول کرمحکوم مرادلیا گیاہے۔ **اعتسراض**: فقهانے علم کی تعریف' مُما پیجئے پانچطا ب' سے کی ہے اور بی<sup>معنی م</sup>جازی

ہاور کسی بھی چیز کی تعریف حقیقت سے کی جاتی ہے، مجاز سے نہیں۔
جواب: پہلے بطور تمہید بیذ ہن نشیں کرلیں کہ منقول وہ مفرو ہے، جو پہلے ایک معنی کے
لیے وضع کیا گیا ہو پھر مناسبت کی وجہ سے دوسر مے عنی میں استعمال ہو کر مشہور ہو گیا ہواور
پہلا والامعنی چھوڑ دیا گیا ہو، پھر منقول کی نین قسمیں ہیں:

(۱) مستقول شرعی : وه لفظ ہے جس کوار باب شرع نے پہلے معنی سے ووسرے

معنى كي طرف نقل كيا هوجيسے: لفظ مسجد، صلو ة وغيره

(٢) منقول عرفى : وه لفظ ب جس كوعام لوگوں نے بہلے معنى سے دوسر معنى كى طرف نقل كيا موجيس : لفظ دابة .

(٣) مستقول اصطلاحي: وه لفظ ہے جس کو کسي خاص جماعت نے پہلے معنی ہے دوسرے معنی کی طرف تقل کیا ہو جیسے: لفظ اسم بفعل ،حرف وغیرہ ، اب اصل جواب سنے جھم کا استعمال معنی مجازی میں اس قدر عام ہو گیا کہ بیمنقول اصطلاحی ہو گیا اورمنقول وصطلاحی حقیقت ہے نہ کہ مجاز جیسے : صلوۃ کی تعریف ار کان مخصوصہ سے کی جاتی ہے ، سی بھی معنی مجازی ہے ، مگر منقول شرعی کا روپ دھار چکا ہے ، اس لیے ار کان مخصوصہ کے ساتھ صلوۃ کی تعریف درست بھی جاتی ہے۔

﴿ يَرِدُ عَلَيْهِ ﴾ أَى عَـلَـى تَعُرِيفِ الْحُكُمِ ، وَهُوَ خِطَابُ اللَّهِ تَعَالَى إِلَخُ (إِنَّ الْحُكَّمَ الْمُصْطَلَحِ مَا ثَبَتَ بِالْخِطَابِ لَا هُوَ )أَى لَا الْخِطَابُ فَلا يَكُونُ مَا ذُكِرَ تَعُرِيفًا لِلُحُكُمِ الْمُصْطَلَحِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، وَهُوَ الْمَقْصُودُ بِالتَّعُرِيفِ هُنَا (وَ أَيْضًا يَخُورُجُ عَنْهُ مَا يَتَعَلَّقُ بِفِعُلِ الصَّبِيِّ )كَجَوَازِ بَيْعِهِ وَصِحَّةِ إِسَلامِهِ وَصَلاتِهِ وَكُونِهَا مَنُدُوبَةً وَنَحُو ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَيُسَ بِمُتَعَلِّقِ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ مَعَ أَنَّهُ حُكُمٌ، فَإِنَّ قِيلَ هُوَ حُكُمٌ بِاعْتِبَارِ تَعَلَّقِهِ بِفِعُلِ وَلِيِّهِ قُلْنَا هَذَا فِي الْإِسُلامِ وَالْصَّلَاةِ لَا يَصِحُ . وَأَمَّا فِي غَيُرِ الْإِسُلَامِ وَالصَّلَاةِ فَإِنَّ تَعَلَّقَ الْحَقِّ بِمَالِهِ أَوُ بِنِدَمَّتِهِ حُكُمٌ شَرْعِيٌّ ، ثُمَّ أَذَاء ُ الْوَلِيّ حُكُمٌ آخَرُ مُتَرَتَّبٌ عَلَى الْأَوَّلِ لَا عَيْنُهُ وَمَيَجِيء ُ فِي بَابِ الْحُكْمِ الْأَحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِأَفْعَالِهِ ﴿ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ بِأَفْعَالِ الْعِبَـادِ وَيَـخُـرُجُ مِنْهُ مَا ثَبَتَ بِالْقِيَاسِ إِذْ كَا خِطَابَ هُنَا، إِلَّا أَنْ يُقَالَ)إِعْلَمُ أَنّ الْمَصَادِرَ قَدْ تَقَعُ ظَرُفًا ، نَحُو ٱتِينُكَ طُلُوعَ الْفَجْرِ أَى وَقُتَ طُلُوعِهِ فَقَوُلُهُ إِلَّا أَنْ يُلِقَالَ مِنْ هَلَا الْبَابِ فَإِنَّهُ اسْتِثْنَاءٌ مُفَرٌّ غُ مِنُ قَوْلِهِ وَيَخُرُجُ مِنُهُ مَا ثَبَتَ بِ الْقِيَاسِ أَى فِي جَمِيعِ الْأَوُقَاتِ إِلَّا وَقُتَ قَوْلِهِ فِي جَوَابِ الْإِشْكَالِ ( يُدُرَكُ بِالْقِيَاسِ أَنَّ الْمُحِطَابَ وَرَدَ بِهَذَا لَا أَنَّهُ ثَبَتَ بِالْقِيَاسِ ﴾ فَإِنَّ الْقِيَاسَ مُظُهِرٌ لِلُحُكُمِ لَا مُثَبِثَ فَانُدَفَعَ الْإِشْكَالُ ﴿ وَأَيْضًا يَخُرُجُ نَحُوُ آمِنُوا وَفَاعْتَبِرُوا ﴾ أَئُ مِسَ الْسَحَدُ مَسِعَ أُنَّهَا كُمُحُمَّ فَالْمُرَادُ بِالْإِيمَانِ هُنَا التَّصْدِيقُ فَوُجُوبُ التَّصْدِيق حُكْمَ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْأَفْعَالِ إِذِ الْمُرَادُ بِالْأَفْعَالِ الْمَذْكُورَةِ أَفْعَالُ الْجَوَارِعَ وَوُجُوبُ الِاعْتِبَارِ أَي الْقِيَاسِ حُكُمٌ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَفْعَالِ الْجَوَارِحِ .( وَيَقُمُ السُّكُورارُ بَيُّنَ الْعَمَلِيَّةِ وَبَيْنَ الْمُتَعَلَّقِ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ ) ؛ لِأَنَّهُ قَالَ فِي حَدّ الْفِقْهِ الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ وَفِى الْحُكْمِ خِطَابُ اللَّهِ تَعَالَى السُمْسَعَكُمَّ بِأَفَعَالِ السَّكَلَفِينَ فَيَكُونُ حَدُّ الْفِقُهِ الْعِلْمُ بِخِطَابَاتِ اللَّهِ تَعَالَى الْمُتَعَلِّقَةِ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ الشَّرُعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ فَيَقَعُ التَّكْرَارُ ﴿ إِلَّا أَنُ يُقَالَ نَعْنِي بِالْأَفْعَالِ مَا يَعُمُّ فِعُلَ الْجَوَارِحِ وَفِعُلَ الْقَلْبِ وَبِالْعَمَلِيَّةِ مَا يَخْتَصُّ بِالْجَوَارِح فَسَانُـدَهَعَ بِهَـذِهِ الْعِنَايَةِ التَّكُرَارُ وَخَرَجَ جَوَابُ الْإِشْكَالِ الْمُتَقَدِّمِ ، وَهُوَ قَوُلُهُ يَنْحُرُ جُ نَحُوُ آمِنُوا وَفَاعْتَبِرُوا؛ لِلْأَنَّهُمَا مِنُ أَفْعَالِ الْقَلْبِ .

نوجهه: (اوراس پراعتراض وارد ہوتا ہے) یعن تھم کی تعریف پر جو خطاب الله تعالیٰ الخ ہے کی گئی ہے ( کہ تھم اصطلاحی '' مَاثَبَتَ بالخطاب "ہےنہ کہوہ) لیعنی خطاب، تو نہ کورہ تعریف تھم مصطلح بین الفقہا کی نہیں ہوئی ، حالاں کہ یہاں تعریف ہے یہی مقصود ہے ( اور اس ہے وہ احکام بھی خارج ہو جا ئیں گے جوتعل صبی ہے متعلق ہیں ) جیسے:اس کی تیج کا جائز ہوتا ، اس کے اسلام کا درست ہونا اور اس کی نماز کالیجیح ومستحب ہونا وغیرہ ؛ کیوں کہ بیاحکام مکلفین کے افعال ہے متعلق نہیں ہیں ، با وجود بکہ بیتھم ہیں ۔اگرکھا جائے کہ میساری چیزیں اس اعتبار سے تھم ہیں کہ بچے کا تعلق اس کے ولی کے فعل کے ساتھ ہے تو ہم کہیں گے کہ اسلام اور نماز میں اس کا سیح نہ ہونا تو ظاہر ہے،لیکن اسلام اور نماز کے علاوہ میں اس لیے درست نہیں ہے کہ بیچے کے مال یا اس کے ذیمہ ہے تن کامتعلق ہوتا ایک تھی شرعی ہے، پھرولی کا اوا کرنا دوسراتھی ہے جو پہلے پر مرتب ہے نہ کہ اس کا مین اور عنقریب باب تھم میں وہ احکام بیان کیے جائیں گے جو بیجے کے افعال سے متعلق ہوتے ہیں ( تو '' افعال العباد'' کہنا مناسب ہے اور خطاب سے وہ احکام نکل جا کیں گے

جن کا ثبوت قیاس کے ذریعے ہوتا ہے ؛ اس لیے کہ یہاں خطاب نہیں ہے مگر ہے کہ کہا عائے ) تم جان لو کہ مصاور مجھی ظرف واقع ہوتے ہیں جیسے: آتیک طلوع َ اللَّفَجُ رِ اى وَقَتَ طُلُوعِهِ ، توماتن كا قول "إلَّا أنْ يُتقَالَ" اس قبيل سے بناس ليے كه سير ما تَن كَوْل " وَيَخُرُجُ مِنُهَا مَا ثَبَتَ بِالْقِيَاسِ" حِمْثَنَى مفرغَ ہے يعنی ما ثبت بالقیاس تمام اوقات میں اس سے غارج ہوگا بگر جس وقت اشکال کے جواب میں یوں کہاجائے (قیاس سے اس بات کا اور اک ہوتا ہے کہ خطاب اس پر وار د ہوا ہے نہ یہ کہ وہ قیاس سے ٹابت ہے ) اس لیے کہ قیاس تھم کے لیے مُظیر ہوتا ہے نہ کہ مُثَیِّت تو الثكال فتم ہوگيا (نيز " آمِـنُـوا اور " فَاعْتَبرُوا " كِيمثُل فارجَ ہوجاكيں گے ) ليخي تعریف سے خارج ہوجا ئیں گے باوجود میکہ رہتھم میں؛ اس لیے کہ یہاں ایمان سے مراد تقیدیق ہےاورتقیدیق کا واجب ہونا ایک تھم ہے، باوجود بکہ وہ افعال سے نہیں ؛ اس لیے کہ افعال سے مراد افعال جوارح ہیں اور اعتبار لیعنی قیاس کا وجوب بھی ایک حکم ہے باوجود يكه ربيا فعال جوارح مسين إورتكراروا قع هوگي" العملية " اور " الْمُتُعَلِّق بِ الْمُعَالِ الْمُكَلَّفِيْن "كه درميان) اس ليه كه فقه كي تعريف بيس ما تن في " المعلم بالاحكام الشرعية العملية "كهاج اورتهم كى تعريف مين " خطاب الله تعالى أ المتعلق بافعال المكلفين " كَهَالْوْفقدكي تَعْرِيقِ " العلم بخطابات الله تعالى المتعلقة بافعال المكلفين الشرعية العملية " بوكى ؛لهذا تكراروا قع بولى ( ممر ہیے کہ کہا جائے ہماری مراد افعال سے وہ افعال ہیں جوفعل جوارح اور فعل قلب دونوں کو عام ہوں اورعملیہ سے مراد وہ افعال ہیں ، جو جوارح کے ساتھ خاص ہیں ) تو اس مراد ﴿ جواب ﴾ سے تکرار ختم ہوجائے گی اوراشکال مذکور کا جواب نکل آئے گا، وہ اشکال ماتن كاقول' يَسخر ج نحو آمِنُوا و فاعتبروا ''ہے؛ال كے كہ جب افعال مكلفين سے مرادوه افعال ہیں جونعل جوارح اور فعل قلب دونوں کوعام ہوں، ''تسبو آمِسنُسو ۱ اور فَاعْتَبِرُوا" كِيْ شَكْمَ كَي تَعْرِيف سے غارج نہيں ہوں گے ؛اس ليے كه بيدونوں افعال قلب سے ہیں۔

تمام افعال اس کے ولی ہے متعلق ہوتے ہیں جیسے کہ بیچے کے اسلام کامعتبر ہونا ، اس کی

العرضية على النوضية (74) فقد كا دورك توليف المعرف الموضية على النوضية على النوضية على النوضية على النوضية المعرف المعرف

وا بیضا میضرج مندو ا مینوا: یہاں سے چو تھاعتراض کونل کررہے ہیں۔
اعتبراض (س): اشاع و کی تعریف جامع نہیں؛ کیوں کہاس سے '' امسنو'' اور
''فاغنیز وُ'' جیے خطاب نکل جارہے ہیں جن سے وجوب تقدیق اور وجوب قیاس کا کم
معلوم ہور ہا ہے ، وواس طرح کر تھم کی تعریف میں افعال کی قید ہے اور افعال سے مراد
افعال جوارح ہوتے ہیں، جب کہ وجوب تقدیق اور وجوب قیاس ، افعال جوارح سے
منبورہ

ویقع المتکواد: یہاں سے پانچو یں اعتراض کرنش کررہے ہیں۔
اعتراض (۵): هم سے مرادآپ نے 'خطاب المله تعالیٰ النج ''لیا ہے اور
افعال سے مرادا فعال جوارح ہیں ، تو اب فقہ کی تعریف یہ ہوگ 'المعلم بخطابات الله
تعالیٰ المتعلقة بافعال المحلفین الشرعیة العملیة ''ظاہر ہے کہ اس صورت
میں عملیہ کی قید کررہوگ ؛ کیوں کی کی قید' افعال المحلفین ''کی صورت ہیں موجود ہے
الا ان بیقال نعنی بالافعال : یہاں سے چو تھے اور یا نچویں اعتراض کا مشترکہ

جسواب: علم کی تعریف میں جوافعال کالفظ ندکور ہے وہ عام ہے، نعل جوارح کو بھی شامل ہے اور خل قلب کو بھی اور عملیہ سے مراد صرف وہ افعال ہیں جن کا تعلق جوارح کے ساتھ ہے ؛ لہذا عملیہ کی فید مکر رہیں ہوئی۔ ای طرح وجوب تقد بین اور وجوب قیاں کا علم بھی خارج نہ ہوگا ؛ کیوں کہ افعال ، نعل قلب اور نعل جوارح دونوں کو شامل ہیں اور تقد بین وقیاں کے وجوب کا تعلق دل سے ہے؛ لہذا تعریف اپنے افراد کو جامع ہے۔ روال النہ روال کو جامع ہے۔ الہذا تعریف اپنے افراد کو جامع ہے۔ الہذا تعریف اپنے افراد کو جامع ہے۔ الہذا تعریف اپنے افراد کو جامع ہے۔ الہذا تعریف النہ النہ و کے ان سواء کی ان النہ کے کہ اور دا فی صورة و یہ ختا ہے الیہ اللہ النہ کے الیہ اللہ کے کہ اور دا فی صورة و یہ ختا ہے الیہ اللہ النہ کے الیہ اللہ النہ کے الیہ اللہ اللہ کے الیہ اللہ کے اللہ کے اللہ اللہ کے اللہ اللہ کے اللہ اللہ اللہ کے اللہ کے اللہ اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ اللہ کے اللہ اللہ کے اللہ کو اللہ کے اللہ کو اللہ کے اللہ کا کو اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کو اللہ کے اللہ کو اللہ کے اللہ کے اللہ کو اللہ کے اللہ کے اللہ کو اللہ کے اللہ کو اللہ کے اللہ کو اللہ کو اللہ کے اللہ کو اللہ کو اللہ کے اللہ کو اللہ کو اللہ کے اللہ کے اللہ کو اللہ کے اللہ کے اللہ کو اللہ کو ال

الْحُكُمُ كَالْمُسَائِلِ الْقِيَاسِيَّةِ فَتَكُونُ أَحُكَامُهَا شَرُعِيَّةُ إِذُ لَوْلَا خِطَابُ الشَّادِع فِي الْمَقِيسِ عَلَيْهِ لَا يُدُرِّكُ الْحُكُمُ فِي الْمَقِيسِ ( فَيَـدُخُـلُ فِي حَدَّ الْفِقَهِ خُسُنُ كُلِّ فِعُلِ وَقُبُحُهُ عِنُدَ نُفَاةٍ كَوُنِهِمَا عَقُلِيَّيْنِ) اِعْلَمُ أَنَّ عِنُدَنَا وَعِنْدَ جُـمُهُـورِ الْـمُعُتَزِلَةِ حُسُنَ بَعُضِ الْأَفْعَالِ وَقُبُحَهَا يُدُرِكَانِ عَقْلًا وَبَعْضِهَا لَا بَلُ يَتْوَقُّفُ عَلَى خِطَابِ الشَّارِعِ فَالْأُوَّلُ لَا يَكُونُ مِنَ الْفِقَّهِ ، بَلُ هُوَ عِلْمُ الْأَخُلاقِ وَالثَّانِي هُوَ الْفِقُهُ وَحَدُّ الْفِقُهِ يَكُونُ صَحِيحًا جَامِعًا مَانِعًا عَلَى هَذَا الْمَذُهَبِ وَأَمُّا عِنْدَ ٱلْأَشْعَرِي وَٱتُسَاعِهِ فَحُسِّنُ كُلِّ فِعُلِ وَقُبُحُهُ شَرُعِيٌّ فَيَكُونَان مِنَ الْفِقُهِ مَعَ أَنَّ حُسُنَ التَّوَاضُع وَالْجُودِ وَنَحُوهُمَا وَقُبُحَ أَضُدَادِهِمَا لَا يُعَدَّان مِنَ الْفِقُهِ الْمُصْطَلَحِ عِنْدَ أَحَدٍ فَيَدُخُلُ فِي حَدِّ الْفِقَةِ الْمُصْطَلَحِ مَا لَيْسَ مِنْهُ فَالا يُكُونُ هَذَا تَعُرِيفًا صَحِيحًا لِلُفِقُهِ الْمُصْطَلَحِ عَلَى مَذْهَبِ الْأَشْعَرِيَّةِ .

ترجیعه: (عم شرعی وه ہے کہ اگر شارع کا خطاب نه ہوتو اس کا ادارک نه ہوسکے) خواہ خطاب اس علم کے عین میں وارد ہویا الی صورت میں دارد ہوجس کی طرف بیتھم متاج ہے جیسے: قیاسی مسائل تو ان کے احکام شرعی ہوں گے ؛ اس کیے کہ اگر مقیس علیہ میں شارع کا خطاب نہ ہوتو مقیس میں تھم کا ادارک نہیں ہوسکتا ( تو فقہ کی تعریف میں ہر چیز کاحسن و بہتح واخل ہو جائے گا ، ان لوگوں کے نز دیک جوحسن و بہتح کے عقلی ہونے کی نغی کرتے ہیں )تم جان لو کہ ہمارے اور جمہور معتز لہ کے نز دیک بعض افعال کے حسن وہیج کا ادارک عقل ہے ہوسکتا ہے اور بعض کانہیں ؛ بلکہ ﴿ ان کاحسن وقبح ﴾ شارع کے خطاب پر موقوف ہوگا ، تو پہلا فقہ ہے نہیں ، بلکہ و علم الاخلاق ہے اور دوسرا فقہ ہے اور فقہ کی تعریف اس مذہب پر سیجے ، جامع اور مانع ہو گی ،لیکن امام ابوالحن اشعری اور ان کے تنبعین کے نزدیک ہر فعل کا حسن و بہتے شرعی ہے ، تو بیہ دونوں ﴿ حسن و بہتے ﴾ فقہ ہے ہوں گے ، ہاو چود بکہ تو اصنع اور جو د وغیرہ کاحسن اور ان کی اضداد کا بنتح نسی کے نز دیک فقہ اصطلاحی سے شار تہیں کیا جاتا ، تو فقدا صطلاحی کی تعریف میں وہ بھی داخل ہوجائے گا جواس سے نہیں ؛ لہذاا شاعرہ کے مذہب پر میہ فقہ اصطلاحی کی سیجے تعریف جیس ہوگی۔ اقیسمه و السصلونة ، یا خطاب کاورودالیی صورت میں ہوجس کی طرف حکم مختاج ہے، ہم مانيخ بين كداحكام قياسيه مين خطاب واردنبين موتا بمكرمقيس عليه مين خطاب بهرحال وارد

فيد خل في حد الفقه: يهال عان في اشاعره پرايك اعتراض كيام، مر اعتراض مجھنے ہے پہلے بطورتمہیدیہ ذہن شیں کرلیں کہاشیا کاحسن وجمع عقلی ہے یا شرعی؟ تو اس سلسلے میں اختلاف ہے ، احناف اورمعتز لہ کے نز دیک بعض اشیا کاحسن وہتے عقلی ہے اور بعض کا شرعی ، جب کہ اشاعرہ کے نز دیک تمام اشیا کاحسن و فیح شرعی ہے ، اب اعتراض كى تقرير سنيے:

**اعتراض**: اشاعرہ سے منقول فقہ کی تعریف دخول غیر سے ما نع نہیں ؛ کیوں کہ فقہ کی تعریف اخلاق باطنه مثلا مخاوت اور بخل وغیرہ پر صادق آر ہی ہے ؛ کیوں کہ ان کے نز دیک ہر چیز کاحسن و بھنح شرعی ہےلہذااخلاق باطنه کاحسن و بھنچ بھی شرعی ہوگا ،تو بیھی ا حکام شرعیہ میں داخل ہوں گے اور جب احکام شرعیہ میں داخل ہوں گے تو فقہ کی تعریف میں داخل ہو جا کیں مے حالاں کہ بیعلم فقہ ہے نہیں ہیں البتہ ہمارے نز دیک بیتعریف درست ہے؛ کیوں کہ ہمارے نز دیکے بعض اشیا کاحسن وقتح عقلی ہے تو شرعیہ کی قیدے دو چیزیں نکل جائیں گی جن کاحسن وقتح عقلی ہے : جیسے سخاوت کاحسن اور بخل کا فتح کہ ان کا تعلق علم اخلاق اورعلم تصوف سے ہے۔

﴿ وَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ ﴾ أَى عَلَى حَدِّ الْفِقُهِ الْمُصْطَلَحِ ﴿ الَّتِي لَا يُعْلَمُ كُوْنُهَا مِنَ الدِّينِ ضَـرُورَـةً لِإِخُرَاجٍ مِثْلِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ فَإِنَّهُمَا مِنْهُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِ الْأَحُكَامِ بَعُضَهَا وَإِنَّ قَلَّ ﴾ اِعُلَمْ أَنَّ هَذَا الْقَيْدَ ذُكِرَ فِي الْمَحُصُولِ لِيُخُرِجَ مِثْلَ الصَّلاةِ وَالصَّوْمِ وَأَمْشَالَهُ مَا إِذْ لَوْ لَمْ يُنْحِرِجُ لَكَانَ الشَّخُصُ الْعَالِمُ بِـوُجُوبِهِمَا فَقِيهًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَأَقُولُ هَذَا الْقَيْدُ ضَائِعٌ ؛ لِأَنَّا لَا نُسَلَّمُ أَنَّهُ لَوُ لَمُ يُخُرِّجُ لَكَانَ الشَّخُصُ الْعَالِمُ بِوُجُوبِهِمَا فَقِيهًا ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَحْكَامِ لَيْسَ بَعُضَهَا وَإِنْ قَلَّ فَإِنَّ الشُّخُصَ الْعَالِمَ بِمِائَةِ مَسْأَلَةٍ مِنْ أَدِلَّتِهَا سَوَاءٌ يُعْلَمُ كُونُهَا مِنَ اللَّذِينِ ضَرُورَةً أَوْ لَا يُعْلَمُ كَالْمَسَائِلِ الْغَرِيبَةِ الَّتِي فِي كِتَابِ الرَّهُنِ وَنَحُوهِ لَا يُسَمَّى فَقِيهًا فَالْحِلْمُ بِوُجُوبِ الصَّلاةِ وَالصَّوْمِ مِنَ الْفِقْهِ مَعَ أَنَّ الْعَالِمَ بِلَالِكَ وَحُدَهُ لَا يُسَمَّى فَقِيهًا كَالُعِلْمِ بِمِائَةِ مَسُأَلَةٍ غَرِيبَةٍ فَإِنَّهُ مِنَ الْفِقُهِ لَكِنَّ الْعَالِمَ بِهَا وَحُدَهَا لَيُسَ بِفَقِيهٍ فَلا مَعْنَى لِإِخُرَاجِهِمَا مِنْهُ بِذَلِكَ الْعُذُرِ الْفَاسِد. **تسر جسمه**: (اوراس پراضا فهٰ بیس کیا جائے گا) بعنی فقدا صطلاحی کی تعریف پر (اس کا جس کا دین سے ضروری ہو تا معلوم نہ ہو، تما ز اور روز ہجیسی چیز وں کو ٹکا لیے کے لیے ؛ کیول کہ بید دونوں فقہ ہے ہیں اوراحکا م ہے مراد بعض احکا منہیں ہیں ،اگر چے فلیل ہوں ) تم جان لو کہ بیہ قید''محصول'' میں مذکور ہے؛ تا کہ نماز اور روز ہجیسی چیزوں کو خارج کرد ہے؛ اس لیے کہا گرخارج نہ کرے تو وہ تخص فقیہ ہو جائے گا جوان کے واجب ہونے کاعلم رکھتا ہے ، حالاں کہ معاملہ ایسانہیں ہے میں کہتا ہوں بیہ قیدضا کع ہے ؛ اس لیے کہ ہمیں تسلیم نہیں کہ اگر بیہ چیزیں خارج نہ ہوں تو وہ شخص جوان کے وجوب کاعکم رکھتا ہے ، ققیہ ہو جائے گا؛ اس لیے کہ احکام سے مراد بعض نہیں ہیں ،اگر چیکم ہوں ؛ کیوں کہ سو مسائل کو د لائل سے جاننے والا مخص ،خواہ ان کا ضروریات دین سے ہونا معلوم ہویا معلوم نه ہوجیسے : کتاب الرحن وغیرہ کے عجیب وغریب مسائل ، اس کا نام فقیہ نہیں رکھا جائے گا ، جیسے : سونا مانوس مسائل کاعلم ؛ اس لیے کہ بید نقنہ سے ہمگرصرف ان کا جائنے والا فقیہ تہیں ہے، نواس عذر فاسد کی وجہ ہے ان دونوں کو فقہ سے نکا لئے کا کوئی مطلب تہیں۔

تشويح: ال عبادت معنف عنيه الرحدامام دازى پرايك اعتراض كردب بي، ﴿ مَن تَعْيِنَ مِيسِهِ كَدَامًا مِرَازَى سِنَ فَقَدَى تَعْرِيقِ مِنْ " الْمَسَى لا يسعِلُم كو نها مِن الديس مسرورة " كااضاف كياب يعن نقدان احكام شرعيد كے جائے كا تام ب جن كا دین سے ہوتا بدیجی شہو، چناں چہوہ تخص جے نماز اور روز وجیسی چیزوں کے دیوب کاعلم ے أے فقر نس كما جائے كا۔ امام رازى نے اس قيد كا اضافداس ليے كيا ہے ؛ تاكر مسائل بدیمید فقد میں داخل نه بهوں ، ورنه برخفس فقیه بهو جائے گا؛ کیوں کهضر وریات وین كالمُمْ تَعْرِياً برمسلمان كوبوتا ب،اى خرابى سے بيخے كے ليے امام رازى نے ندكورہ بالاقير كا اضاف كيا ہے ، مرمصنف اس سے متفق تبيں ہيں۔ آپ فرماتے ہيں كه اس قيد كے ا منافے کی کوئی منر ورت نہیں ہے؛ کیوں کہ وہ مسائل جن کا تعلق ضروریات دین سے ہے و ہمی فقہ کی تعریف میں واخل ہیں اور بیا ندیشہ غلط ہے کہا گر ان مسائل کو فقہ میں واخل کیا حميا توان كاجانيخ والافتيه موجائے گا؛ كيوں كەنقنە كى تعريف ميں احكام سے مراد بعض اور فلیل احکام ہیں ہیں ؛لبذا چند مسائل ہدیہیہ کے وجوب کا عالم فقیہ جبیں ہوگا ، بلکہ اگر کوئی للمخص کتاب الرحن ئے پینکڑوں نا مانوس مسائل کو جا نتا ہو جب بھی اُ ہے فقیہ نہیں کہا جا سکتا حاصل بیہ ہوا کہ اما مرازی کا اندیشہ غلط ہے ،اور مذکورہ بالا قید کی کوئی ضرورت تہیں ہے۔ لُمَّ اعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُرَادُ بِالْأَحْكَامِ الْكُلُّ ؛ لِأَنَّ الْحَوَادِتَ لَا تَكَادُ

تَتَسَنَاهَى ، وَلَا ضَابِطَ يَجْمَعُ أَحُكَامُّهَا ، وَلَا يُرَادُ كُلُّ وَاحِدٍ لِثُبُوْةِ لَا أُدْرِي، وَ لَا بَعُضَ لَهُ نِسُبَةً مُعَيَّنَةً بِالْكُلِّ كَالنَّصْفِ أَوِ الْأَكْثَرِ لِلْجَهُل بِهِ ، وَلَا التَّهَيُّؤُ لِمُلُكُلُّ إِذِالتَّهَيُّـُوُ الْبَعِيـُدُ قَـٰدُ يُـوجَـٰدُ لِلغَيْرِ الْفَقِيهِ وَالْقَرِيبُ مَجُهُولٌ غَيْرُ مُنْضَبِطٍ ، وَلَا يُرَادُ أَنَّهُ يَكُونُ بِحَيْثُ يَعْلَمُ بِالِاجْتِهَادِ حُكُمَ كُلِّ وَاحِدٍ ؛ لِأَنْ الْعُلَمَاءَ الْمُجْتَهِدِينَ لَمْ يَتَيَسَّرُ لَهُمْ عِلْمُ بَعْضِ الْأَحْكَامِ مُذَةَ حَيَاتِهِمْ كَأْبِي حَنِيهُةَ رَحِـمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَمُ يَدُرِ الدُّهُرَ وَلِلْخَطَأُ فِي الِاجْتِهَادِ وَلِأَنَّ حُكُمَ بَعُضَ الْحَوَادِثِ رُبُّمَا يَكُونُ مِمَّا لَيْسَ لِلاجْتِهَادِ فِيهِ مَسَاعٌ وَأَيْضًا لَا يَلِيقُ فِي الْحُدُودِ أَنْ يُسَدُّكُو الْعِلْمُ وَيُوَادَ بِهِ تَهَيُّزٌ مَخْصُوصٌ إِذْ لَا ذَلَالَةَ لِلَّفُظِ

عليه أصلا.

ترجمه: پرتم جان او که احکام سے مراد کل نہیں ہیں ؛ اس لیے کہ توادث ووا تعات کی انتہائیں اور نہ ان کے احکام کو جمع کرنے والا کوئی ضابطہ ہے۔ ہرا یک تلم بھی مراو نہیں لیا جاسکنا ؛ کیوں کہ ' لا ادری' کا ثبوت ہے اور نہ بعض احکام مراد لیے جاسکتے ہیں جن کے لیے کل کے ساتھ معین نبیت ہوجیے: نصف یا اکثر ؛ کیوں کہ یہ جمہول ہیں اور نہ کل کی استعداد مراد لیے بھی ہوتا کی استعداد قریب جمہول ہیں ؛ اس لیے کہ استعداد بعید کا تحق بھی غیر فقید کے لیے بھی ہوتا ہوا راستعداد قریب جمہول ہے ، مضبط نہیں اور یہ بھی مراد نہیں لیا جاسکنا کہ وہ فتص اس خور پر ہوکہ اجتہاد کے ذریعے ہرایک کا تھم معلوم کرسکے ؛ اس لیے کہ علی ہے جمہتدین کو بعض ادراس لیے کہ علی ہے جمہتدین کو بعض اور اس لیے بھی کہ احتم بھی اور اس لیے بھی کہ اجتہاد میں خطاوا قع ہوتی ہے اور اس لیے بھی کہ بعض حوادث کا تھم بھی اور اس لیے بھی کہ بعض حوادث کا تھم بھی ان چیزوں سے ہوتا ہے جن میں اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں ، نیز مناسب نہیں ہے کہ ان چیزوں سے ہوتا ہے جن میں اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں ، نیز مناسب نہیں ہے کہ تقریفات ہیں عیلم ذکر کیا جائے اور اس سے مخصوص استعداد مراد کی جائے ؛ کیوں کہ اس پر نظام کی بالکل دلالت نہیں ہور ہی ہے۔

تشوایع: اس عبارت میں فقد کی تعریف 'المعلم بالاحکام المشوعیة العملیة من ادلتها النف صیلیة ' پرمصنف نے اعتراض کیا ہے جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ فقہ کی تعریف میں احکام سے مراد کیا ہے؟ اگراحکام سے مراد مجموعہ احکام ہے ، تو لازم آئے گا کہ کوئی فقیدنہ ہو؛ کیوں کہ احکام کی کوئی انتہائیں اور نہ ایسا کوئی ضابطہ ہے جو مجموعہ احکام کوجامع ہواور اگر مرادکل افرادی ہو یعنی ہر ہرمستے کوجانا تو یہ بھی درست نہیں؛ کیوں کہ پڑے بڑے فقہا سے بعض مسائل کے بارے میں عدم علم منقول سے اور اگر مراد بعض احکام ہیں تو ہم پوچھتے ہیں کہ بعض متعین ہوں گے یا غیر متعین ، اگر متعین ہوں ہے مثلا اصف ، ٹکٹ وغیرہ ، تو یہ بعض مجبول ہیں ؛ کیوں کہ کی مجبول ہے اور اگر بعض غیر متعین احکام مراد ہوں تو ہر آ دی فقیہ ہوجائے گا ؛ کیوں کہ کی خونہ کے حصائل کا علم تقریباً سبحی لوگوں کو بوتا ہے ، اور اگر بعض غیر متعین کو بوتا ہے ، اور اگر بعض غیر متعین کو بوتا ہے ، اور اگر بعن کی استعداد قریب مراد

فقدى تيسرى تعريف التوشيح على التوضيح (80) ہے یا بعید، پہلی صورت میں بیاستعدا دمجہول ہے اور دوسری صورت میں بیاستعدا دہرا کیگ کو حاصل ہے۔ ولايسراد: اس عبارت سے مصنف نے علامہ ابن حاجب کارد کیا ہے ، ابن حاجب کا کہن ہے کہ یہاں استعداد سے مراداستعداد قریب ہے اور رہی ہات مجہول ہونے کی تو ہم کہتے ہیں کہ مآخذ واسباب اور شرائط کے پائے جانے کے وقت اتنی استعداد حاصل ہوجائے کہ ہرمسکے کا جواب دے سکے، ظاہر ہے کہ بیمقدار معلوم ہے، مجبول بہیں ہے۔مصنف نے اس جواب کو جاروجوہ سے رد کیا ہے: (۱) اگر استعدا د قریب سے مراد بیہ ہے کہ شرا نظ کی موجود گی میں اتنی استعداد ہو کہ ہر سوال کا جواب دے سکے ،تو بید درمست نہیں ؟ کیوں کہ بعض مجتبدین بوری زندگی سیجھ مسائل کا جواب نہ دے سکے، حالاں کہ ان کی فقاہت مسلم ہے۔ (۲) بھی جمہتر سے غلطی کا وقوع ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ طلی کا داقع ہوتا، استعداد نہ ہونے کی رکیل ہے، اور جب استعداد نہیں تو فقیہ بھی نہیں، جب کہ مجتہد کا فقیہ ہونا بالکل ظاہر ہے۔ (۳) بعض مسائل ہیں اجتہا د کی گنجائش ہی نہیں ہوتی اور جب اجتہا د کی منجائش نہیں تو مجہد جواب بھی نہ دے سکے گا اور جب جواب نہ دے سکے گا تو لا زم آئے گا کہ فقید نہ ہو۔ (سم) لفظ علم ہے استعدا دمرا دلینا کی طرح ورست نہیں ہے؛ کیوں کہ دونوں کے درمیان

كُونَى مناسبتُ بَيْلَ هِ وَالْمَا فَلَا لُهُ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ الْفِقُ وَلَمَّا بِجُمُلَةٍ مُتَنَاهِيَةٍ مَضَبُوطَةٍ فَلِهَذَا قَالَ: (بَلْ هُوَ الْعِلْمُ بِكُلِّ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الَّتِي قَدْ طَهَرَ نُزُولُ الْوَحْي بِهَا وَالَّتِي الْمُعَتَّرُ أَنْ يُعْلَمَ فِي أَي وَقُتٍ كَانَ جَمِيعُ مَلَكَةٍ اللهِ سَيْنَاطِ الصَّحِيحِ مِنْهَا) فَالْمُعْتَبُرُ أَنْ يُعْلَمَ فِي أَي وَقُتٍ كَانَ جَمِيعُ مَا قَلْ اللهُ سَنَاطِ الصَّحِيحِ مِنْهَا) فَالْمُعْتَبُرُ أَنْ يُعْلَمَ فِي أَي وَقُتٍ كَانَ جَمِيعُ مَا قَلْ اللهُ سَنَاطِ الصَّحِيحِ مِنْهَا) فَالْمُعْتَبُرُ أَنْ يُعْلَمَ فِي أَي وَقُتٍ كَانَ جَمِيعُ مَا قَلْ طَهَرَ نُزُولُ الْوَحْي بِهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فَالصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمُ كَانُوا فُقَهَاء وَفِي وَقُتِ نَوَلَ بَعْضُ الْأَحْكَامِ بَعْدَهُ ، ثُمَّ مَا لَمْ يَظُهُو نُزُولُ الْوَحْي بِهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ قَالصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ لِعَرَبِيَّتِهِمُ كَانُوا عَالِمِينَ بِمَا لَهُ عَنْهُمُ لِعَرَبِيَّتِهِمُ كَانُوا عَالِمِينَ بِمَا لِهُ عَنْهُمُ لِعَرَبِيَّتِهِمُ كَانُوا عَالِمِينَ بِمَا لِهُ وَلَا يَعْلَمُهُ الْفَقِيهُ وَالصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ لِعَرَبِيَّتِهِمُ كَانُوا عَالِمِينَ بِمَا لِيَ الْمُعَلِيمَةُ الْفَقِيهُ وَالصَّحَابَةُ وَضِي اللَّهُ عَنْهُمُ لِعَرَبِيَّتِهِمُ كَانُوا عَالْمِينَ بِمَا لِي مَا لَمُ يَعْلَمُهُ وَالْوَاعَ عَلَيمِينَ بِمَا

ذُكِرَ وَلَمْ يُطُلَقِ اسْمُ الْفَقِيهِ إلَّا عَلَى الْمُسْتَنْبِطِينَ مِنْهُمُ وَعِلْمُ الْمَسَائِلِ الْبَاجُـمَاعِيَّةِ يُشْتَوَطُ إِلَّا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَدَم الْهَاجُسَمَاعِ فِي زَمَـنِهِ لَا الْمَسَائِلُ الْقِيَاسِيَّةُ لِلدَّوْرِ ، بَلُ شُرِطَ مَلَكَةُ الاسْتِنْبَاطِ الصَّحِيح وَهُوَ أَنُ يَكُونَ مَقَرُونًا بِشَهِرَائِطِه.

ترجمه : اور جب تم تے اسے جان لیا تو ضروری ہے کہ فقہ تمام متنا ہی اور منضبط احکام كا جاننا ہو، اى ليےمصنف نے فرمايا (بلكه فقه ان تمام احكام شرعيه كو دلائل ہے جانتا ہے، جن کاظہورنز ول وحی سے ہو چکا ہےاور جن براجماع منعقد ہو چکا ہے،استنباط بھیج کے ملکیہ کے ساتھ ) تو کسی وفت میں بھی ان تمام ا حکام کا جا ننامعتبر ہے،جن کا ظہور اس وفت تک نزول وی سے ہو چکا ہے ؛ تو صحابہ کرام رضی الله عنہم اس وقت بھی فقیہ بنتھے ، جس کے بعد بعض ا حکام کا نزول ہوا۔ پھر جس کے بارے میں نزول وحی کاظہور ٹبیں ہوا ، فقیہ اسے ٹبی*ں* جانتا۔اورصحابہ کرام عربی ہونے کی وجہ سے مذکورہ چیزوں کو جاننے والے تھے،مگر فقیہ کے نام کا اطلاق انہیں صحابہ پر کیا گیا جواشنباط کرتے تھے اور مسائل اجماعیہ کے جانبے کی شرط نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کے زمانے میں تبیں ہے ؛ کیوں کہ آپ کے زمانے میں اجماع کا وجود نہ تھا،مسائل قیاسیہ کا جانتا شرط نہیں ہے؛ کیوں کہ اس صورت میں وور لا زم آئے گ؛ بلکہ استنباط سیح کے ملکہ کی شرط ہے اور استنباط سیح بیہ ہے کہ اسپے شرا نظ ہے ملا ہوا ہو تشمیر ایسے: ماقبل میں فقہ کی دوتعربینیں تقل کی گئی تھیں جن میں سے پہلی تعریف، فقہ اصطلاحی کے ساتھ علم کلام اورعلم تضوف کو بھی شامل تھی اور دوسری تعریف اعتر اضاحت سے غالی نہیں تھی ؛ اس لیے مصنف نے جاہا کہ کوئی الیمی تعریف کی جائے جو جامع اور ماتع ہونے کے ساتھ ہرطرح کے اعتراضات ہے خالی ہواورصرف فقہ اصطلاحی پر صادق آئے۔فقد و کلام وتصوف تینوں علوم کوشامل نہ ہو، چناں چے فر مایا: فقدان تمام احکام شرعیہ عملیہ کو جاننے کا نام ہے جن کا ظہور نزول وحی سے ہو چکا ہواور جن پراجماع منعقد ہو چکا ہو،ساتھ ہی استنباط سیح کا ملکہ ہونا بھی ضروری ہے۔

حاصل بيهبوا كه فقدان تمام احكام شرعيه كوجانتا ہے جوقر آن وحديث اور اجماع

اجتهاد کے ذریعے متبط ہوتے ہیں ، توجب تک سی کے اندراجتها دی صلاحیت نہیں ہوگی،

تیاسی مسائل کے استنباط بر قا در بھی نہیں ہوگا اب اگر فقیہ ہونے کے لیے مسائل قیار کا

جا ننا ضروری ہوتو فقیہ کی فقاہت مسائل قیاسیہ کے جانبے پرموقو ف ہوگی اورمسائل قیاسیہ

کاعلم فقیہ ہونے برموقو ف ہے ، تو لا زم آئے گا کہ تی خو داسینے او برموقو ف ہو، یہی دور ہے

اور دور باطل ہے اور جُوستگزم باطل ہو وہ خود باطل ہوتا ہے ؛لہذا ٹابت ہو گیا کہ فقیہ ہونے

کے لیےمسائل قیا سیہ کا جا ننا ضروری جبیں ۔

مع ملکة الاستنباط الصحیح منها: اس عبارت من الاستنباط" بر الف لام مفاف الیه میں دو اختال بیں: (۱) فروع الف لام مفاف الیه کے عوض میں ہے اور مفاف الیه میں دو اختال بیں: (۱) فروع قیاسیہ بوں، اس صورت میں مسنهای ضمیرا حکام کی طرف لوٹے گی اور مطلب بیہ وگاکه منصوص اور اجماعی مسائل کے علم کے ساتھ احکام سے فروع قیاسیہ کے استنباط کا ملکہ بونا میں فقیہ کے لیے ضروری ہے (۲) مضاف الیہ لفظ احکام ہو، اس صورت میں منہا کی خمیر ادلہ کی طرف لوٹے گی اور مطلب بیہ بوگاکہ منصوص اور اجماعی مسائل کے علم کے ساتھ ادلہ کی طرف لوٹے گی اور مطلب بیہ بوگاکہ منصوص اور اجماعی مسائل کے علم کے ساتھ

ا حکام کودلائل ہے مستنبط کرنے کا ملکہ ہونا بھی فقیہ کے لیے ضروری ہے۔

وَمَا قِيلَ إِنَّ الْفِقَة ظَنَّى فَلِمَ أُطُلِقَ الْعِلْمُ عَلَيْهِ فَجُوابُهُ أَوَّلَا أَنَّهُ مَقُطُوعٌ بِهِ وَمَا انْعَقَدَ الْجُمُلَةَ الَّتِي ذَكُونَا أَنَّهَا فِقَةً وَهِي مَا قَدْ ظَهَرَ نُزُولُ الْوَحِي بِهِ وَمَا انْعَقَدَ الْمُابِحُمَاعُ عَلَيْهِ قَطُعِيَّةً . وَثَانِيًا: أَنَّ الْعِلْمَ يُطُلَقُ عَلَى الظَّنَيَاتِ كَمَا يُطُلَقُ عَلَى الظَّنَّيَاتِ كَمَا يُطُلَقُ عَلَى الظَّنَّ فِي الْفَطْعِيَّاتِ كَالطَّبَ وَنَحُوهِ ، وَثَالِتُا أَنَّ الشَّارِعَ لَمَّا اعْتَبَرَ عَلَبَةَ الظَّنِّ فِي الْفَطْعِيَّاتِ كَالطَّبَ وَنَحُوهِ ، وَثَالِتُا أَنَّ الشَّارِعَ لَمَّا اعْتَبَرَ عَلَبَةَ الظَّنِ فِي الْفَعْرَاتِ كَالطَّبَ وَنَحُوهِ ، وَثَالِتُا أَنَّ الشَّارِعَ لَمَّا اعْتَبَرَ عَلَبَةَ الظَّنِ فِي الْعُكُمُ مَا اللَّهُ كَامَ عَلَبَ ظُنُّ الْمُجْتَهِدِ بِالْحُكُم مِنْ الْمُحْكُمُ الْحُكُمُ مَقُطُوعًا بِهِ الْمُحْرَادُ بِقَولُ إِنَّ كُلَّ مُحْتَهِدٍ مُصِيبٌ يَكُونُ صَحِيحًا ، مَقُطُوعًا بِهِ فَكُلُما وُجِدَ عَلَبَةُ ظُنِّ الْمُجْتَهِدِ مُصِيبٌ يَكُونُ صَحِيحًا ، وَأَمَّا عِنْدَهُ الْجَوَابُ عَلَى مَذُهُ إِلَى المُدُوتُ الْمُحْتَهِدِ مُصِيبٌ يَكُونُ صَحِيحًا ، وَأَمَّا عِنْدَهُ مَنَ لَا يَقُولُ بِهِ فَيُرَادُ بِقَولُ إِنَّ كُلَّ مُحْتَهِدِ مُصِيبٌ يَكُونُ صَحِيحًا ، وَأَمَّا عِنْدَهُ مَنْ لَا يَقُولُ بِهِ فَيُرَادُ بِقَولُ إِنْ كُلَّ مُحْتَهِدٍ مُصِيبٌ يَكُونُ صَحِيحًا ، وَأَمَّا عِنْدَهُ مَلُ الْمُحْتَهِدِ يَتُبُتُ الْمُحُمِّ اللَّهِ يَعْدَلَى الدَّلِيلِ وَإِنْ لَمْ يَعْبُتُ فِي النَّقِ إِلَى الدَّلِيلِ وَإِنْ لَمْ يَعْبُتُ فِي الْمُعْتَالَى . اللَّهُ يَعَالَى .

تو جمعه: اورجوبہ کہا گیا ہے کہ فقہ ظنی ہے پھراس پرعلم کا اطلاق کیوں کیا گیا؟ تواس کا جواب بیہ ہے کہ اولاً تو فقہ شینی ہے؛ اس لیے کہ تمام وہ احکام جن کے بارے میں ہم نے بیان کیا کہ وہ فقہ ہیں لیعنی وہ احکام جن پر بزول وہی کا ظہور ہو چکا ہوا ورجن پر اجماع منعقد بیان کیا کہ وہ فقہ ہیں۔ ثانیا: علم کا اطلاق جس طرح قطعیات پر ہوتا ہے، ظنیات پر بھی ہوتا ہے بھی: طب وغیرہ ۔ ثالث: جب شارع نے احکام میں غلبظن کا اعتبار کیا ہے تو وہ ایسے ای ہوگیا ہوسے کہ شارع نے کہا ہو کہ جب جب جہتد کو کی تھم پرظن غالب حاصل ہوجائے تو وہ ایسے تھم قطعی طور پر ثابت ہوجائے گا؛ لہذا جب جب جہتد کو کی تھم پرظن غالب حاصل ہوجائے تو ہوئے تو ہوئی میں علیہ خواب ان لوگوں کے شہب پر شہوت وہاں قطعی ہوگا اور ظن اس کے داستہ میں ہوگا۔ یہ جواب ان لوگوں کے شہب پر ہوگا۔ یہ جواب بات کے قائل ہیں کہ ہر جہتد مصیب ہوتا ہے، لیکن جولوگ اس کے قائل ہیں کہ ہر جہتد مصیب ہوتا ہے، لیکن جولوگ اس کے قائل ہیں کہ ہر جہتد مصیب ہوتا ہے، لیکن جولوگ اس کے قائل ہیں ہو ہوئے گا کہ اس کے قائل ہیں کہ ہر جہتد مصیب ہوتا ہے، لیکن جولوگ اس کے قائل ہیں کہ ہر جہتد مصیب ہوتا ہے، لیکن جولوگ اس کے قائل ہیں ہوئے گا کہ اس پر عمل واجب ہے یا دلیل کی طرف نظر کر تے ہوئے تھم ٹابت ہے، اگر چہ اللہ تعالی کے علم میں ٹابت نہ ہو۔

التوشیح علی التوطیح (84) فقد کی تیمر کاتع ریز تشریح: اس عمارت میں مصنف نے ایک اعتراض کیا ہے، پھراس کے تین جوایات دیئے ہیں۔ اعتسدا**ض** : فقه کمی ہے؛ اورظعیات پرعلم کا اطلاق نہیں ہوتا علم کا اطلاق صرف قطعیات يرجونا ہے۔ جواب ( ا): ہم نے فقدی جوتعریف کی ہاس کے مطابق فقد طعی ہے 'میافد ظهر نزول الوحى به " بحى تطعى به اور" ماانعقد عليه الا جماع" بحى قطعى ب، اور قیاس مسائل کی جہاں تک بات ہے تو ان کا جاننا فقیہ ہونے کے لیے شرط<sup>نہیں</sup> ہے؛لہذایہ كهنا ورست جبيس ہے كەفقەطنى ہے۔ جواب (۲): ہم مانتے ہیں کہ نقد طنی ہے، پھر بھی اس پرعلم کا اطلاق درست ہے جیے کہ علم طب کہا جاتا ہے۔الاں کدریجی طنی ہے۔ **جبواب** (س): فقد کے سارے احکام قطعی ہیں، یہاں تک کہ قیاس سے بھی ٹابت ہونے والے احکام قطعی ہیں ؛ کیوں کہ جب مجتہدغور وفکر کے بعدظن غالب سے کوئی تھم اخذ کر ہ ہے تو شارع کے نز دیک مجتہد کا غلبہ ظن معتبر ہوتا ہے گویا شارع کی طرف سے یہ کہا گیا "كلما غلب ظن المجتهد بالحكم يثبت الحكم مقطوعابه"اس معلوم ہوا کہ مجتبد کے طن ہے جس علم کا ثبوت ہوتا ہے وہ عندائشار ع قطعی ہوجا تا ہے بگن صرف اس کے راستے اور مقد مات میں ہوتا ہے۔ بیہ جواب ان لوگوں کے مطابق درست ہوگا جو مجتہد کو ہر حال میں مصیب ( در تنگی کو چہنچنے والا ) مانتے ہیں ،کیکن و ہلوگ جواس بات کے قائل ہیں کہ مجتبد سے خطا کا وقوع ممکن ہے ، ان کے مطابق بیہ جواب ورست نہیں ہوگا ؛ کیوں کہ جن احکام کے اشتناط میں مجتہدے غلطی ہوگی وہ احکام عندالشارع ٹابت ٹہیں مول مے ، تواب ان کے نزویک " کے لما غلب ظن المجتهد يثبت الحكم "كا مطلب میہ ہوگا کہ مجتبد کے غلبظن سے حاصل ہونے والے تھم برعمل کرتا واجب ہے، إ مطلب بیہ ہوگا کہ وہ حکم دلیل کی طرف نظر کرتے ہوئے ٹابت ہے، اگر چیلم اللی میں ٹا بت نہ ہوا ور ظاہر ہے کہ جب اس حکم پرعمل کرنا واجب ہے یا وہ حکم نظر االی الدلیل <sup>ٹابت</sup>

ے تو وہ قطعی ہوگا اور جب اس کاقطعی ہونا ثابت ہوگیا تو بیاعتر اض ساقط ہو گیا کہ جب فتة كلني ہے تو اس پرعلم كا اطلاق كيوں كيا "كيا\_

فاندہ :معتزلہ،ابوبکراصم اوربعض دیگرلوگوں کا خیال ہے کہ ہرمجہتد' مصیب'' ہے جبکہ ا كغرلوگ اس بات كے قائل ہيں كہ مجتهد مصيب بھى ہوتا ہے اور" فاطى" بھى ، آمدى نے ائمہ اربعہ کے علاوہ ابوانحن اشعری ، ابن فورک اور ابواسحاق اسفرائنی ہے بھی یہی نقل کیا ہے، ابن ما لک عبداللطیف اور ابن عینی زین الدین نے اس پر اجماع امت کا دعویٰ کیا ہے، احناف میں ہے اکثر نے امام ابوحنیفہ کی یہی رائے نقل کی ہے، قاضی بیضا وی نے یمی رائے امام شافعی سے تقل کی ہے ، احا دیث رسول اور آثار صحابہ سے اسی کی تا ئید ہوتی ہے، چتاں چہرسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فر ما یا کہ جب قاضی اجتبا دکر ہے تو سیجے نتیجے تك چېنچنے پر د واور خطا كى صورت ميں ايك اجر كاستحق ہو گا۔

حضرت ابوبکررضی الله تعالیٰ عنہ نے'' کلالہ'' کے بارے میں اپنافیہ لمہ صاور کرنے کے بعد فرمایا کہ بیمیری رائے ہے اگر درست ہوتو الله کی تو فیق سے ہے اور اگر غلط ہوتو میری اور شیطان کی طرف سے ہے، خدااور رسول اس سے بری ہیں، حضرت عمر رضی الله تعالی عند کسی مسئلے پر اپنی رائے قلم بند کرانے کے بعد لکھاتے تھے ، بیہ ہمرکی رائے ہے، اگر غلط ہوتواس کا ذمہ دارعمر ہے اگر ورست ہوتو خدا کی طرف سے ہے، حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عند نے ایک بارکسی عورت کی تا دیب کی ، جس کی وجہ ہے اس کا حمل ساقط ہو گیا، انہوں نے حضرت عثان رضی الله تعالیٰ عنہ اور عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله تعالیٰ عنہ ہے مسئلہ دریا فت کیا ،ان دونو ںحضرات نے کہا کہ میرے خیال میں آپ پر کچھ واجب نہیں ، حضرت علی رضی الله تعالیٰ عند نے اس رائے سے اختلاف کیا ،اور '' دیت'' واجب قرار دی اور کہا کہان دونوں سے اجتہا دی غلطی ہوگئی ہے۔ ( الا حکام فی اصول الأحكام: • ٢٥)

﴿ وَأَصُولُ الْفِيقُهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ وَالْقِيَاسُ وَإِنْ كَانَ ذَا فَرُعًا لِلتَّلَاثَةِ ﴾ لَمَّا ذَكَرَ أَنَّ أُصُولَ الْفِقُهِ مَا يَبُتَنِي عَلَيْهِ الْفِقُهُ أَرَادَ أَنُ يُبَيِّنَ أَنَّ مَا فقه کی تیسری تعریف

يَهُ قَدِي عَلَيْهِ الْفِقَهُ أَيُّ شَيْءٍ هُوَ ؟ فَقَالَ هُوَ هَذِهِ الْأَرْبَعَةُ ؛ فَالثَّلائَةُ الْأُولُ أَضُولُ مُطُلَقَةً ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا مُثْبِتُ لِلْحُكْمِ أَمَّا الْقِيَاسُ فَهُوَ أَصُلُ مِنُ وَجُوبٍ لِلْأَنَّهُ أَصُـلٌ بِالنَّسُبَةِ إِلَى الْمُحَكِّمِ وَفَرْعٌ مِنْ وَجُهِ ؛ لِلْأَنَّهُ فَوْعٌ بِالنَّسُبَةِ إِلَى الثَّلالُإِ ٱلْأُوَلِ ﴿ إِذِ الْعِلَّةُ فِيهِ مُسْتَنْبَطَةٌ مِنْ مَوَارِدِهَا) فَيَكُونُ الْحُكُمُ الثَّابِتُ بِالْقِيَاسُ ثَابِتًا بِتِلُكَ ٱلَّادِلَّةِ وَأَيُضًا هُوَ لَيْسَ بِمُثْبِتٍ ، بَلُ هُوَ مُظُهِرٌ .

تسر جمعه: (اصول فقد، كمّاب وسنت، اجماع امت اور قياس بين ، اگرچه قياس تيزن کی فرع ہے ) جب مصنف نے ذکر کیا کہ اصول فقہ وہ بیں جن پر فقہ کی بنیا دہے تو ارادہ کا کہ بیان کریں اس کوجس پر فقہ کی بنیا د ہے کہ وہ کیا چیز ہے؟ چناں چے فرمایا کہ وہ لیمی جار ہیں ، پہلے نتین اصول مطلقہ ہیں ؛ اس لیے کہ ان میں سے ہرا کیک علم کو ثابت کرنے والا ہے، کیکن قباس تو وہ من وجہ اصل ہے ؛ کیوں کہ دہ حکم کی طرف نسبت کرتے ہوئے امل ہے اور من وجہ فرع ہے؛ اس لیے کہ وہ پہلے تین اصول کی طرف نسبت کرتے ہوئے فرع ہے ( اس لیے کہ قیاس میں علت اصول ثلاثہ کے وار د ہونے کی جگہوں سے مستبط ہوتی ہے ) تو جو حکم قیاس سے ثابت ہوگا ، ان دلائل سے بھی ثابت ہوگا ، نیز قیاس حکم کو ثابت نہیں کرتا بلکہ تھم کوظا ہر کرتا ہے۔

**تشہریسے**: اصول فقہ کی حداضا فی سے فارغ ہونے کے بعداب اس کے مصداق کو بیان کرر ہے ہیں ، چناں چەفر مایا کہاصول فقہ کا مصداق جار چیزیں ہیں : (۱) کتابالله (۲) سنت رسول (۳) اجماع امت (۴) قیاس ،مگران چاروں کے درمیان تھوڑا م فرق ہے کہ پہلے تین اصول ،اصل مطلق کا درجہ رکھتے ہیں اور قیاس اصل ناقص ہے،اگر حکم کی طرف دیکھیں کہ اس کا خلا ہری سبب قیاس ہے تو پیاصل ہے اور اگر اس کی علت کی طرف دیکھیں جو پہلے کے تین اصول سے مستنبط ہے تو بیفرع ہے؛ کیوں کہ حکم درحقیقت انہیں اصول ثلاثہ کی طرف منسوب ہوتا ہے اور قیاس کا اثر صرف تھم کو ظاہر کرنے ہیں ثابت ہوتا ہے؛ لیذا قیاس من وجہ اصل اور من وجہ فرع ہے اور جب ایبا ہے تو اے اصل مطلق نہیں بلکہ ناقص کہا جائے گا۔

اصول کے جار میں منحصر ہونے کی دلیل ہے ہے کہ دلیل شرعی وہی ہوگی یا غیروحی ، اگر وحی ہے تو دوحال سے خالی نہیں ، وحی مثلو ہو گی یا غیر مثلو ، پہلی نقذیریپر کتاب الله اور دوسری تقذیر پرسنت رسول ہے ، اور دلیل شرعی اگر وحی کے علاوہ ہے تو دو حال ہے خالی نہیں ، ایک زمانے کےعلما کا قول ہو گایانہیں ، پہلی صورت میں اجماع ہے اور دوسری صورت میں قیاس ہے،ان جار کے علاوہ جن دلائل سے احکام معلوم ہوتے ہیں وہ انہیں عاروں کے تحت داخل ہیں ۔

أَمَّا نَظِيرُ الْقِيَاسِ الْمُسْتَنْبَطِ مِنَ الْكِتَابِ فَكَقِيَاسِ حُرُمَةِ اللَّوَاطَةِ عَلَى حُرُمَةِ الْوَطَّءِ فِي حَالَةِ الْحَيُضِ الثَّابِتَةِ بِقَوُلِهِ تَعَالَى" قُلُ هُوَ أَذَّى فَاعْتَزِلُوا النَّسَاءَ َفِي الْمَحِيضِ "وَالْحِلَّةُ هِيَ الْآذَى وَأَمَّا الْمُسْتَنَّبَطُ مِنَ السُّنَّةِ فَكَقِيَاسِ حُرُمَةِ قَفِينٍ مِنَ الْجَصِّ بِقَفِيزَيْنِ عَلَى حُرُمَةِ قَفِيزِ مِنَ الْحِنُطَةِ بِقَفِيزَيْنِ الثَّابِتَةِ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ " الْـجِنُطَةَ بِالْجِنُطَةِ مِثَّلا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ وَالْفَصُلُ رِبًا " وَأَمَّا الْمُسْتَنْبَطُ مِنَ الْإِجْمَاعِ فَأُورَدُوا لِنَظِيرِهِ قِيَاسَ الْوَطْءِ الْحَرَامِ عَلَى الْحَلالِ فِي حُرُمَةِ الْمُصَاهَرَةِ كَقِيَاسٍ حُرُمَةِ وَطُء ِ أُمَّ الْمَزُنِيَّةِ عَلَى حُرُمَةِ وَطُء ِ أُمَّ أُمَتِهِ الَّتِي وَطِئَهَا وَالْحُرُّمَةُ فِي الْمَقِيسِ عَلَيْهِ ثَابِنَةٌ إِجْمَاعًا ، وَلَا نَصَّ فِيهِ ، بَلِ النَّصُّ وَرَدَ فِي أُمُّهَاتِ النُّسَاء ِ مِنْ غَيْرِ الثَّيْرَاطِ الْوَطَّء ِ .

ترجيمه : اس قياس كى نظير جوكماب الله سيمستنط مو، لواطت كى حرمت كوقياس كرنا ہے، حالت حیض میں وطی کی حرمت پر ، جو ٹابت ہے اللہ تعالیٰ کے تول '' فُسل هُو اَذِی فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِينُض" ستاورعلت وه كندكى ب-سنت سيمستبط جونے والے قیاس کی نظیر تو جیسے دو تفیز چونے کے بدلے ایک قفیز چونے کی حرمت کو قیاس کرنا ، دوتفیز گیہوں کے بدیلےا بکے قفیز گیہوں کی حرمت پر ، جوسر کا ردوعالم صلی الله علیہ وسلم کے قول "الْحِنُطَة بِالْحِنُطةِ مِثُلاً بِمِثُلِ يَداً بِيَدٍ وَالْفَضُلُ رِباً" سَتَ ابت اور ا جماع ہے مستبط ہونے والے قیاس کی نظیر تو اصولیین نے اس کے لیے حرمت مصاہرت میں وطی حلال پر وطی حرام کے قیاس کرنے کو پیش کیا ہے جیسے مزنیہ کی مال سے وطی کی

فقه کی تیسری تعریف التوشيح على التوضيح (88) حرمت کو قیاس کرنا موطوء ہ باندی کی ماں سے وطی کرنے پر اور حرمت مقیس علیہ میں ا جماع سے ثابت ہے ، اس میں کوئی نص نہیں ہے بلکہ نص وارد ہے ہیو یوں کی ماؤں کی حرمت کے ہار ہے میں بغیر وطی کی شرط کے۔ تنسر ایج : چوں کہ قیاس کا استنباط اصول ثلاثہ ہے ہوتا ہے ، اس کیے یہاں تینوں ہے مستنبط ہونے والے قیاس کی نظیریں بیان کررہے ہیں ، چناں چہفر مایا کہ اس قیاس کی نظیر جو کتاب الله سے ما خوذ ہے ، بیہ ہے کہ حالت حیض میں وطی کی حرمت نص کتاب سے ثابت ب، جيها كه الله تعالى كاارشاو ب " يَسْفَلُونَكَ عَنِ الْمَعْمِيْضِ قُلُ هُوَ أَذِي فَاعُتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيُضِ وَلَا تَقُرَبُوْهُنَّ حَتَّىٰ يَطُهُرُنَ '' يَعِيُ السُحُوبِ! آپ سے لوگ جیش کے ہارے میں سوال کرتے ہیں آپ بتا دیجیے کہ وہ گندگی ہے البذا تم حیض کے ایام میںعورتوں ہے الگ رہواور ان کے قریب نہ جا ؤ جب تک کہوہ یاک نہ ہو جا تمیں ۔اس آیت کریمہ ہے معلوم ہو اکہ حالت حیض میں حرمت وطی کی علت ''آ ذی'' لیعنی گندگی ہےاور بیعلت لواطت میں موجود ہے؛ کیوں کیحل لواطت لیعنی یا خانہ کا مقام نجاست غلیظه کانحل ہے پس جب لواطت اور حالت حیض میں وطی وونو ں علت اذ ی میں شریک ہیں ، نو حالت حیض میں وطی کی حرمت پر لواطت کی حرمت کو قیاش کیا گیا لینی حالت حیض میں وطی کی حرمت نص کتاب سے ٹابت ہے اور لواطت کی حرمت قیاس سے ٹابت ہے۔ اور اس قیاس کی نظیر جو حدیث سے ماخوذ ہے ، یہ ہے کہ حدیث سے چھ چیز وں کی نتیج میں تفاضل کی حرمت ثابت ہے ، وہ چھے چیزیں بیہ ہیں : (۱) گندم (۲) جو (۳) تھجور (۴) نمک (۵) سوٹا (۲) جا ندی اوراحناف کے نز دیک حرمت کی علت قدر اورجنس ہے چورسول اکرم صلی الله علیه وسلم کے ارشاو: " ٱلْمِحِمهُ مَا لَحِينُطَةِ وَ الشَّعِيْوَ بالشَّعِيُّرِ وَالتَّمَرَ بِالتَّمَرِ وَالْمِلْحَ بِالْمِلْحِ وَالذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَةَ بِ الْيَفِطَّةِ مِثُلاً بِمِثْلِ يَداً بِيَدٍ وَالْفَصُلُ رِباً " \_ مِسْتَفَاد بِ اوربِ علت چونے مثل بھی موجود ہے ؛لہذا قدراورجنس لیعنی علت ر با میں شرکت کی وجہ سے چونے کی تج میں تفاضل کی حرمت کو مذکورہ چھ چیز وں کی حرمت پر قیاس کیا گیا ہے، یعنی مذکورہ چھ چیز وں

میں تفاضل کی حرمت تو حدیث ہے تا بت ہے اور چونے میں تفاضل کی حرمت قیاس سے ا بت ہے، اور اس قیاس کی نظیر جواجماع سے ماخوذ ہے، بیہ ہے کہ موطوء وہا ندی کی ماں کا والحي يرحرام ہونا اجماع سے ثابت ہے اور حرمت کی علت جزئیت اور بعضیت ہے لیعنی وطی کے نتیج میں جو بچہ پیدا ہوگا وہ دونوں کا جز ہوگا اور اس بچے کے واسطے ہے واطی اور موطوء و کے درمیان بھی جزئیت کا کھن ہوگا اور اس جزئیت کی وجہ ہے واطی کے اصول وفر وع موطوء ہراورموطوء ہ کے اصول وفر وع واطی برحرام ہوجا ئیں سے ،اور بیجز ئیت کی علت مزنیہ کی مال میں بھی یائی جاتی ہے ؛ اس لیے مزنیہ کی مال بھی موطوء ہ باندی کی مال کی حرمت ہر قیاس کرتے ہوئے زائی برحرام ہوگی ، حاصل یہ کہموطوء ہ باندی کا حرام ہونا اجماع ہے ثابت ہے اور مزنید کی مال کا حرام ہونا قیاس ہے ثابت ہے۔

**ب السنص وارد**: يهاں سے بتانا جا ہے ہيں كہ بيوى كى مال كاحرام ہونائص قرآنى ہے ٹابت ہے خواہ بیوی کے ساتھ دخول کیا ہو یا دخول نہ کیا ہواورموطوء ہاندی کی ماں کا حرام ہوتا اجماع ہے ثابت ہے تو مزنید کی ماں کی حرمت کوموطوء ہ باندی کی ماں کی حرمت پر قیاس کیا گیا ہے؛لہذا بیاس قیاس کی نظیر ہوئی جواجماع ہے۔

وَلَمَّا عَرَّفَ أَصُولَ الْفِقُهِ بِاعْتِبَارِ الْإِضَافَةِ فَالْآنَ يُعَرَّفُهُ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ لَقَبٌ لِعِلْمِ مَخْصُوصٍ فَيَقُولُ . ﴿ وَعِلْمُ أَصُولِ الْفِقُهِ الْعِلْمُ بِالْقَوَاعِدِ الَّتِي يُتَوَصَّلُ بِهَا إِلَيْهِ عَلَى وَجُهِ التَّحْقِيقِ ﴾ أي الْعِلْمُ بِالْقَضَايَا الْكُلِّيَّةِ الَّتِي يُتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الْفِقُهِ تُوصُّلًا قَرِيبًا وَإِنَّمَا قُلُنَا تَوَصُّلًا قَرِيبًا احْتِوَازًا عَنِ الْمَبَادِئ كَالُعَرَبِيَّةِ وَالْكَلام وَإِنَّهُمَا قُلُنَا عَلَى وَجُهِ التَّحْقِيقِ احْتِرَازًا عَنُ عِلْمِ الْخِلَافِ وَالْجَدَلِ فَإِنَّهُ وَإِنّ اصّْتَ مَلَ عَلَى الْقَوَّاعِدِ الْمُوصِلَةِ إِلَى مَسَائِلِ الْفِقَّهِ لَكِنُ لَا عَلَى وَجُهِ التَّحْقِيقِ، بَـلِ الْغَـرَضُ مِنْـهُ إِلْـزَامُ الْخَصُّم وَذَلِكَ كَقَوَاعِدِهِمِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْإِرْشَادِ وَالْمُقَدِّمَةِ وَنَحُوهِمَا لِتَبُتَنِي عَلَيْهَا النَّكَتُ الْحَلافِيَّةُ.

تسر جسمسه: اورجب ماتن نے اصول نقد کی تعریف اضافت کے اعتبارے کردی، تواب اس کی تعریف اس اعتبار ہے کرر ہے ہیں کہوہ ایک مخصوص علم کا لقب ہے ، چنال چہوہ کہتے ہیں: (علم اصول نقدان قو اعد کو جائا ہے جن کے ذریعے نقد تک علی سیل انتخیر رسائی ہو سکے ) مین ان قضایا کلیہ کو جائا ہے جن کے ذریعے نقد تک تو صل قریب کے ساتھ رسائی ہو سکے ہم نے 'فیو صل قسر یب ' مبادی سے احتراز کے لیے کہا ہیںے علم مربیا ورعلم کلام اور' علمی و جه المتحقیق" علم خلاف اور علم جدل سے احتراز کے لیے کہا! اس لیے کہا گر چہ یہاں قو اعد پر مشتل ہوتا ہے جو مسائل فقہ تک پہنچانے والے ہیں، کہا! اس لیے کہا گر چہ یہاں قو اعد پر مشتل ہوتا ہے جو مسائل فقہ تک پہنچانے والے ہیں، لیکن علی وجہ انتحقیق نہیں ، بلکہ اس سے مقصد تصم کو الزام دیتا ہوتا ہے اور بیا ایسے ہی ہے ہیں کہا ور بین ؛ تا کہان پر اختلان کہا صوبین کے وہ قو اعد جو 'ارشاد' اور' مقدمہ' وغیرہ میں ندکور ہیں ؛ تا کہان پر اختلان گرا مقدمہ' وغیرہ میں ندکور ہیں ؛ تا کہان پر اختلان گرا تھاں کہ تیا درکھی جائے۔

تشربیع: اصول فقہ کی حداضا فی سے فارغ ہونے کے بعداب حدثقی کا بیان شروع کرر ہے ہیں، چتاں چہفر مایا کہ اصول فقہ ان قو اعد کو جاننا ہے جن کے ذریعے تحقیقی طور پر فقه تک توصل قریب حاصل ہو،توصل قریب کی قیداس لیے نگائی ؛ تا کہ علوم عربیہ مثلاً علم نحو ،علم صرف ، وغیرہ اور دیجرعلوم مثلاً علم کلام خارج ہو جائیں ؛ کیوں کہان سے فقہ تک توصل بعید حاصل ہوتا ہے ، وہ اس طرح کہ علوم عربیہ سے اولاً الفاظ کے مدلولات وضعیہ پر دلالت ہوگی ، پھراس کے واسطے سے نقہ تک توصل ہوگا ، اسی طرح علم کلام سے اولا د لائل کے ثبوت کی طرف توصل ہوتا ہے ، پھراس کے داسطے سے فقہ تک توصل ہوتا ہے ، کو با ان علوم کے ذریعے فقہ تک بالواسطہ توصل ہوتا ہے اور جب بیاتوصل بالواسطہ ہے تو اسے توصل بعید کہیں گے۔اور''علی و جبہ التحقیق '' کی قیداس لیے لگائی ؟ تا کیکم جدل ومناظرہ وغیرہ خارج ہو جائیں ؛ کیوں کہ اس میں اگر چہ قضایا کلیہ مذکور ہوتے ہیں جوزة صل قريب كے ساتھ مسائل فقہ تك كہنچاتے ہیں،لیكن علی وجدالتحقیق نہيں لیعن اس ہے مقصودحق وصواب كااظهارتيس موتا بلكه مقصود فريق مخالف كوخاموش كرنا موتابيء اورفقه تک توصل حبعاً اورضمناً ہوتا ہے، اس تتم کے قواعد'' ارشاد'' اور'' مقدمہ'' نا می کتا بوں میں

وَنَعْنِى بِالْقَصَايَا الْكُلَّيَّةِ الْمَذِّكُورَةِ مَا يَكُونُ إِحْدَى مُقَدَّمَتَي الدَّلِيلِ

عَلَى مَسَائِلِ الْفِقَهِ أَى إِذَا اسْتَدْلَلْتَ عَلَى حُكُم مَسَائِلِ الْفِقْهِ بِالشَّكُلِ الْأُوَّلِ فَكُبُرَى الشَّكُلِ الْأُوَّلِ هِيَ تِلْكَ الْقَضَايَا الْكُلِّيَّةُ كَقَوُلِنَا هَذَا الْحُكُمُ ثَابِتٌ؛ لِأَنَّهُ حُكُمٌ يَـدُلُّ عَـلَى ثُبُوتِهِ الْقِيَاسُ وَكُلُّ حُكْمٍ يَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِهِ الْقِيَاسُ فَهُوَ نَى ابِتْ وَإِذَا اسْتَدُلَلُتَ عَلَى مَسَائِلِ الْفِقْهِ بِالْمُلازَمَاتِ الْكُلِّيَّةِ معَ وُجُودٍ الْمَلْزُومِ فَالْمُلَازَمَاتُ الْكُلَّيَّةُ هِيَ تِلْكَ الْقَصَايَا كَفْقُولِنَا هَذَا الْحُكُمُ ثَابِتُ لِلَانَةُ كُلَّماَ دَلَّ الْقِيَاسُ عَلَى ثُبُوتِ هٰذَاالْحُكُمِ يَكُونُ هٰذَاالْحُكُمُ ثَابِتًا لَكِنَّ الْقِيَاسَ دَالُّ عَلَى ثُبُونِ هَلَاالُحُكُمِ فَيَكُونُ ثَابِتًا.

ترجمه : اورجم قضایا کلیه ندکوره سے اس کومراد لیتے ہیں ، جوفقد کے مسائل پر دلیل کے دومقدموں میں سے ایک ہولیعنی جب فقہی مسائل کے حکم پرشکل اول ہے استدلال ثابت لانه حكم يبدل عبلى ثبوته القياس وكل حكم يدل على ثبوته السقيساس فهو شابست " اور جبتم فقهي مسائل كي حكم يرملزوم كي وجود كساته ملاز مات کلیہ ہے استدلال کر و گے ، تو ملاز مات کلیہ ہی قضایا بنیں گے جیسے ہمارا قول "هٰذَاالُحُكُمُ ثَابِتُ لِلَّنَّهُ كُلُما دِلَّ الْقِيَاسُ عَلَى ثُبُوتِ هٰذَاالُحُكُم يَكُونُ هٰذَاالُحُكُمُ ثَابِتًا لَكِنَّ الْقِيَاسَ دَالَّ عَلَى ثُبُوُتِ هٰذَاالُحُكُم فَيَكُونُ ثَابِتًا " تشريح : پېلے دوباتين دېن تيس کريجي: پېلى بات به که قياس کې دوسميس ې : (۱) قیاس استنائی: وه قیاس ہے جس میں نتیجہ یا اس کی نقیض بالتر تیب مذکور ہوجیہے "ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود لكن الشمس طالعة" بيرقياس استثنائي ہے جس کا نتیجہ ''فعالسنھار موجود'' ہے اور پینتیجہ قیاس مذکور میں بالتر تیب موجود ہے اورجيك "ان كانىت الشمس طالعة فالنهار موجود لكن النهار ليس بموجود " يبھى قياس استثنائى ہے،جس كانتيج فالشمس ليست بطالعة " ہے اورقياس ندكور مين اس نتيج كي نقيض " الشهمس طالعة " موجود ہے۔ (۲) قیاس اقتر انی: وه قیاس ہے جس میں نتیجہ یا اس کی نقیض بالتر تنیب مذکور نہ ہوجیہے'' زید

امسول فقدكي مدنقي التوشيح على التوضيح (92) انسان و كل انسان حيوان "بيقياس اقتراني ٢٠٠٠ شيجة ويد حيوان "باور نتین تیجه " زیسد لیسس بسحیوان "ہےاس تیاس میں ان دونوں میں سے کوئی بھی بالترتيب فدكورنبيس \_ قياس استثنائي بيس مقدم اورتالي كے درميان لزوم بيان كياجا تا ہے اور بمرلکن ہے استناکیا جاتا ہے، جب کہ قیاس اقتر انی میں لزوم کا بیان نہیں ہوتا، نیز تیاس استنائی میں مقدم وتالی کے بعد اگر استثناعین مقدم ہوتو تتیجہ عین تالی ہوگا۔ دومری بات پیرے کہ قضیہ میں ایک محکوم علیہ ہوتا ہے اور دوسر امحکوم بہ محکوم علیہ کر موضوع کہتے ہیں اورمحکوم بہ کومحمول کہتے ہیں ، نتیج کےموضوع کو اصغراور اس کےمحمول کو ا كبركها جاتا ہے۔ وليل دومقدموں ہے مركب ہوتی ہے جن ميں سے ايك ميں اصغرادر د وسرے میں اکبر موجود ہوگا ، پہلے کو صغری اور دوسرے کو کبری کہیں گے اور دونوں مقد مات میں ایک چیز مکرر ہوتی ہے ، اسے حد اوسط کہا جاتا ہے اور وونوں مقدموں کو ملانے ہے جو ہیئت حاصل ہوتی ہےاسے شکل کہتے ہیں ،اگر حدا وسط صغریٰ میں محمول اور كبرى ميں موضوع ہوتو اسے شكل اول كہتے ہيں ،اگر برعكس ہوتو اسے شكل رابع كہتے ہيں، اگر حد اوسط دونوں میں محمول ہونؤ و ہ شکل ٹانی ہے اور دونوں میں موضوع ہوتو اسے شکل عالت كبيل كمثلاً: بمارادعوى ب: " المحج و اجب " اب اس پردليل يول وي عج: " لانه مامور الشارع " بيصغرئ بوااور" كل ماهو مامور الشارع فهو واجب بيركبري ببوا،اس كا تتيجه نكلے گا' "السحيج و اجب "'اب ديکھيے كه بيدوليل دومقدموں إ مشتمل ہے: بہلامقدمہ 'لانبہ مسامسور الشارع ''ہاوردوسرامقدمہ 'کل میا ہو مامور الشارع فهو واجب "ہے۔ نتیج کا موضوع" الحج "ہے،اسے اصغر کہیں ے،اس کامحول 'واجب'' ہےاسے اکبر کہیں گے۔اصغر میتی ' السحیج '' ولیل کے پہلے مقدے میں ندکور ہے ،لہذاا سے صغریٰ کہا جائے گااورا کبریعنی 'و اجب '' دلیل کے دوسرے مقدے میں مذکور ہے ؛ لہذا اسے کبری کہا جائے گا اور دونوں مقدموں <sup>میں</sup> "مسامور النسارع "مكررب البذاات حداوسط كهيس كيه حداوسط صغرى بين محول اور کبری میں موضوع ہے ؛ تو اسے شکلِ اول کہیں گے۔اب عبارت کی تشریح سنیے :

اصول فقد کی تعریف میں جوقو اعد کا لفظ آیا ہے اس سے مراد وہ قضایا کلیہ ہیں جو ولیل کے دومقدموں میں سے ایک مقدمہ بنتے ہیں بعنی اگر استدلال قیاس اقتر انی کی شکل اول کے ذریعے ہوتو شکل اول کا کبری بعینہ اصول فقہ کا قضیہ کلیہ ہوگا اور اگر استدلال قیاس استثنائی کے ذریعے ہوتو اس کا ملاز مہ کلیہ یعنی مقدم اور تالی کے درمیان پایا جانے والالزوم اصول فقد کا قضیہ کلیہ ہوگا ،مثلاً ایک حکم کے بارے میں جمارا دعویٰ ہے کہوہ ثابت ہے،اس پراستدلال اگر قیاس افتر انی کی شکل اول کے ذریعے ہوتو یوں کہا جائے گا'' دھذا الحكم يدل على ثبوته القياس "بيصغري ب، "هدا الحكم "موضوع ب "يدل على ثبوته القياس "محول إاور"كل حكم يدل على ثبوته القياس فهو ثابت ' ' كبرئ ہے، اس ميں 'كل حكم ' ' موضوع ہے اور ' فهو ثابت ' محمول باور 'يدل على نسوته القياس "عداوسط به حداوسط كوجب كراياتو تتجديد لكلا "هدا الحديم ثابت "اس استدلال مين كبرئ بعينه اصول فقه كا قضيه كليه ب- اوراكر "هـذا الحكم ثابت "براستدلال قياس استثنائي كذريع بوتواستدلال يول بوگا "كلما دل القياس على ثبوت هذا الحكم فيكون هذا الحكم ثابتا" بي ملازمه كليب اورآ كلكن ساستناك "لكن القياس دال على ثبوت هذا السحكم "بياستنابعينه مقدم بالبذااس كانتيجه بعينه تالى موكالعني فيسكون هذاالحكم ثابتا "تواس ميس ملازمه كليه اصول فقد كاقضيه كليهي-

وَاعْلَمُ أَنَّهُ يُمُكِنُ أَنُ لَا يَكُونَ هَذِهِ الْقَضِيَّةُ الْكُلِّيَةُ بِعَيْنِهَا مَذْكُورَةً فِي مَسَائِلِ أَصُولِ الْفِقْهِ لَكِنُ تَكُونُ مُنُدَرِجَةٌ فِي قَضِيَّةٍ كُلِّيَةٍ هِي مَذْكُورَةً فِي مَسَائِلِ أَصُولِ الْفِقْهِ كَقَوُلِنَا كُلَّمَا ذَلَّ الْقِيَاسُ عَلَى الْوُجُوبِ فِي صُورَةٍ فِي مَسَائِلِ أَصُولِ الْفِقْهِ كَقَوُلِنَا كُلَّمَا ذَلَّ الْقِيَاسُ عَلَى الْوُجُوبِ فِي صُورَةٍ السَّنَزَاعِ يَثُبُثُ الْوُجُوبُ فِي هَا فَإِنَّ هَذِهِ الْمُلازَمَةَ مُنَدَرِجَةً تَحْتَ هَذِهِ السَّمَلازَمَةِ وَهِي كُلِّمَا ذَلَّ الْقِيَاسُ عَلَى ثُبُوتٍ كُلِّ حُكُم هَذَا شَأَنُهُ يَشُبُثُ السُمُلازَمَةِ وَهِي كُلِّمَا ذَلَّ الْقِيَاسُ عَلَى ثُبُوتٍ كُلِّ حُكْمٍ هَذَا شَأَنُهُ يَشُبُثُ السُمُلازَمَةِ وَهِي كُلِّمَا ذَلَّ الْقِيَاسُ عَلَى الْحُكْمِ فَكَأَنَّهُ قِيلَ كُلَّمَا ذَلَّ الْقِيَاسُ عَلَى الْجُواذِ وَكُلَّمَا ذَلَّ الْقِيَاسُ عَلَى الْجَوَاذِ الْقِيَاسُ عَلَى الْجَوَاذِ اللَّقِيَاسُ عَلَى الْجُواذِ وَكُلَّمَا ذَلَّ الْقِيَاسُ عَلَى الْجَواذِ وَكُلَّمَا ذَلَّ الْقِيَاسُ عَلَى الْجَوَاذِ الْقِيَاسُ عَلَى الْجُواذِ وَكُلَّمَا ذَلَّ الْقِيَاسُ عَلَى الْجَوَاذِ الْقِيَاسُ عَلَى الْجُواذِ وَكُلَّمَا ذَلَّ الْقِيَاسُ عَلَى الْجَوَاذِ

میں مذکور مہیں ہے۔

يَثُبُتُ الْجَوَازُ فَالْمُلازَمَةُ الَّتِي هِيَ إِحْدَى مُ قَدِّمَتِي الدَّلِيلِ تَكُونُ مِنُ مَسَائِلِ أَصُولِ الْفِقَهِ بِطَرِيقِ التَّصَمُّنِ .

تسر جسمه: اورتم جان لوكممكن ب، يقضيه كليه بعينه اصول فقه كمسائل مين مذكورنه ہو، کیکن وہ ایسے قضیہ کلیہ کے تحت داخل ہوگا جو اصول فقہ کے مسائل میں مذکور ہوتا ہے بيے بهارا تول "كلما دل القياس على الوجوب في صورة النزاع ينبت الـوجوب فيها " يَقِينًا بِيهُ لا زمه إس ملازمه كِ تَحْت دَاخِل ہِمْ "كَـلــما دل القياس على ثبوت كل حكم هذا شانه يثبت هذاالحكم "اوروجوب وحرمت ال كلم كى جزئيات ميس سے بيں، گويايوں كها كيا" كلما دل القياس على الوجوب يثبت الوجوب وكلما دل القياس على الجواز يثبت الجواز " تووه لاازم کلیہ جو دلیل کے دومقدموں میں ہے ایک ہے جمنی طور پر اصول نقنہ کے مسائل میں مذکور

تشريح: اس عبارت يه ايك سوال مقدر كاجواب ويناح التي ال سوال : ابھی ابھی آپ نے بیرکہا کہ اصول فقہ کا قضید کلید، شکل اول کا کبری اور قیاس ا شنتنائی کاملاز مه کلیه بهوگا، حالانکه به بات ممل طور پر درست معلوم نبیس بهوتی مثلا: نسی ظم کے وجوب برملازمہ کلیہ کے ذریعے استدلال کریں ،تو یوں کہا جائے گا'' کے استدلال کریں ،تو یوں کہا جائے گا'' کے استدلال القياس على ولجوب هذاالحكم فيكون الحكم واجباً " طَامِر ـــــ كم يبطأ زمه کلیداصول فقیہ کی کسی کتاب میں ندکور نہیں ، اسی طرح اگر شکل اول کے ذریعے استدلال كرين اتوبول البيل كي "هــذا الـحـكـم يــدل على وجوبه القياس وكل حكم

**جواب**: شکل اول کے کبری اور قیاس استثنائی کے ملا ز مہ کلیہ کا اصول فقہ بیس مذکور ہونا عام ہے ، بعینہ مذکور ہو یا دوسرے قضیہ کے ضمن میں اورسوال میں مذکور قیاس استثنائی کا ملاز مه کلیه ،اسی طرح شکل اول کا کبری بید دونوں اگر چه اصول فقه میں مذکور نہیں ہیں تکر

يدل على وجوبه القياس فهو واجب " ظاهر هي كري كرا اصول فقد كي كتاب

دوسرے قضیے کے حمن میں ان کا محقق ہوتا ہے ، چنال چہ بیددونوں اِس قضیے کے حمن میں يائ جارب بين"كلما دل القيساس على ثبوت هذا الحكم فيكون ، هـاداالـحـکم ثابینا" کیول کھم کا ثبوت عام ہے، وجوب وجواز اور حرمت واسخباب سبكوشائل ٢٠٠٠ ويايول كها كيا: "و كلما دل القياس على الوجوب يثبت الوجوب وكلما دل القياس على الجواز يثبت الجواز وكلما دل القياس على الحرمة يثبت الحرمة وكلما دل القياس على الندب يثبت الندب "بيهار ــ قضايا" كلما دل القياس على ثبوت هذا الحكم فيكون هذاالحكم ثابتا"كافراديس سے بين البذايى كے تحت سب داخل ہول كے۔

ثُمَّ اعْلَمُ أَنَّ كُلَّ دَلِيلٍ مِنَ الْآدِلَّةِ الشَّرُعِيَّةِ إِنَّمَا يَثُبُتُ بِهِ الْحُكُمُ إِذَا كَانَ مُشْتَعِلًا عَلَى شَوَائِطَ تُذُكُرُ فِي مَوْضِعِهَا ، وَلَا يَكُونُ الدَّلِيلُ مَنْسُوخَا، وَلَا يَكُونُ لَـهُ مُعَارِضٌ مُسَاوِ أَوُ رَاجِحٌ .وَيَكُـونُ الْقِيَاسُ قَدُ أَدَّى إِلَيْهِ رَأَى مُجْتَهِدٍ حَتَّى لَوُ خَالَفَ إِجْمَاعَ الْمُجْتَهِدِينَ يَكُونُ بَاطِّلًا فَالْقَضِيَّةُ الْمَذْكُورَةُسَوَاءٌ جَعَلْنَاهَا كُبُرَى أَوْمُلازَمَةٌ إِنَّمَا تَصْدُقْ كُلِّيَّةٌ إِذَا اشْتَمَلَتُ عَلَى هَدْهِ الْقُيُودِ فَالْعِلْمُ بِالْمَبَاحِثِ الْمُتَعَلَّقَةِ بِهَذِهِ الْقُيُودِ يَكُونُ عِلْمًا بِ الْقَرْشِيَّةِ الْكُلِّيَّةِ الَّتِي هِيَ إِحُـدَى مُـقَدِّمَتِي الدَّلِيلِ عَلَى مَسَائِلِ الْفِقْهِ فَتَكُونُ تِلْكَ الْمَبَاحِثُ مِنْ مَسَائِلِ أَصُولِ الْفِقَهِ.

نوجهه : پهرتم جان لو که د لائل شرعیه سیحهم کا ثبوت ای وقت بهوگا ، جب و ه چندشرا لط پر شمل ہوں ،جن کا ذکران کے مقام پر ہوگا اور دلیل منسوخ نہ ہو، نہاس کے مساوی کوئی معارض ہونہاس ہے را جج اور قیاس ایہا ہو کہ مجتہد کی رائے اس تک پہنچ بھی ہو، یہاں تک کہ اگر قیاس اجماع مجنہ تدین کے خلاف ہوتو وہ باطل ہوگا ؛لہذا قضیہ مذکورہ کوخواہ ہم کبریٰ بنا میں یاملازمہ، وہ کلیہ ہوکرای وفت صادق آئے گا، جبان قیود پرمشمل ہو،تو ان قیو د سے تعلق مباحث کا جاننا اس قضیہ کلیہ کا جاننا ہوگا ، جوفقہی مسائل پر دلیل کے دومقدموں میں سے ایک ہوتا ہے ؛لہذاوہ میاحث اصول فقہ کے مسائل سے ہوں گئے۔

تشريح: يہاں سے بتانا جا ہے ہیں كر قواعد كليہ كے دليل بننے كے ليے وہ ترطیل ہیں،مثلاً جسے دلیل بتایا گیا ہووہ منسوخ نہ ہوجیسے حمار کی حلت ،اس پر دلیل موجود ہے گروہ دلیل منسوخ ہے؛ کیوں کہ خیبر کے موقع پراہے حرام قرار دے دیا گیا؛لہذااس دلیل ہے تمسی تھم کا ثبوت نہیں ہو گا۔اس دلیل کا معارض مساوی نہ ہو،مثلاً مشہور کے مقابلہ میں مشہور حدیث نہ ہواوراس کا معارض را جج نہ ہو، مثلاً خبر واحد کے مقالبے ہیں خبرمشہور نہ ہو اورا گرکوئی اجتہا دکرتا ہے تو اس ہے پہلے جتنے اجتہا دات ہیں ان کی مخالفت نہ کرے درنہ ا جماع کی مخالفت لا زم آئے گی ، خلاصہ بیہ ہوا کہ شکل اول کا کبری اور قیاس استثنائی کا ملاز مہ کلیہاس وفتت دلیل ہوں گے، جب مذکورہ شرائط یائی جائیں۔

فالعلم بالمباحث: اسعبارت سے ایک سوال مقدر کا جواب دینا جا ہے ہیں۔ سوال: آپ کے بقول اصول فقد میں صرف انہیں قو اعدے بحث ہونی جا ہے جوشکل اول کا کبری اور قیاس اشتثنائی کا ملاز مه کلیه ہوں ، حالا ں که احوال ادله اورشرا لط وغیرہ ہے بھی بحث ہوتی ہے۔

**جواب**: بیچیزیں کبریٰ کی شرا نظا ورملاز مات کلیہ کے متعلقات میں سے ہیں اورشیٰ کی شرا بَطُ ومتعلقات ہے بحث کرنا ، اس شکی ہے بحث کرنے کے مترا دف ہے۔

وَقَولُنَا يُتَوَصَّلُ بِهَا إِلَيْهِ . الطَّاهِرُ أَنَّ هَلَا يَخُتَصُّ بِالْمُجْتَهِدِ فَإِنَّ الْمَبُحُوتَ عَنُهُ فِي هَـذَا الْعِلْمِ قَوَاعِدُ يَتَوَصَّلُ الْمُجْتَهِدُ بِهَا إِلَى الْفِقُهِ لَإِنَّ الْـمُتَـوَصَّـلَ إِلَى الْفِقُـهِ لَيُـسَ إِلَّا الْمُجُتَهِدُ فَإِنَّ الْفِقَٰهَ هُوَ الْعِلْمُ بِالْأَحُكَامِ مِنْ الْأَدِلَّةِ الَّتِي لَيُسسَ دَلِيلُ الْـمُـقَـلِّدِمِنُهَا فَلِهَـذَا لَمُ تُذَكَّرُ مَبَاحِثُ التَّقُلِيهِ وَالِاسُتِهُتَاء فِي كُتُبِنَا وَلَا يَبُعُدُ أَنُ يُقَالَ إِنَّهُ يَعُمُّ الْمُجْتَهِدَ وَالْمُقَلَّدَ وَالْادِلَةَ الْأَرُبَعَةُ إِنَّـمَا يَتَوَصَّلُ بِهَا الْمُجْتَهِدُ لَا الْمُقَلَّدُ فَأَمَّا الْمُقَلَّدُ فَالدَّلِيلُ عِنْدَهُ قَوْلَ الْـمُـجُتَهِـدِ فَـالْـمُقَلَّدُ يَقُولُ هَذَا الْحُكُمُ وَاقِعٌ عِنْدِى ؛ لِانَّهُ أَدَّى إِلَيْهِ رَأَى آبِي حَنِيهَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَكُلُّ مَا أَدِّى إِلَيْهِ رَأَيُهُ فَهُوَ وَاقِعٌ عِنُدِى فَالْقَضِيَّةُ الثَّانِيَةَ مِنْ أُصُـولِ الْفِقُـهِ أَيُـضًـا فَـلِهَـذَا ذَكَرَ بَعُضُ الْعُلَمَاءَ فِي كُتُبِ الْأَصُولِ مَبَاحِثُ

التُقُلِيبِ وَالِاسْتِنفُتَاء ِ فَعَلَى هَذَا عِلْمُ أَصُولِ الْفِقُهِ هُوَ الْعِلْمُ بِالْقَوَاعِدِ الَّتِي يُتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى مَسَائِلِ الْفِقَهِ ، وَلَا يُقَالُ إِلَى الْفِقُهِ ؛ لِأَنَّ الْفِقُهَ هُوَ الْعِلْمُ بِ الْأَحُكَامِ مِنَ الْآدِلَةِ وَقُولُنَا عَلَى وَجُهِ النَّحْقِيقِ لَا يُنَافِي هَذَا الْمَعْنَى فَإِنَّ تَحْقِيقَ الْمُقَلِّدِ أَنْ يُقَلَّدَ مُجْتَهِدًا يَعُتَقِدُ ذَلِكَ الْمُقَلَّدُ حَقَيَّةَ رَأَي ذَلِكَ الْمُجْتَهِدِ.

ترجمه: اور جاراتول" يتوصل بها اليه "ظاهريه كهجمة كرم اتعاص ب: کیوں کہاں علم میں جس سے بحث کی جاتی ہے، وہ قواعد ہیں جن کے ذیر یعے مجتبد فقہ تک پہنچتا ہے ؛ اس لیے کہ فقہ تک پہنچنے والا مجہتد کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوسکتا ؛ کیوں کہ فقہ احکام کوان دلائل سے جانتا ہے ، جن سے مقلد کی دلیل نہیں ہوتی ، یہی وجہ ہے کہ تقلید اور استفتا کے مباحث ہماری کتابوں میں مذکورنہیں ہوتے ۔ اور کوئی بعید نہیں کہ کہا جائے ہیہ مجہزدا ورمقلد دونوں کو عام ہے اور دلائل اربعہ کے ذریعے جہزد پہنچتا ہے نہ کہ مقلد ،تو دلیل اس كنزوك بحبركا قول ب؛ لهذا مقلد كه كا " هذا الحدكم واقع عندى لانه ادى اليه رائىي ابى حنيفة رحمه الله وكل ما ادى اليه رايه فهو واقع عسندى " توقضيه تاميجى اصول فقد سے به اى ليے بعض علانے تقليداوراستفتاكے مباحث کتب اصول بیں ذکر کیے بیں ،تو اس بنیاد پرعلم اصول فقدان قواعد کا جا ننا ہے جن کے ذریعے مسائل فقہ تک رسائی ہو، نہ بیر کہ فقہ تک رسائی ہو؛ اس کیے کہ فقہ احکام کو دلائل سے جاننا ہے اور ہمارا قول' علی و جسہ المتحقیق ''اس معنی کے منافی تہیں ہے؛ اس لیے کہ مقلد کی شخفیق میہ ہے کہ مجتہد کی تقلید کر ہے بایں طور کہ وہ مقلد اس مجتہد کی رائے کے حق ہونے کا اعتقادر کھے۔

تشمر بيح: اصول فقه كي تعريف مين توصل كالفظ ہے، ابسوال بيه پيدا ہوتا ہے كه متوصل کون ہے ، تو اس سلسلے میں دواحمال ہیں :(۱) متوصل ہے صرف مجتمد مراد ہے ؛ کیوں کہاصول فقہ میں جن قواعد ہے بحث کی جاتی ہے،ان کے ذریعے مجتہد ہی فقہ تک پہنچ سکتا ہے ، اس کی وجہ بیہ ہے کہ فقہ نام ہے احکام کوادلہ سے معلوم کرنے **کا ا**ورا د**لہ** ہے

التوشيح على التوضيح مراد کتاب وسنت ، اجماع امت اور قیاس ہیں اور ان ادلیہ ہے احکام کاعلم حاصل کریا صرف مجتهد کا کام ہے، نہ کہ متلد کا ؛ کیوں کہ مقلد کوا حکام کاعلم تول مجتهد سے ہوتا ہے ؛ یمی وجہ ہے کہ تقلید اور استفتا کے مباحث ہماری کتابوں میں مذکور نہیں ہوتے (۲) متوصل کو عام رکھا جائے لیعنی مجتہدا درمقلد دونوں کو عام ہواس صورت میں اصول فقہ کی تعریف میں دو تبدیلیاں تا گزیر ہوں گی: (۱) ادلہ میں تعیم ہو گی خواہ ادلہ اربعہ سے احکام کاعلم ہویاان کے علاوہ کسی اور دلیل سے ، تو اب بیتعریف مجتبدا ورمقلد دونوں کوشامل ہوگی \_مجتبد کوتو علم ا دله اربعه ہے حاصل ہو گا اور مقلد کوا دکا م کاعلم دوسری دلیل لیعنی قول مجتہد سے ہوگا ، چناں ' چمقلد كم كا" هذا الحكم واقع عندي لانه ادى اليه رأى ابي حنيفة رحمه الله و كل منا ادى الينه رايه فهو واقع عندى " يعني بيتم مير سنز د يك واقع ہے؛ اس لیے کہ امام اعظم ابوحنیفہ کی رائے اس تک پہنچار ہی ہے اور جس تک ان کی رائے پہنچائے ، وہ میر بے نز دیک واقع ہے (۲) دوسری تبدیلی پیکرنی ہوگی کہ 'المبی المفقید'' ك بجائة تعريف مين "الى مسائل الفقه" كباجائ اكيول كمقلدمسائل فقدكوجانا ہے، فقد کوئبیں جا نتا ہے؛ اس لیے کہ فقدا دلہ اربعہ سے احکام کو جا ننا ہے اور ا دلہ اربعہ سے علم صرف مجتهد کو ہوتا ہے۔

قولت على وجه التحقيق: اسعبارت عابك سوال مقدر كاجواب دينا عاہے ہیں۔

سوال: اب بھی بہتریف مقلد پرصاوق نہیں آئے گی ؛ کیوں کے تحقیق کرنا مجتهد کا کام ے، مقلد کانہیں اور تعریف میں 'علی و جه التحقیق' ' کی قید آئی ہوئی ہے۔ جواب: ہرایک کی تحقیق الگ الگ ہے، مجہد کی تحقیق ہے ہے کہ ادلہ اربعہ سے احکام کو ٹا بت کرے ادر مقلد کی تحقیق میہ ہے کہ وہ اعتقادر کھے کیاس کے امام اور مجتہد کا قول حق ہے تو مقلد کہہ سکتا ہے کہ میرے مجتہد کا قول میرے نز دیکے متحقق ہے ؛لہذ ااب بھی مقلد تعریف

هَـٰذَا الَّـٰذِي ذَ كُرُنَا إِنَّمَا هُوَ بِالنَّظَرِ إِلَى الدَّلِيلِ وَأَمَّا بِالنَّظَرِ إِلَى الْمَدُلُولِ

فَإِنَّ الْفَضِيَّةَ الْمَذَّكُورَةَ إِنَّمَا يُمُكِنُ إِثْبَاتُهَا كُلِّيَّةً إِذَا عُرِفَ أَنُوَاعُ الْحُكْمِ وَأَنَّ أَيُّ نَـرُعٍ مِنَ الْأَحُكَامِ يَثُبُتُ بِأَى نَوْعٍ مِنَ الْأَدِلَّةِ بِنُحَصُوصِيَّةٍ نَاشِئَةٍ مِنَ الْحُكْمِ تَكُون هَذَا الشَّيُء عِلَّةً لِذَلِكَ فَإِنَّ هَذَا الْحُكُمَ لَا يُمُكِنُ إِثْبَاتُهُ بِالْقِيَاسِ ، ثُمَّ الْمَبَاحِثُ الْمُتَعَلَّقَةُ بِالْمَحُكُومِ بِهِ ، وَهُوَ فِعْلُ الْمُكَلَّفِ كَكُونِهِ عِبَادَةً أَوْ عُقُوبَةً وَنَحُو ذَلِكَ مِمَّا يَنُدَرِجُ فِي كُلِّيَّةِ تِلْكَ الْقَضِيَّةِ فَإِنَّ الْإَحْكَامَ تَخُتَلِفُ بِاخُتِلَافِ أَفْعَالِ الْـمُـكَـلَّـفِيـنَ فَإِنَّ الْعُقُوبَاتِ لَا يُمْكِنُ إِثْبَاتُهَا بِالْقِيَاسِ، ثُمَّ ٱلْمَهَاجِتُ الْمُتَعَلَّقَةُ بِالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ ، وَهُوَ الْمُكَلَّفُ وَمَعُرِفَةُ الْأَهُلِيَّةِ وَالْعَوَارِضِ الَّتِي تَعُرِضُ عَلَى الْأَهُلِيَّةِ سَمَاوِيَّةً اَوُمُكْتَسَبَةً مُنُدَرِجَةٌ تَحُتَ بِلُكَ الْقَضِيَّةِ الْكُلِّيَّةِ أَيْضًا لِاخْتِلَافِ الْأَحْكَامِ بِاخْتِلَافِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِالنَّطَرِ إِلَى وُجُودِ الْعَوَارِضِ وَعَدَمِهَا فَيَكُونُ تَرُكِيبُ الدَّلِيلِ عَلَى إثْبَاتِ مَسَائِلِ اللَّهِقُهِ بِالشَّكُلِ الْأُوَّلِ هَكَذَا هَذَا الْحُكُمُ ثَابِتٌ ؛ لِلْأَنَّهُ حُكُمٌ هَذَا شَأْنُهُ مُتَعَلَقٌ بِفِعُلِ هَذَا شَأْنُهُ ، وَهَذَا الْفِعُلُ صَادِرٌ مِنْ مُكَلَّفٍ هَذَا شَأْنُهُ وَلَمْ تُوجَدِ الْعَوَارِضُ الْمَانِعَةُ مِنُ ثُبُوتِ هَذَا الْحُكْمِ وَيَدُلُ عَلَى ثُبُوتِ هَذَا الْحُكْمِ قِيَاسٌ هَذَا شَأْنُهُ هَذَا هُوَ الصُّغُرَى ، ثُمَّ الْكُبُرَى قَوُلُنَا وَ كُلُّ حُكُمٍ مَوَّصُوفٍ بِالصَّفَاتِ الْمَذُكُورَةِ يَدُلُّ عَلَى تُبُوتِهِ الْقِيَاسُ الْمَوْصُوفُ فَهُوَ ثَابِتٌ فَهَذِهِ الْقَضِيَّةُ الْأَخِيرَـةُ مِنْ مَسَائِلٍ أَصُولِ الْفِقَٰهِ وَبِطَرِيقِ الْمُلَازَمَةِ هَكَذَا كُلَّمَا وُجِدَ قِيَاسٌ مَوْصُوفٌ بِهَذِهِ الصَّفَاتِ دَالٌ عَلَى حُكُمٍ مَوْصُوفٍ بِهَذِهِ الصَّفَاتِ يَثُبُتُ ذَلِكَ الْحُكَمُ لَكِنَّهُ رُجِدَ الْقِيَاسُ الْمَوْصُوفُ إِلَخُ فَعُلِمَ أَنَّ جَمِيعَ الْمَبَاحِثِ المُمَتَفَدَّمَةِ مُنُدَرِجَةٌ تَحُتَ تِلُكَ الْقَضِيَّةِ الْكُلِّيَّةِ الْمَذْكُورَةِ الَّتِي هِيَ إحُدَى مُقَدِّمَتِي الدَّلِيلِ عَلَى مَسَائِلِ الْفِقَّهِ ، فَهَذَا هُوَ مَعْنَى التَّوَصُّلِ الْقَرِيبِ الْمَذُكُور تسر جسمه : بيرجو يجه بم نے ذكر كيا ، دليل كى طرف نظر كرتے ہوئے ہے ، كيكن مدلول كى طرف نظر کرتے ہوئے تو اس لیے کہ تضیہ مذکورہ کا اثبات کی طور پر اسی وفت ممکن ہے ، جب تھم کی قشمیں معلوم ہو جا کیں اور بیر کہا حکام کی کون سی قشم کس نوع کی دلیل سے ٹابٹ

التوشيح على التوضيح اصول فغذكي حدهقي ، تھم کی ون می سم کس نوع کی دلیل سے ٹابت ہے ، اس کا جانتا بھی ضروری ہے مثلاً ا افرضیت سے ثبوت کے لیے نص قطعی کا ہو تا ضروری ہے اور علت کا ثبوت قیاس ہے نیس ا ہوسکتا۔ اس کا علم اس کیے ضروری ہے کہ ہر حکم ہر دلیل سے ٹابت نہیں ہوتا ( س ) محکوم بہ ، بعن نعل مكلف كا جانتا ضروري ہے كہ وہ حلال ہے يا حرام ،عبادت كے قبيل ہے ہے يا ا متوبت کے بیل ہے ، اس کاعلم اس لیے ضروری ہے کہ افعال کی تبدیلی ہے احکام تبدیل ، بوجاتے ہیں (س<sup>م) محکوم</sup> ملیہ لیعنی مکلف کا جا نتا ضروری ہے؛ کیوں کہ مکلفین کے اختلاف ا ہے احکام بھی مختلف ہو جاتے ہیں ،مثلاً مسافر اور مقیم ای طرح آز اد اور غلام کے احکام ! الله الله بیں (۵)عوارض کا جا ننا بھی ضروری ہے ؛ کیوں کہ ان کا اثر بھی براہ راست ا دکام پر پڑتا ہے ،عوارض خواہ اکتبابی ہوں جیسے : سفر دغیرہ یا ساوی ہوں جیسے : مرض و فیرہ ، ظاہر ہے کہ مریض اور تندرست کے احکام بکساں نہیں ہیں۔ حاصل مید کہ تضیہ کے باعتبار مدلول سیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مذکورہ یا نجوں شرطیں یائی جا تھیں ،تو اب قیاس اقتر انی کے طور پر دلیل کی شکل دیکھیے : دعویٰ ہے "هدا الدحكم ثابت "ديل يول جوكى: "لانه هذا شانه" يصغرى ہے، جس ہے انواع احكام مثلاً واجب،مستحب اورحرام وغيره كي طرف اشاره ہے اور '' متعلق بفعل هذا شانه " بيحكوم به ك احوال كي طرف اشاره ب اور " هذا الفعل صادر عن مكلف هذا شيانه " يرتكوم عليه كاحوال كي طرف اشاره باور "لم توجد العوارض الممانعة عن ثبوت هذا الحكم " بيعوارض كافي كاطرف اشاره ي اور" يبدل عبلي ثبوت هذا الحكم قياس هذا شامه " بيوليل كي توع كي طرف اشارہ ہے اور دلیل کا کبری ہے " و کل حکم هذا شانه متعلق بفعل هذا شانه فهو ثابت "تواب تيج يه نكلےگا" هذا الحكم ثابت " ظاہر م كه تضيكليه جوكبرى ہے، بیاصول فقہ کا مسئلہ ہے اور اگر دلیل قیاس اشٹنائی بعنی ملا ز مہ کلیہ کے طور پر ہوتو اس كى صورت يوں ہوگى: وعوى بي "هاذا الحكم ثابت "وليل" "كلما وجد قياس موصوف بهذه الصفات دال على حكم موصوف بهذه الصفات يثبت

ذا يك المحكم " نيج بوكا" هذا المحكم ثابت " ظامر بك كديبال ملازم كلي يوي كلمها وجد النح اصول فقه كامسئله ي

فعلم ان جميع المهاحث: يهال عنانا جائج بين كدجب اثات ماكل پرولیل کی تر کیب اس طرح ہو گی تو اس سے بیہ ہات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مباحث مذکورہ کو تضیه کلیہ کے کلیہ ہونے میں بڑا وخل ہے اور بیرسارے مباحث ای قضیہ کلیہ کے تحت مندرج ہیں اور توصل قریب کا بھی یہی مطلب ہے کہ بیہ قضیہ کلیہ ان شرا بط وقیود کوطموظ ر کھنے کے بعد ہی فلنہ تک توصل قریب کے ساتھ پہنچا نے والا ہوگا۔

وَإِذَا عُلِم أَنَّ جَمِيعِ مَسَائِلِ الْأَصُولِ رَاجِعَةٌ إِلَى قَوْلِنَا كُلُّ خُكُم كَذَا سِلُلَ عَلَى نُبُوتِهِ دَلِيلٌ كَذَا فَهُوَ ثَابِتُ أَوْ كُلَّمَا وُجِدَ دَلِيلٌ كَذَا دَالٌ عَلَى خُكُ كنا يَثُبُتُ ذَلِكَ الْحُكُمُ عَلَى أَنَّهُ يُبْحَثُ فِي هَذَا الْعِلْمِ عَنِ الْأَدِلَّةِ الشَّرُعِيَّة وُلاحُكَامِ الْكُلِّتَيْنِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْأُولَى مُثْبِتَةٌ لِلثَّانِيَةِ وَ الثَّانِيَةَ ثَابِعَةٌ بِالْأُولَى و السَمَهَاجِتُ الَّتِي تَـرُجِعُ إِلَى أَنَّ الْأُولَى مُثْبِنَةٌ لِلثَّانِيَةِ وَالثَّانِيَةَ ثَابِتَةٌ بِالأُولَى سِعُنصُها نَاشِنَةٌ عَنِ الْأَدِلَةِ وَبَعُضُهَا نَاشِئَةٌ عَنِ الْأَحُكَامِ فَمَوْضُوعُ هَذَا الْعِلْمِ ٱلاَدِلَةُ الشَّــرُعِيَّةُ وَٱلاَحْكَـامُ إِذْ يُبْحَــتُ فِيــهِ عَنِ الْعَوَارِضِ الدَّاتِيَّةِ لِللَّذِلَّةِ الشَّرُعِيَةِ وهِي إِثْسَاتُهَا الْحُكُم وعن الْعَوارِض الذَّاتِيَّةِ لْلاَحْكَامِ وَهِي تُبُوتُهَا بنِلُكُ الْأُدِلَّةِ.

ترجمه: اور جب معلوم بوگيا كداصول فقد كتمام مسائل بهار حقول " كل حكم كـذا يـدل عملي ثبوته دليل كذا فهو ثابت ياكملما وجد دليل كذا دال على حكم كذا يشت ذلك الحكم " كلطرف لوثة بين توجان ليا كياكه ال علم میں اولہ شرعیہ اور احکام شرعیہ دونوں ہے بحث کی جائے گی ، اس حیثیت ہے کہ پہلا دوسرے نے لیے مثبت اور دوسرا پہلے سے ٹابت ہے اور وہ مباحث جواس بات کی طرف لوٹ رہے ہیں کہ پہلا دوسرے کے لیے مثبت ہے اور دوسرا پہلے سے ٹابت ہے،ان میں ہے پچھ دلائل ہے ناشی ہیں اور پچھا حکام ہے ناشی ہیں ،تو اس علم کا موضوع ادلہ شرعیہ اور

و اس لیے کہ اس میں اولہ شرعیہ کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے اور سے ولائل ﴾ احكام كو تابت كرنا ب اوراحكام كے عوراض ذاتيے ہے بحث كى جاتى ہے اور بير الكامكادلاك عابت بوتاب

تشريح: يبال سے بتا تا جا ہے جن كرجب اصول فقہ من شكل اول كے كبرى اور قاس اختنائی کے ملاز مدکلیہ سے بحث ہوتی ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ اس علم کا موضوع اول اورا حکام بین ، اول سے بحث ال حیثیت ہے ہوگی کہ وہ مُٹیت للا حکام بیل اور احکام ے بحث اس حیثیت ہے ہوگی کہ وہ مُتَثَبَت من الدلائل ہیں اور ہرعکم میں موضوع کے عرض ڈاتی ہے بحث ہوتی ہے؛لہذا بہاں بھی ادلہ واحکام کےعوارض ذاتیہ سے بحث ہوگی۔

ر فَيُسُحَتُ فِيهِ عَنُ أَحُوَالِ ٱلْأَدِلَّةِ الْمَذُّكُورَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا ﴾ الْفَاء ُ فِي قَوْلِهِ فَيُبُحَثُ مُتَعَلِّقٌ بِحَدِّ هَذَا الْعِلْمِ أَيْ إِذَا كَانَ حَذُ أَصُولِ الْفِقُهِ هَذَا يَجِبُ أَنْ يُسْحَتُ فِيهِ عَنُ أَحُوَالِ الْأَدِلَّةِ وَالْأَحُكَامِ وَمُتَعَلِّقَاتِهِمَا وَالْمُرَادُ بِالْأَحُوالِ الْعَوَارِضُ اللَّاتِيَّةُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا عُطِفَ عَلَى ٱلْأَدِلَّةِ وَالصَّمِيرُ فِي قُولِهِ بِهَا هَرُجِعُ إِلَى الْأَدِلَّةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا هُوَ الْأَدِلَّةُ الْمُخْتَلَفُ فِيهَا كَالُاسْتِصْحَاب وَالِاسْبَحْسَانِ وَأَدِلَّةِ الْمُقَلِّدِ وَالْمُسْتَفُتِي وَأَيْضًا مَا يَتَعَلَّقُ بِٱلْأَدِلَّةِ ٱلْأَرْبَعَةِ مِمَّا لَهُ مَدُخَلٌ فِي كُونِهَا مُثُبِتَةً لِلْحُكُمِ كَالْبَحْثِ عَنِ الِاجْتِهَادِ وَنَحُوِهِ .

ترجمه : (تواصول فقد میں اولداور ان کے متعلقات سے بحث کی جائے گی۔ ماتن كول "فيحث فيه" من"ف" العلم كاتعريف متعلق ب، يعنى جب اصول فقه کی تعریف بیہ ہے تو واجب ہے کہ دلائل واحکام اور ان کے متعلقات کے احوال سے بحث كَى جائے اوراحوال سے مرادعوارض و اتبہ ہيں اور ' مايتعلق بھا'' كاعطف' ادلد'' ير ها ورماتن كقول 'بها ' مير حمير' ادله ' كي طرف لوث ربى إورمتعلقات ادله سے مراد مختلف فیہ دلائل ہیں جیسے استصحاب، استحسان اور مقلد ومستفتی کے ادلہ، نیز وہ التخرير جوادله اربعہ ہے متعلق ہيں ،ان ميں ہے جن كوادلہ كے مثبت لكتكم ہونے ميں دخل ہے جیسے اجتما دوغیرہ سے بحث کرنا۔

تشسوليج: متن كي عبارت " فيبسحث فيه " بين" في " " تفريعيه هيه اس كاتعلق اصول فقد کی تعریف لقبی کے ساتھ ہے ،مطلب بیہ ہوگا کہ جب اصول فقہ کی تعریف میں قواعد سے مراد وہ قضایا کلیہ ہیں جوفقہی احکام ومسائل پر دلیل ہینتے ہیں تو اس سے ٹاب<sub>ت</sub> ہوا کہاصول فقد میں ادلہ اور احکام کے احوال ومتعلقات سے بحث کی جاتی ہے ، احوال سے مرادیہاں عوارض ذاتیہ ہیں اور " وما پسعملق بھا " میں واوعاطفہ ہے، اس کا عطف ''ادلة'' پرہے اور''بھے۔ ا'' کی شمیر مجرور''ادلة'' کی طرف لوث رہی ہے۔ اب سوال بیہ ہے کہ 'مایتعلق بھا'' ہے مراد کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں دواخمال ہیں: (۱)اس ست مرا دمختلف فیه د لائل ہیں ،مثلاً اعصحاب ،استحسان وغیرہ کہ بعض حصرات انہیں جمت مانتے ہیں اوربعض نہیں ماننے (۲) اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کوا دلہ اربعہ کے مثبت للا حکام ہونے میں پچھ نہ پچھ دخل ہے جیسے اجتہا و ،شرا نظر رادی ، انقطاع خبر ، کیفیت ہاع ، را وی میںطعن اورمفہوم مخالف وغیر ہ ہے بحث کرنا کہ بیسب ا دلہ اربعہ کے متعلقات ہے ہیں اس طور پر کدادلہ کے مثبت احکام ہونے میں ان کے لیے پچھ نہ پچھ دخل ضرور ہے۔ **غائنده :استندسان**:نص،اجماع،ضرورت ومصلحت،عرف وعادت اورغيرظا بر کیکن نسبٹا توی قیاس کے مقابلے میں ظاہری قیاس کو چھوڑ دینے کا نام استحسان ہے۔مثلاً اصول میہ ہے کہ جس جانور کا گوشت نا پاک ہوگا اس کا جوٹھا بھی نا پاک ہوگا ؛ کیونکہ جو ٹھے میں اس کا لعاب دہن ملتاہے اور لعاب گوشت ہی ہے پیدا ہوتا ہے؛ لہذا جب گوشت نا پاک تو اس کالعاب بھی نا پاک اور جب لعاب نا پاک تو اس کا جوٹھا بھی نا پاک ہوگا؛ یہی وجه ہے کہ درندہ جا توروں کا جوٹھا نا پاک قرار دیا گیا۔اس کا تقاضا بیٹھا کہ سباع طیور کا بھی جوٹھا نا پاک ہو، تمرہم نے سباع طیور کے جوشھے کو پاک قرار دیا ہے ، اس کی وجہ بیہ ہے کہ یرندوں کے پانی چینے میں زبان اوران کالعاب پانی تک نہیں پہنچتا ، بلکہ و وچو تج سے پائی ییتے ہیں اور چونچ مڈی کی ہوتی ہے اور مڈی پاک ہے،اس طرح یانی کسی نا پاک شی ہے مسنبیں ہوتا ؛لہذااس پہلوکوتر جے دیتے ہوئے سباع طیور کا جوٹھا پاک قرار دیا گیا۔ یہ مثال استخسان بالقیاس انھی کی ہے کہ یہاں طاہر مگرتوی قیاس کی بناپر قیاس جلی کو ترک

کردیا گیا۔ بیداحناف کے نز دیک حجت ہے گرامام شافعی اسے جحت نہیں مانے ۔ ھذا ھوالمشہو رہین الناس والمذکور فی الکتنبِ العامة ولتفصیل مقام آخر۔

**است مسلب:** زمانهٔ ماضی میں کسی امر کے ثابت ہونے کی وجہ سے موجودہ یا آئندہ ز مانے میں بھی اس کوموجود ہی مانا جائے۔استصحاب دلیل شرعی ہے یانہیں؟اس سلسلے میں اہل علم کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ پچھلوگوں نے استعلی الاطلاق جحت مانا ہے اور پچھلوگوں نے علی الاطلاق اس کے جست ہونے کی نفی کی ہے۔اورا حناف کا قول مختار یہ ہے کہاستصحاب جحت دا فعہ ہے ، حجت مثبتہ نہیں ہے لینی ابتداءً اس ہے کسی تنکم کا ثبوت نہیں ہوسکتا مثلاً اگر کوئی شخص لا پہتہ ہوج ئے تو جب تک اس کے ہم عصر لوگوں کا انتقال نہ ہوجائے ، اس کی املاک کے معاملے میں اسے زندہ تصور کیا جائے گا اور اس کے وارثوں کے درمیان اس کی جائدا دنقشیم نہ ہوگی تو اب بیہاں استصحاب اس کی املاک ہے دوسروں کے حق کو دفع کرتا رہے گا ،لیکن اس کے لاپیۃ ہونے کے دوران اگراس کا کوئی قریبی رشیتے دارانقال کر گیا تو اسے میت کے مال سے پچھ بھی نہیں ملے گا؛ کیوں کہ انتصحاب سے کسی حق كو ثابت تبيس كيا جاسكتا\_

وَاعْمَلُمُ أَنَّ الْعَوَارِضَ الذَّاتِيَّةَ لِللَّادِلَّةِ ثَلاثَةُ أَقْسَامٍ مِنْهَا الْعَوَارِضُ الذَّاتِيَّةُ الْمَبُحُوثُ عَنُهَا وَهِيَ كَوُلُهَا مُثْبِنَةً لِلْأَحْكَامِ وَمِنُهَا مَا لَيُسَتُ بِمَبُحُوثٍ عَنُهَا لَكِنُ لَهَا مَدْخَلٌ فِي لُحُوقِ مَا هِيَ مَبُحُوثٌ عَنُهَا كَكُونِهَا عَامَّةً أَوُ مُشْتَرَكَةً أَوْ خَبَرَ وَاحِدٍ وَأَمُثَالَ ذَلِكَ وَمِنُهَا مَا لَيُسَ كَذَٰلِكَ كَكُوٰنِهِ ثُلَاثِيًّا أَوُ رُبَاعِيًّا قَـدِيمًا أَوُ حَادِثًا أَوُ غَيُرَهَا فَالُقِسُمُ الْأَوَّلُ يَقَعُ مَحُمُولَاتٍ فِي الْقَضَايَا الَّتِي هِيَ مَسَائِلُ هَذَا الْعِلْمِ وَالْقِسُمُ الثَّانِي يَقَعُ أَوْصَافًا وَقُيُودًا لِمَوْضُوعِ تِلُكَ الْقَضَايَا كَفُولِنَا الْخَبَرُ الَّذِي يَرُوِيهِ وَاحِدٌ يُوجِبُ غَلَبَةَ الظُّنِّ بِالْحُكْمِ ، وَقَدُ يَقَعُ مَوُضُوعًا لِتِلُكَ الْقَضَايَا كَقَوُلِنَا الْعَامُّ يُوجِبُ الْحُكُمَ قَطُعًا ، وَقَدُ يَقَعُ مَحُمُولًا فِيهَا ، نَحُوُ النَّكِرَةِ فِي مَوْضِعِ النَّفِي عَامَّةً.

ترجمه : اورتم جان لو كهادله كےعوارض ذاتنيه كى تين فتميں ہيں:ان ميں سے ايك وہ

عوارض و الديجومهمو ث عنها بن ، وه ادليكا النائلة حكام مونا ها وران على دوسری متم وہ ہے جو مبحوث عنهالمیں ہے، کیان اے مجوث ما کے الاق ہوئے میں وظل ہے، جیسا کہ ادلہ کا عام ،مشترک اور خبر داعد دغیرہ ہونا اور تبیسری مشم وہ ہے جوہی طرح نه ہوجیسے ادلہ کا قدیم یا حادث وغیرہ ہونا ، تو پہلی تشم ان قضایا میں مجمول واقع ہوتی ہے جواس علم کے مسائل ہیں اور دوسری تشم ان قضایا کے موضوع سے لیے او**صاف و آب**ور واقع بوتى ہے جیسے بھارا تول" السخبر الملكى يسرويمه و احمد يوجب غلبة الطي بالحكم "اوربهي ان قضايا كاموضوع واقع بوتى بي جيسے بهارا تول "المعام يوجب الحكم قطعا "اورجهي ان قضايا مين محمول واقع بوتي ہے جيسے: "النكرة في موضع

تشریع : یهاں ہے وارض ذاتی کی اقسام بیان کرر ہے ہیں ، چناں چے فر مایا کہ موارض ذاتيكي تين فتميس بين: (١) وه عوارض ذاتيه جواس علم بين مبحوث عنها در مقصود اسلى ہیں وہ اولہ کا مثبت ملحکم ہونا ہے ، بیا ثبات الاحکام بالا دلہ ایسا عرض ذاتی ہے جس سے بحث کرنااس علم کامقصو داصلی ہے۔ (۲) وہ عوارض ذاتبہ جن سے بحث کرنا اس فن کامقعود اصلی تو نہیں ،کیکن ان سے بحث ہایں طور کہ جاتی ہے کہ ان کومجو ث عنھا کے کحوق میں دخل ہوتا ہے،مثلاً دلیل کا عام یامشترک یا خبروا حدہونا ، بیسب ا دلہ کےعوارض ذا تنبہ ہیں ،کیکن خودمب حبوث عنهانہیں بلکہ ان کومجو ث عنھا میں دخل ہے مثلاً اگر دلیل عام ہوگی تو کس تھم کے لیے مثبت ہوگی ہمشترک ہوگی تو اس سے کس نوع کا تھم ٹابت ہوگا ، اگر خبر واحد ہوگی تو کس علم کے لیے مفید ہوگی (۳) وہ عوارض ذاتنہ جو نہ تو مجو ث عنھا ہوں اور نہ ہی مجو ث عنها میں دخیل ہوں مثلاً دلیل کا قدیم ما حا دث ہونا۔

ف التقسيم الاول: يهال سے عوارض ذاتنيري تفصيل بيان کرر ہے جي کہ ذر کورہ بالا نتیوں اقسام میں ہے پہلی نتم قضا یا کلیہ میں محمول واقع ہوتی ہے مثلاً''السکتساب میںست المحسكم قطعا "يهال اثبات علم قضيه كليه كالمحمول بن رباس ، عوارض ذا تنيه كي دوسري فتم تبهى قضيه كليه كموضوع كاوصف اورقيد بنتى بي جيسے: الدخب الملذي يسرويه واحد

بوجب غلبة الظن بالحكم " يهال" الذي يرويه " عوارض ذا تنيكي دوسري تتم ہے جوموضوع "المعلو" کے لیے صغت واقع ہور ہی ہے اور بھی بیشم قضیہ کلیہ کا موضوع بن جاتى بيمثلًا "العام يوجب المحكم قطعا "يبال" المعام " خودتضيه كليه كا موضوع واقع ہور ہاہے اور بھی بیدوسری قتم تضیہ کلیہ کامحول بنتی ہے جیسے " السنکرة فی موضع النفي عامة " يہال" عامة "عوارض ذا تبدي دوسري فتم ہے جوقضيه كامحمول واقع ہورہی ہے۔

وَكَلَالِكَ الْأَعْرَاضُ اللَّاتِيَّةُ لِلْحُكْمِ ثَلاثَةً أَقْسَامِ أَيْضًا الْأُوَّلُ مَا يَكُونُ مُبُحُوثًا عَنُهَا ، وَهُوَ كُونُ الْحُكُمِ ثَابِتًا بِالْآدِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ ، وَالثَّانِي مَا يَكُونُ لَهُ مَـٰذُخَـلَ فِي لَـٰحُـوقِ مَـا هُوَ مَبُحُوثُ عَنُهَا كَكُونِهِ مُتَعَلَّقًا بِفِعُلِ الْبَالِعِ أَوْ بِفِعُلِ الصَّبِيُّ وَنَحُوهِ . وَالثَّالِثُ مَا لَا يَكُونُ كَذَلِكَ فَالْأُوَّلُ يَكُونُ مَحُمُولًا فِي الْقَضَايَا الَّتِي هِيَ مَسَائِلُ هَذَا الْعِلْمِ وَالنَّانِي أَوْصَافًا وَقُيُودًا لِمَوْضُوعِ تِلْكَ الْقَصَايَا ، وَقَدْ يَقَعُ مَوْضُوعًا وَقَدُ يَقَعُ مَحُمُولًا كَقَوْلِنَا الْحُكُمُ الْمُتَعَلَّقُ بِالْعِبَاصَةِ يَثُبُتُ بِسِخَبَرِ الْوَاحِدِ وَنَحُوُ الْعُقُوبَةِ لَا تَثُبُتُ بِالْقِيَاسِ وَنَحُو ُ زَكَاةٍ الصَّبِيِّ عِبَادَةٌ . وَأَمَّا النَّالِتُ مِنْ كِلَا الْقِسْمَيْنِ بِمَعْزِلٍ عَنُ هَذَا الْعِلْمِ وَعَنُ

ترجمه: ای طرح تم کےعوارض ذاتیه کی بھی تین تسمیں ہیں، پہلی تنم جومجو ث عنصا ہواور وہ تھم کا ادلہ مذکورہ سے ثابت ہو تا ہے ، اور دوسری قشم وہ ہے جس کومجو ث عنھا کے لحوق میں دخل ہوجیسے تھم کا بالغ یا تا بالغ وغیرہ کے قعل سے متعلق ہونا ،اور تیسری تشم وہ ہے جواس طرح نہ ہو، پہلی تشم ان قضایا میں محمول واقع ہوگی جواس علم کے مسائل ہیں اور دومری قتم ان قضایا کے موضوع کے لیے اوصاف وقیو دبنتی ہے اور بھی موضوع واقع ہوتی إ وربهي محمول واقع موتى بي جيس ماراتول "الحكم الممتعلق بالعبادة يثبت بخبر الواحد " اور جيئ" العقوبة لا يثبت بالقياس "اور جيك" زكسواة الصبى عبادة "لیکن دونوں اقسام میں ہے تبیسری تشم اس علم اور اس کے مسائل سے جدا ہے۔

التوشيح على التوضيح (108) تشسریے: جس طرح ادلہ کے عوارض ذاتیہ کی تین قتمیں ہیں ،اسی طرح احکام کے عوارض ذا تبیری بھی تین قتمیں ہیں: (۱)اس فن میں مجو یعنھا اور مقصود اصلی ہوں جیسے: احكام كا ادله سے ثابت ہونا (۲) مجو ث عنھا ہے متعلق ہوں جیسے : حکم كا بالغ ، یا نابالغ ، مسافر یامقیم ہے متعلق ہونا (۳)اسعلم میں بجو ث عنھا ہوں اور نہ بجو ث عنھا ہے متعلق ہوں جیسے: احکام کا قدیم یا حادث ہونا وغیرہ۔اب پہلی تتم صرف فقہ کامحمول واقع ہو گی عِيے " المحکم يثبت بخبر الواحد " يهال" يثبت بخبر الواحد " پهلاتم ہے جو قضیہ کامحمول واقع ہور ہی ہے اور دوسری تشم بھی تؤ موضوع کی صفت واقع ہو گی جیسے " الحكم المتعلق بالعبادة يثبت بخبر الواحد " يهال "المتعلق بالعبادة" دوسری سے جوموضوع " الحکم " کی صفت واقع ہور ہی ہے اور بھی بیسم محمول داقع موكى جيئے 'زكونة الصبى عبادة "يہال" عبادة " دوسرى قسم ہے جو محول واقع مور بى ہاور بھی بیدوسری متم قضیه کا موضوع واقع ہوگی جیے " العقوبة لا تشبت بالقياس " يهال' العقوبة" دوسرى تشم ہے جوموضوع واقع ہور ہى ہے۔

**وا مساالشالث**: يهال سے بنانا جا ہے ہيں كدا دلد كے عوارض ذاتيه كى تنسرى قسم ،اس طرح احکام کےعوارض ذاتیہ کی تیسری تشم جو نہ تو مجو ث عنھا ہیں اور نہ ہی مجو ث عنھا کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے مثلاً دلیل کا جملہ اسمیہ ہونا ، جملہ فعلیہ ہونا ، ثلاثی ہونا ، رباعی ہونا وغيره ، پيسب ايسےعوارض ذاتيه ہيں جو ندتو مجو ٿعنھا ہيں اور ندمجو ٿعنھا ہيں ان کا کوئی دخل ہے؛لہذ ااصول فقہ میں ان سے بحث بھی نہیں کی جائے گی۔

﴿ وَيَـلُحَقُ بِهِ الْبَحُثُ عَمَّا يَثُبُتُ بِهَذِهِ الْآدِلَّةِ ، وَهُوَ الْحُكُمُ وَعَمَّا يَتَعَلَّقُ بِهِ) الطَّسِمِيسُ الْمَحْرُورُ فِي قَوُلِهِ وَيَلْحَقُ بِهِ رَاجِعٌ إِلَى الْبَحْثِ الْمَدُلُولِ فِي قَوْلِهِ فَيُبُحَثُ وَقَوْلُهُ عَمَّا يَثُبُتُ أَى عَنُ أَحُوَالِ مَا يَثُبُتُ وَقَوْلُهُ عَمَّا يَتَعَلَّقُ بِهِ أَي بِالْحُكْمِ ، وَهُوَ الْحَاكِمُ وَالْمَحُكُومُ بِهِ وَالْمَحُكُومُ عَلَيْهِ وَاعْلَمُ أَنَّ قَوْلَهُ وَيَـلُـحَقُ بِـهِ يَحْتَمِلُ أَمْرَيُنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يُرَادَ بِهِ أَنْ يُذُكِّرَ مَبَاحِثُ الْحُكْمِ بَعُدَ مَبَاحِبُ الْأَدِلَّةِ عَلَى أَنَّ مَوُضُوعَ هَـذَا الْعِلْمِ الْأَدِلَّةُ وَالْأَحْكَامُ وَالتَّانِي أَنَّ مَـوَّضُوعَ هَذَا الْعِلْمِ الْآدِلَّةُ فَقَطُ وَإِنَّمَا يُبُحَثُ عَنِ الْآحُكَامِ عَلَى أَنَّهُ مِنْ لَوَاحِقِ هَـذَا الْعِلْمِ فَإِنَّ أَصُولَ الْقِقُهِ هِيَ أَدِلَّهُ الْفِقَهِ ، ثُمَّ أَرِيدَ بِهِ الْعِلْمُ بِالْآدِلَّةِ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا مُثْبِتَةٌ لِلُحُكُمِ فَالْمَبَاحِثُ النَّاشِئَةُ عَنِ الْحُكُمِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ خَارِجَةٌ عَنْ هَذَا الْعِلْمِ وَهِيَ مَسَائِلُ قَلِيلَةً تُذُكُّرُ عَلَى أَنَّهَا لَوَاحِقُ وَتَوَابِعُ لِمَسَائِلِ هَذَا الْعِلْمِ كَمَا أَنَّ مَوُضُوعَ الْمَنْطِقِ التَّصَوُّرَاتُ وَالتَّصْدِيقَاتُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا مُوْصِلَةٌ إِلَى تَصَوُّر وَتَصُدِيقِ فَمُعُظَمُ مَسَائِلِ الْمَنُطِقِ رَاجِعٌ إِلَى أَحُوالِ الْمُوصِلِ وَإِنْ كَانَ يُبْحَتُ فِيهِ عَلَى سَبِيلِ النَّدُرَةِ عَنُ أَحُوَالِ التَّصَوُّرِ الْمُوَصِلِ إِلَيْهِ كَالْبَحْثِ عَنِ الُمَاهِيَّاتِ أَنَّهَا قَابِلَةٌ لِلُحَدِّ فَهَذَا الْبَحْثُ يُذْكَرُ عَلَى طَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ فَكَذَا هُنَا وَفِي بَعُض كُتُب ٱلْأَصُولِ لَمُ يُعَدُّ مَبَاحِثُ الْحُكُمِ مِنْ مَبَاحِثِ هَذَا الْعِلْمِ لَكِنَّ الصَّحِيحَ هُوَ الِاحْتِمَالُ الْأُوَّلُ.

تىرجىمە : (اوراس كے ساتھ وہ بحث بھى لاحق ہے، جوان ادلەسے ثابت ہوتی ہے اور و وظم اور اس کےمتعلقات ہیں ) ماتن کےقول''یسلسحق بعہ ''میں شمیر مجرور اس بحث کی طرف لوٹ رہی ہے جو ماتن کے قول'' فیب حث ''میں مذکور ہے، اور ماتن کے قول "عسمها يثبت" " ہے مراد" عن احوال ماینبت "ہے اور ماتن کے قول" عسما یتعلق به " میں خمیر مجرور کا مرجع ''حکم '' ہے اور متعلقات حکم سے مراوحا کم ، ککوم ہداور تحكوم عليه بين ،اورتم جان لوكه ما تن كا قول' و يلحق به '' ووامر كااحتمال ركھتا ہے، ان ميں سے ایک بیہ ہے کہ اس سے مراد بیالیا جائے کہ حکم کے مباحث ، ادلہ کے مباحث کے بعد مذکورہوں گے ، اس بنیا دیر کہ اس علم کا موضوع اولہ اور احکام ہیں اور دوسرا احتمال ہیہ ہے کہ اس علم کا موضوع صرف اولہ ہیں اوراحکام ہے بحث اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ اس علم کے لواحق سے ہیں ؛ اس لیے کہ اصول فقہ، فقہ کے دلائل ہیں پھر اصول فقہ سے مرا دا دلہ کو اس حیثیت سے جانتا ہے کہ وہ مثبت تھم ہیں ،تو تھم سے پیدا ہونے والے میاحث اور اس کے متعلقات اس علم سے خارج ہیں اور پیتھوڑ ہے مسائل ہیں ، جن کواس بٹیاد پر ذکر کیا جا تأ ہے کہ بیاس علم کے مسائل ہے لاحق اور ان کے تابع ہیں ، جیسا کہ منطق کا موضوع

تصورات وتقمد جات اس حیثیت ہے ہیں کہ وہ (مجبول) تصور وتقمد بن تک پہنچائے والے بیں ، تو منطق کے بیشتر مسائل موسل کے احوال کی طرف لو منتے ہیں ؛ اگر چمنطق میں بھی مجمعارتصور موصل الید کے احوال سے بحث کی جاتی ہے، جیسے ماہیات سے بحث کرنا کہ وہ صد کو قبول کرنے والی ہیں ، تو رہے بحث بطریق تبعیت مذکور ہوتی ہے ، یہی حال یہاں بھی ہے ، اوربعض کتب اصول میں تھم کے مباحث اس علم کے مباحث سے شارنہیں کیے مکئے میں بنین پہلااخمال سیج ہے۔

تشمیر ہیں : اس عبارت سے بتا نا جا ہے ہیں کہاس علم میں جس طرح ادلہ اور ان کے متعلقات سے بحث ہوتی ہے،ای طرح جو چیز ادلہ سے ٹابت ہوتی ہے لیعنی احکام اوران کے متعلقات ان ہے بھی تبعاً وضمناً بحث ہوتی ہے۔عبارت کی توصیح کرتے ہوئے فرماتے میں کہ'' یسلسحیق ہے '' کی شمیر مجروراس بحث کی طرف لوٹ رہی ہے جوسما بقد عیارت ''فیبسحث'' سے ماخو قومفہوم ہے اور''عسمیا یشست ''میں''میا'' سے پہلے مضاف محذوف ہے لیعنی 'عن احوال مایشت ''کیوں کہا حوال ہی سے بحث کی جاتی ہے اور '' پیتعلق به '' کی شمیر بجرور حکم کی طرف لوٹ رہی ہے اور متعلقات تحکم ہے مرا دھا کم جگوم بدا ورمحكوم عليه بين -

مصنف کی اس وضاحت کے مطابق متن تنقیح کی عبارت کامفہوم پیہوا کہ بحث ادلہ کے ساتھ اس چیز کی بحث لاحق ہوتی ہے جوادلہ سے ٹابت ہے بیعن تھم ادراس کے متعلقات ،اب لاحق ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں دواحمّال ہیں:(ا) لحوق بعد کے معنی میں ہے ، اس تقذیر پرمطلب میہ ہوگا کہ ادلہ کے احوال کو پہلے اور احکام کے احوال کو بعد میں ذکر کیا جائے گا اس صورت میں اصول فقه کا موضوع ادلہ اور احکام دولوں ہوں گے(۲) کوق جمعنی تبعیت ہو،ابمعنی بیہوگا کہا دلہ کی بحث اصالۃ واستقلالاً اور أ حکام کی بحث حبعاً وضمناً مذکور ہوگی ، اس صورت میں اصول فقہ کا موضوع اصالۃُ ادلہ ہوں گی اور احکام کو تبعا ذکر کیا جائے گا جیسے منطق کا موضوع تصور ونصد بین مُوصِل بی<sup>ں ،</sup> لیکن تصور مجہول اور تصور مُوصَل الیہ ہے بحث جہنا ہوتی ہے ، یہی وجہ ہے کہ بعض کتب

اصول میں احکام کے مباحث اصول فقہ سے شارنہیں کیے مجے ہیں ،لیکن معنف کی صراحت کےمطابق پہلا اختال رائح ہے کہاصول فقہ کا موضوع ادلہ اوراحکام دونوں ہیں

وَقَوْلُهُ وَهُوَ الْمُحَكُّمُ ، فَإِنَّ أُرِيدَ بِالْحُكْمِ الْخِطَابُ الْمُتَعَلَّقُ بِأَفْعَالِ الْـمُـكَلّْفِينَ ، وَهُوَ قَدِيمٌ فَالْمُرَادُ بِثُبُوتِهِ بِالْآدِلَّةِ الْأَرْبَعَةِ ثُبُوتُ عِلْمِنَا بِهِ بِتِلُكَ الْأَدِلَّةِ وَإِنَّ أَرِيدَ بِالْمُحَكِّمِ أَثَرُ الْخِطَابِ كَالُوْجُوبِ وَالْحُرُمَةِ فَثُبُوتُهُ بِبَعْضِ ٱلأَدِلَّةِ ٱلْأَرُبَعَةِ صَـحِيـحٌ وَبِالْبَعُضِ لَا كَالْقِيَاسِ مَثَّلا ؛ لِأَنَّ الْقِيَاسَ غَيْرُ مُثْبِتٍ لِلُوجُوبِ ، بَـلُ مُثْبِتٌ غَلَبَةَ ظَنَّهِ بِالْوُجُوبِ كَمَا قِيلَ : إِنَّ الْقِيَاسَ مُظُهِرٌ لَا مُثْبِتٌ فَيَكُونُ الْمُسرَادُ بِالْإِثْبَاتِ إِثْبَاتَ غَلَبَةِ الظُّنِّ وَإِنْ نُوقِشَ فِي ذَلِكَ بِأَنّ اللَّهُ ظُ الْوَاحِدَ لَا يُرَادُ بِهِ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيُّ وَالْمَجَازِيُّ مَعًا فَنَقُولُ نُويدُ فِي الْجَمِيعِ إِثْبَاتَ الْعِلْمِ لَنَا أَوُ غَلَبَةَ الظَّنِّ لَنَا .

ترجمه : اور ماتن كول " وهو الحكم " مين الرحم ب مرادوه خطاب جو مكلفين كے افعال ہے متعلق ہے اور قديم ہے تو مراداس كے ادلہ اربعہ كے ذريعے ثابت ہونے سے اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم نے اسے ان ادلہ سے پہچا تا ہے اور علم سے مرا داگر خطاب کا اثر لیا جائے جیسے واجب اور حرام ہو نا تو اس کا ثبوت بعض ادلہ اربعہ ہے چیج ہے اوربعض ہے نہیں جیسے کہ قیاس وجوب کے لیے مثبت نہیں ہے بلکہ وہ وجوب کے غلبہ ظن کو ثابت کرنے والا ہے، جبیہا کہ کہا جاتا ہے: قیاس مظہر ہے مُثبت نہیں ، تو اثبات ہے مراد غلبظن كاا ثبات ہے،اگراس سلسلے میں مناقشہ کیا جائے كہ لفظ واحد ہے ایک ہی ساتھ معنی حقیقی اورمعتی مجازی مرادنہیں لیا سکتا تو ہم کہیں گئے کہ ہم مراد کیتے ہیں تمام میں ہمار کے علم کے ٹابت کرنے کو یا غلبہ طن کے ٹابت کرنے کو۔

**تشریح:** اس عبارت ہے ایک سوال مقدر کا جواب دیتا جا ہیں۔ سوال: آپ نے بیرکہا کہ اولہ کے مباحث کے ساتھ احکام اور ان کے متعلقات سے بھی اس علم میں بحث کی جاتی ہے ،اب ہم پوچھتے ہیں کہ علم سے مرادیہاں پر کیا ہے؟ اگر

کا جواب میرو یا جائے کہ شہوت جس طرح اولہ ثلاثہ سے ہوتا ہے، اس طرح قیاس ہے بھی ہوتا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ اولہ ثلاثہ سے شہوت قطعی اور یقینی ہوتا ہے اور قیاس سے ثبوت طنی ہوتا ہے۔

سوال: اس تقریر پرتوجع بین الحقیقة والمجاز لازم آر ہاہے؛ کیوں کہ اثبات ایک لفظ ہے جس کا استعال قطعیت میں حقیق اور طن میں مجازی ہے تو ایک ہی لفظ ہے آپ نے حقیق اور مجازی دونوں معنی مراد لیا لیعنی کہا ہ وسنت اور اجماع امت کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ نے بجازی ہوئے آپ نے بجازی معنی مراد لیا اور قیاس کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ نے بجازی معنی مراد لیا اور قیاس کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ نے بجازی معنی مراد لیا ،اسی کوجمع بین الحقیقة والمجاز کہتے ہیں جودرست نہیں ہے۔

جواب : تمام ادله میں اثبات سے مراد البات المعلم لنا او البات غلبة الظن لنا ہے۔ بلفظ دیکر یوں کہ لیجے کہ یہاں عموم مجاز کے طور پر شوت سے مراد مطلقا ادراک ہے خواو اداک جازم ہو یا ادراک رائح تو ادلہ ثلاثہ سے ادراک جازم کا حصول ہوتا ہے اور قیاس ہے ادراک رائح یعنی غلبہ ظن کا حصول ہوتا ہے۔

فانده: عسوم مجاز: ايامجازى معنى مرادلية كه تقيق معنى يحى اس كاايك فرد

ہوجائے جیسے : لفظ اسد سے شجاع مراد لینا کہ شیر بھی شجاع کا ایک فرد ہے۔

وَاعْلَمْ أَنَّى لَمَّا وَقَعُتُ فِي مَبَاحِثِ الْمَوْضُوعِ وَالْمَسَائِلِ أَرَدُتُ أَنْ أُسْمِعَكَ بَعُضَ مِبَاحِثِهِمَا الَّتِي لَا يَسْتَغُنِي الْمُحَصِّلُ عَنُهَا وَإِنْ كَانِ لَا يَلِيقُ بِهَذَا الْلَفَنِّ مِنْهَا أَنَّهُمُ قَلِدُ ذَكُرُوا أَنَّ الْعِلْمَ الْوَاحِدَ قَدْ يَكُونُ لَـهُ أَكُثَرُ مِن مُوْضُوعٍ وَاحِدٍ كَالطُّبِّ فَإِنَّهُ يُبْحَثُ فِيهِ عَنُ أَحُوالِ بَدَنِ الْإِنْسَانِ وَعَنِ الْأَدُويَةِ وُلَّ حُولُها ، وَهَلَا غَيْرُ صَحِيحٍ وَالتَّحُقِيقُ فِيهِ أَنَّ الْمَبْحُوتَ عَنْهُ فِي الْعِلْمَ إِنْ كَانَ إِضَافَةَ شَيْءٍ إِلَى آخَرَ كُمًّا أَنَّ فِي أَصُولِ الْفِقْهِ يُبْحَثُ عَنْ إِنْبَاتِ الْأَدِلَّةِ لِلُحُكُم وَفِي الْمَنُطِقِ يُبُحَثُ فِيهِ عَنَّ إيصَالِ تَصَوُّرٍ أَوْ تَصْدِيقِ ، إِلَى تَصَوُّرِ أَوْ تَـصُدِيقَ وَقَدُ يَكُونُ بَعُضُ الْعَوَارِضِ الَّتِي لَهَا مَدُخَلٌ فِي الْمَبُحُوثِ عَنْهُ نَاشِئَةٌ عَنُ أَحَدِ الْمُضَافَيُنِ وَبَعُضُهَا عَنِ الْآخِرِ فَمَوْضُوعُ هَذَا الْعِلْمِ كِلَا الْمُضَافَيْنِ وَإِنَّ لَـمْ يَكُن الْمَبُّحُوتُ عَنُهُ الْإِضَافَةَ لَا يَكُونُ مَوْضُوعُ الْعِلْمِ الْوَاحِدِ أَشْيَاءَ كَيْسِرَـةُ ؛ لِأَنَّ اتَّحَادَ الْعِلَم وَاخْتِلَافَهُ إِنَّمَا هُوَ بِاتَّحَادِ الْمَعْلُومَاتِ أَي الْمَسَائِلِ وَانُحِيَلافِهَ الْحَاجُةِ كَالْفُ الْمَوْصُوعِ يُوجِبُ انْحَةِلافَ الْعِلْمِ وَإِنَّ أَدِيدَ بِالْعِلْمِ الْوَاحِدِ مَا وَقَعَ الاصْطِلاحُ عَلَى أَنَّهُ عِلْمٌ وَاحِدٌ مِنْ غَيْرٍ رِعَايَةٍ مَعُنَّى يُوجِبُ الْوَحُلَدةَ فَلَا اعْتِبَارَ بِهِ عَلَى أَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ أَنْ يَصْطَلِحَ حِينَتِهِ عَلَى أَنَّ الْفِقَة وَالْهَنْدِدَسَةَ عِلْمٌ وَاحِدٌ وَمَوْضُوعَهُ شَيئًان فِعُلُ الْمُكَلَّفِ وَالْمِقُدَارُ وَمَا أَوُرَدُوا بِنَ السَّظِيرِ ، وَهُوَ بَدَنُ الْإِنْسَانِ وَالْأَدُوِيَةُ فَجَوَابُهُ أَنَّ الْبَحْتَ فِي الْأَدُوِيَةِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ حَيْثُ إِنَّ بَدَنَ الْإِنْسَانِ يَصِحُ بِبَعْضِهَا وَيَمُوَضُ بِبَعْضِهَا فَالْمَوْضُوعُ فِي لَجَمِيع بَدَنُ الْإِلْسَانِ .

و جمعه : تم جان لو کہ جب ہیں موضوع اور مسائل کے مباحث ہیں پڑا تو ہیں نے چاہا کہ تہمیں ان دونوں کے بعض وہ مباحث سناؤں جن سے علم حاصل کرنے والا بے نیاز نہیں ہوسکتا ، اگر چہوہ مباحث اس فن کے لائق نہیں ہیں۔ ان میں سے ایک ہیہ ہے کہ صولین نے ذکر کیا ہے کہ ایک علم کے لیے بھی ایک سے زائد موضوع ہوتے ہیں مثلاً علم میں بدن انسانی سے بھی بحث کی جاتی ہے اور دواؤں کے احوال سے بھی ، حالال کہ سے نہیں بدن انسانی سے بھی بحث کی جاتی ہے اور دواؤں کے احوال سے بھی ، حالال کہ بین بدن اور حق بات اس سلسلے ہیں ہیہ ہے کہ اگر کسی علم میں مجوث عنہ اضافت ہین بین بین میں مجوث عنہ اضافت ہین

التوشيح على التوضيح اشیئین ہوجیسا کہاصول فقہ میں ادلہ کے حکم کوٹا بت کرنے سے بحث کی جاتی ہے اورمنطق میں تضور یا تضدیق (معلوم) کے تضور یا تصدیق (مجہول) تک پہنچانے سے بحث کی جاتی ہے اور بعض وہ عوارض جن کامبحو ث عنہ میں دخل ہو، مُطَافین میں سے ایک سے پیدا ہوں اوربعض دوسرے سے تو اس علم کا موضوع دونوں مضاف ہیں اورا گرمجو ثءنداضا فٹ نہ ہوتو ایک علم کا موضوع کثیر چیزیں نہ ہوں گی ؛ کیوں کہ ملم کا انتحاد واختلا ف معلو مات یعنی مسائل کے اتنحاد واختلاف کو واجب کرتا ہے اور اگرعکم واحد سے مراد وہ چیز لی جائے جس پراصطلاح واقع ہے کہوہ ایک علم ہے ، بغیراس معنی کی رعابیت کرتے ہوئے جو وحدت کو واجب کرتا ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا ، علاوہ ازیں ہرایک کو اس وفتت اصطلاح بنائے کا اختیار ہو گا کہ فقہ اور ہندسہ ایک ہے اور اس کا موضوع دو چیزیں ہیں ، مکلّف کا فعل اورمقداراور جونظیرانہوں نے پیش کی ہےاور وہ بدن انسانی اورادو پیہ ہے تو اس کا جواب بیہ ہے کہادو بیمیں بحث اس حیثیت سے ہوتی ہے کہ بدن انسانی بعض دوا ؤں سے ۔ سیجے اور بعض سے بیمار ہوتا ہے ، تو موضوع تمام میں بدن انسانی ہے۔ **تشریح: یہاں سے چندان مباحث کا ذکر کرر ہے ہیں ، جن کا اصول فقہ میں کوئی دخل** نہیں ہے، گراصول فقہ کے طلب گار کے لیے ان مباحث کا جا ننا از حدضرری ہے ، چناں چەمصنف علیہ الرحمہ نے یہاں تین مباحث کا تذکرہ کیا ہے : (۱) متعدد اشیا ایک علم کا موضوع بن سکتی ہیں یانہیں؟ تو جمہورعلما ہےاصول اس بات کے قائل ہیں کہ علم واحد کے موضوع میں مطلقاً تعدد ہوسکتا ہے ، جیسے کہ علم طب کا موضوع بدن انسانی اور او وبید دونوں ہیں ؛ کیوں کہ علم طب میں ان دونوں کے احوال سے بحث ہوتی ہے ،مگر مصنف علیہ الرحمہ کا موقف اس سلسلے میں بیہ ہے کہ علی الاطلاق تعدد کا قول کر ناسیجے نہیں ہے ، بلکہ اس میں تفصیل ہے کہ مجو ث عنہ اگر اضا فت الثی الی الآخر ہو ( موضوع الیبی چیز بن رہی ہو،جس کی اضافت ونسبت د دسری چیز کی طرف ہو ) تو اس کی د وصور تنیں ہیں : (1) وہ عوارض جن کومجو ٹ عنہ میں دخل ہے ،مضافین سے ناشی ہوں گے یا ایک سے ،اگر دونوں سے پیدا ہوں تو علم واحد کےموضوع میں تعدد ہو گا جیبا کہاصول فقہ میں ہے کہ جوعوارض ذاتنی<sup>اں</sup>

میں جوٹ عند ہیں ، ان میں سے مجھ اول سے پیدا ہوتے ہیں جیسے ولیل کا عام ہونا ، مشترک ہونا وغیرہ اور پکھا حکام سے پیدا ہوتے ہیں جیسے حکم کا عبادت یاعقو بت کے قبیل ہ ہوتا اور اگر مجو ث عندا ضافت بین الشبئین ہو،لیکن جوعور اض مجو ث عنها ہیں ،مضافین میں ہے کسی ایک سے پیدا ہوں ،مثلاً علم منطق میں کہ یہاں مجوث عنداضا فت (ایصال) تو منرور ہے، لیکن د ہ عوارض جن کو بجو ث عنھا میں دخل ہے ،صرف ایک مضاف لیعنی مُوصِل ے پیدا ہوتے ہیں دوسرے مضاف لینی مُوصَل الیہ سے پیدائبیں ہوتے ، پہلی صورت مں تعدد ہوسکتا ہے اور دوسری صورت میں نہیں اور اگرمجو ٹ عنداضا فنت ہی نہ ہو جیسے علم نند کا موضوع فعل مکلف ہے ، تو اس صورت میں بھی علم واحد کے موضوع میں تعد دنہیں ہو سكنا، حاصل بديه كمستلددائره كي تين صورتين بين: (١) مسحوث عنه اضافت بين المشيشين ہواورعوارض مضافين سے ناشي ہول (٢)مبحوث عنداضا فت ہواورعوارض مفافین میں ہے کسی ایک سے ناشی ہوں (۳)مبحوث عند سرے سے اضافت ہی نہ ؟ ہو۔ پہلی صورت میں تعد دموضوع جائز ہے، جب کہ دوسری اور تیسری صورت میں تعدد موضوع جا تربہیں ہے۔

فسانده: صاحب توطیح نے پہلی اور تنیسری صورت کے تھم کوصراحثا بیان کیا ہے مگر دوسری صورت کوصراحناً بیان نہیں کیا ہے لیکن بیصورت بھی عبارت سے مستفا و ہے وہ اس طرح کہ مجو ثءنہ اضافت ہین انھیئین کی دومثالیں پیش کی ہیں: ایک تو یہ کہ اصول فقہ کا موضوع اثبات الادلة للاحكام باوردوسري بيكمنطق كاموضوع ايصال تصور الى تصود اور ايسمسال تسعديق الى تصديق ہے اورسب جائے ہيں كمنطق كا موضوع اضافت بین انتیکین ضرور ہے مگرعوارض مضافین سے ناشی نہیں ہوتے بلکہ صرف جانب موصل سے ناشی ہوتے ہیں ،طرف موصل الیہ سے ناشی کہیں ہوتے ،لہذا ضروری ہے کہ اس مثال کو دوسری صورت مرجمول کیا جائے اور اس کو پہلی صورت سے مصل اس لیے ذکر کیا کہ ان دونوں میں قدرمشترک اضافت میں انھیئین ہے ، اس لیے مبیل کہ منطق کے موضوع میں بھی تعدد ہے جس طرح اصول فقہ کے موضوع میں تعدد ہے ہوا کہ معلومات ومسائل کے اختلاف کے باوجودعلم ایک ماننے کی اصطلاح قائم کرلینا

وما اوردوا: اس عمارت سے جمہوری پیش کردہ دلیل کاجواب دینا جا ہے ہیں،جمہور یے اپنے موقف پر میددلیل پیش کی تھی کہ علم طب کا موضوع ادو میداور بدنی انسانی دونوں یں اس لیے کہ دولوں ہی کے احوال سے علم طب میں بحث ہوتی ہے ؛ لہذا ایک علم سے ہونے میں تعدد ہوسکتا ہے ، اس دلیل کا جواب دیتے ہوئے مصنف فرماتے ہیں کے علم طب میں ادوریہ سے بحث مستقل موضوع ہونے کے اعتبار سے جیس ہوتی ہے بلکہ بدن انیانی کےعوارض ذاتنیہ ہونے کی وجہ سے ادو بیرے بحث ہوتی ہے کہ بیادو یہ بدن انسانی مے لیے نفع بخش ہیں یا نقصان دہ ہیں ۔

نائده: عمله طب : وهلم ہے جس کے ذریعے معالبہ کمراض اور حفظان صحت کی تہ بیرمعلوم ہو ، اس کا موضوع بدن انسانی ہے صحت ومرض کی حیثیت سے اور غرض و غایت جسمانی امراض کی زویسے بچتاہے۔

عملیم هیند میسه : و هملم ہے جس میں خطوط وسطوح اور اجسام کے مقادیر ولواحق ، مقادیر کے احوال واد ضاع ، با ہمی نسبتیں اور اشکال کی خاصیتیں معلوم ہوں ،موضوع مق**دار اور** غرض وغایت مقدار وکمیت کے احوال کا جاننا ہے۔

وَمِنُهَا أَنَّهُ قَدُ تُذُكُّرُ الْحَيْثِيَّةُ فِي الْمَوْضُوعَاتِ وَلَهُ مَعْنَيَانِ أَخِدُهُمَا أَنَّ الشِّيءَ مَعَ تِلُكَ الْحَيْثِيَّةِ مَوْضُوعٌ كَمَا يُقَالُ الْمَوْجُودُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مَوْجُودٌ مَوْضُوعٌ لِلْعِلْمِ الْإِلَهِيِّ فَيُبُحَثُ فِيهِ عَنِ الْأَعْرَاضِ الذَّاتِيَّةِ الَّتِي تَلُحَقُهُ مِنُ حَيْثُ إِنَّهُ مَوْجُودٌ كَالُوَحُدَةِ وَالْكُثْرَةِ وَنَحُوهُمَا ، وَلَا يُبْحَثُ فِيهِ عَنْ تِلْكَ الْحَيْشِيَّةِ ؛ لِانَّ الْمَوْضُوعَ مَا يُبْحَثُ عَنُ أَعْرَاضِهِ لَا مَا يُبُحَثُ عَنُهُ أَوْ عَنِي أَجُزَائِهِ وَثَانِيهِمَا أَنَّ الْحَيُثِيَّةَ تَكُونُ بَيَانًا لِلْأَعُرَاضِ الذَّاتِيَّةِ الْمَبْحُوثِ عَنْهَا فَإِنَّهُ يُمُكِنُ أَنْ يَكُونَ لِلشِّيءِ أَعْرَاضٌ ذَاتِيَّةٌ مُتَنَّوِّعَةٌ وَإِنَّمَا يُبُحَثُ فِي عِلْمٍ عَنُ نَوْعٍ مِنْهَا فَالْحَيْثِيَّةُ بَيَانُ ذَلِكَ النَّهُ وَعِ فَقَوْلُهُم مَوْضُوعُ الطُّبِّ بَدَنُ الْإِنْسَانِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يَصِحُ وَيَسُوطُ وَمَوْضُوعُ الْهَيْئَةِ أَجْسَامُ الْعَالَمِ مِنْ خَيْثُ إِنَّ لَهَا شَكُّلا يُوَادُ بِهِ السَمْفَنِي النَّانِي لَا الْأُولُ إِذَ فِي الطَّبِ يُبْحِثُ عَنِ الصَّحَةُ وَالْمَرَ مِنْ وَفِي الْهَلِيدَا عنِ الشَّكُلِ فَلُوَ كَانَ الْمُرَادُ هُو الْأُولُ يَجِبُ أَنْ يُبْحِثُ فِي الطَّبِ وَالْهِلِمَادُ عَنْ أَغْرَاضِ لَاحِقَةٍ لِلْأَجِلِ الْحَيْثِيْتِينَ وَلَا يُبْحِثُ عَنِ الْحَيْثِيْتِينَ وَالْوَاقِعِ عَولالِ

تسوجهه : اوران مباحث بين ست بيب كربعي بمي موضوعات بيل ديني بيت كاذكركيا جاتا ہے اور اس کے دومعنی میں: ایک بیرکشی اس حیثیت کے ساتھ موضوع ہے ، مثلا کیا عِاتاہے:" المموجود من حيث انه موجود موضوع للعلم الالٰهي "لوائر میں ان اعراض ذاتیہ ہے بحث کی جائے گی ،جوعلم کوموجود ہونے کی حیثیت سے لاحق ہوتے میں جیسے وحدت و کھڑت وغیرہ اور اس میں خود اس میڈیت سے بحث فہیں کی جائے كى: اس ليے كموضوع وہ ہوتا ہے جس كے اعراض سے بحث كى جاتى ہے خوداس سے يا اس کے اجزا سے بحث نبیں کی جاتی۔ دوسرامعنی سے ہے کہ حیثیت بھی ان اعراض ذاتیہ کے لیے بیان ہوتی ہے جن ہے بحث کی جاتی ہے ؟ کیوں کھمکن ہے ایک تی کے مختلف اعراض ذ اتنیہ ہوں اور علم میں اس کی کسی ایک نوع سے بحث کی جائے ، تو حیثیت بیان ہو کی اس توع کے لیے ؛ لہذا ان کا بیقول کے علم طب کا موضوع بدن انسانی ہے ، اس حیثیت سے کہ وہ بچے ادر بیار ہوتا ہے اور ہیئت کا موضوع اجسام عالم ہیں اس حیثیت ہے کہ ان کے لیے شکل ہے ، تو اس سے دوسرامعنی مرا دلیا جائے گا ، نہ کہ پہلامعنی ؛ اس لیے کہ طب میں صحت و مرض سے اور علم ہیئت میں شکل سے بحث کی جاتی ہے۔ اگر پہلامعنی مراد لیا جائے تو ضروری ہے کی خم طب و ہیئت میں ان اعراض سے بحث کی جائے جوان کو حیثیت کی وجہ سے لاحق ہوتے ہیں اور ان حدیثیتوں سے بحث نہ کی جائے ، حالاں کہ واقعہ اس کے خلاف ہے۔ تشوييج: يهال سے مصنف عليه الرحمہ بحث ثانی کو بيان فر ماد ہے ہيں جس کا حاصل بي<sup>ہ</sup> ہے کہ عموماً موضوعات میں حیثیت کی قید ذکر کی جاتی ہے اور اس قید کے دومعنی ہیں: (۱) تمجمى موضوع كے ساتھ حيثيت كى قيداس ليے ذكركى جاتى ہے كەشى تنہاعكم كا موضوع نہيں بن سکتی ، بلکہ حیثیت کے ساتھ مل کرعلم کا موضوع بنتی ہے ، بایں معنی کہ وہ حیثیت موضوع كايز بوتى ہے مثلًا يوں كہا جائے كہ "موجود من حيث انسه موجود" علم الني كا موضوع ہے، بہال 'من حست انه موجود ''والى قيدموضوع كاجز ہے؛ لبذاعلم الهي ہیں موضوع کے ان عوارض ذاتنیہ سے بحث کی جائے گی جوموجود کوموجود ہونے کی حیثیت یں سے لائل ہوتے ہیں ، جیسے وحدت وکثرت وغیرہ ، چوں کہاں صورت میں حیثیت خود موضوع کا ایک جز ہے اور بیہ طے شدہ اصول ہے کہ موضوع کی ذات یا اس کے اجز اسے منعلق علم میں بحث نہیں کی جاتی ؛لہذا قید حیثیت ہے بھی علم میں بحث نہیں کی جائے گی۔ (۲) بھی موضوع کے ساتھ حیثیت کی قیداس لیے ذکر کی جاتی ہے تا کہ وہ انعوارض ذا تنه کے لیے بیان ہو جواس علم میں مجو ث عنھا ہیں ،موضوع فقط شی محیث لہ بنتی ہے ، می**ا**س دنت ہوتا ہے کہ جب موضوع کےعوارض ذاتنیہ کی متعددانواع ہوں اورعلم میں کسی ایک نوع کابیان ہوتو اس وفت موضوع کے ساتھ حیثیت کی قیدلگا کراس نوع کو بیان کر دی**ا جا تا** ہے،مصنف علیہ الرحمہ نے اس کی دومثالیں بیان فر مائی ہیں: (۱)علم طب کا موضوع بدن البانيمن حيث المصحة والممرض بءاب بيصحت اورمرض كي قيراس باست كا بیان ہے کہ علم طب میں بدن انسانی کے جوعوارض مجو ث عنصا ہوں گے ، و ومن حیث الصحة دالرض ہوں گے ، ظاہر ہے کہ یہاں حیثیت مختلف عوارض ذاتنے کی ایک نوع کو بیان کرنے کے لیے ہے (۲)علم ہیئت کا موضوع اجسام عالم من حیث التشکل ہے، یہاں حیثیت اس ہات کا بیان ہے کہ علم ہیئت میں جوعوارض مجو ث عنھا ہیں ، وہ من حیث التشکل ہیں ، حیثیت کی اس دوسری قسم کو بیانیہ کہتے ہیں اور جب بیہ بیانیہ ہے تو خودصحت ومرض کے احوال سے علم طب میں اورشکل سے علم ہیئت میں بحث ہوگی ؛ کیوں کہ یہاں حیثیت موضوع کا جز نہیں بن رہی ہے جس پر دلیل میہ ہے کہ اگر جز ہوتی تو پھرمجو ث عنصانہیں اوتی حالال کہ ہم دیکھتے ہیں کے علم طب میں خودصحت ومرض سے اورعلم ہیئت میں شکل سے بھٹ ہوتی ہے۔

فعانسة 6: عسلسم الماهي : وعلم ہے جس ميں موجودات كے البيے احوال سے بحث مولّ ہے جو وجود كے واسطے سے لاحق ہوں مثلاً : موجود كا حادث ہونا ممكن ہونا وغيرہ ، اس

كاموضوع موجودمن حيث الموجود ہے۔

علم هيئت: وهام ہے جس سے اجرام علوبيا وراجهام بسيطه كاكم وكيف اوراين ووتر

معلوم ہو،اس کا موضوع اجرام علویداوراجسام بسطہ ہیں۔

وَمِنُهَا أَنَّ الْمَشْهُورَ أَنَّ الشَّيْءَ الْوَاحِدَ لَا يَكُونُ مَوْضُوعًا لِلْعِلْمَيُ. أَقُولُ هَذَا غَيْرُ مُمْتَنِعٍ ، بَلُّ وَاقِعٌ فَإِنَّ الشَّيْءِ َالْوَاحِدَ يَكُونُ لَهُ أَعُوَاصٌ مُتَنَوّعُةٌ فَفِي كُلُّ عِلْمٍ يُبْعَضُ عَنُ بَعْضِ مِنْهَا كَمَا ذَكُرُنَا . وَإِنَّمَا قُلْنَا إِنَّ الشَّيْءَ الْوَاجِد يَكُونُ لَهُ أَغُرَاضٌ مُتَنَوِّعَةٌ فَإِنَّ الْوَاحِدَ الْحَقِيقِيَّ يُوصَفُ بِصِفَاتٍ كَثِيرَةٍ ، وَلَا يَنْ إِنْ يَكُونَ بَعُضُهَا حَقِيُقِيَّةً وَبَعُضُهَا إضَافِيَّةً وَبَعُضُهَا مَلْبَيَّةً ، وَلَا شَيْءَ مِنُهَا يَلُحَقُهُ لِجُزُئِهِ لِعَدَمِ الْجُزُءِ لَهُ فَلُحُوقٌ بَعُضِهَا لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ لِذَاتِهِ قَطَّهُا لِلتَّسَلُسُلِ فِي الْمَبُدَأُ فَلُخُوقُ الْبَعْضِ الْآخَرِ إِنْ كَانَ لِذَاتِهِ فَهُوَ الْمَطُلُوبُ وَإِنْ كَانَ لِغَيْرَهِ نَتَكَلَّمُ فِي ذَلِكَ الْغَيْرِ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى ذَاتِهِ قَطُعًا لِلتَّسَلُسُلِ فِي الْمَبُدَأُ . وَلِأَنَّهُ يَـلُـزَمُ اسْتِـكُـمَـالُـهُ مِنْ غَيُرهِ فإذَا ثَبَتَ ذَلِكَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ الْوَاحِدُ مَوُضُوعَ عِلْمَيْنِ وَيَكُونَ تَمَيُّزُهُمَا بِحَسَبِ الْأَعْرَاضِ الْمَبُحُوثِ عَنْهَا وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ اتَّحَادَ الْعِلْمَيْنِ وَاخْتِلَافَهُمَا بِحَسَبِ اتَّحَادِ الْمَعْلُومَاتِ وَاخْتِلَافِهَا وَالْمَعْلُومَاتُ هِيَ الْمَسَائِلُ فَكُمَا أَنَّ الْمَسَائِلُ تَتَجِدُ وَتَخْتَلِفُ بِحَسُبِ مَوُضُوعَاتِهَا وَهِيَ رَاجِعَةٌ إِلَى مَوُضُوعِ الْعِلْمِ فَكَذَلِكَ تَتَّبِحِـدُ الْمَسَائِـلُ وَتَـخَتَـلِفُ بِـحَسَبِ مَـحُمُولَاتِهَا وَهِيَ رَاجِعَةً إِلَى تِلْكُ ٱلْاَعْــرَاضِ وَإِنْ أُرِيــدَ أَنَّ الِاصْطِلَاحَ جَرَى بِأَنَّ الْمَوْضُوعَ مُعْتَبَرٌّ فِي ذَلِكَ لَا الْمَهِ حُمُولَ فَحِينَٰئِذِ لَا مُشَاحَّةً فِي ذَلِكَ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُمُ إِنَّ مَوْضُوعَ الْهَيْنَةِ هِيَ أَجْسَامُ الْعَالَمِ مِنْ حَيْثُ لَهَاشَكُلٌ وَمَوْضُوعٌ عِلْمِ السَّمَاءِ وَالْعَالَمِ مِنَ السطَّبُعِيُّ أَجُسَامُ الْعَالَمِ مِنُ حَيْثُ لَهَا طَبِيُعَةٌ قَوُلٌ بِأَنَّ مَوُضُوعَهُمَا وَاحِدٌ لَكِنَّ اخُتِلافَهُمَا بِاخْتِلافِ الْمَحُمُولِ ؛ لِأَنَّ الْحَيْثِيَّةَ فِيهِمَا بَيَانُ الْمَبُحُوثِ عَنْهُ لَا أَنَّهَا جُزَّء 'الْمَوْضُوع وَإِلَّا يَلُزَمُ أَنْ لَا يُبْحَتَ فِيهِمَا عَنُ هَاتَيُنِ الْحَيُثِيَّتَيُنِ ، بَلُ عَمًّا يَلُحَقُّهُمَا لِهَاتَيُنِ ٱلْحَيْثِيَّتَيْنِ وَالْوَاقِعُ خِلَاكٌ ذَٰلِكَ ، وَاللَّهُ أَعُلَم ترجمه : اوران میں سے ایک بحث سے کہ مشہور ہے کہ ایک ہی شی دوعکم کا موضوع تہیں بن سکتی ، میں کہتا ہوں کہ بیرمال ٹہیں ہے ملکہ واقع ہے ؛ اس کے کہ آیک ٹی کے لیے مخلف اورمنتوع اعراض موستے ہیں الو ہرنگم میں ان کے پیش سنتے بھٹ کی جاتی ہے ،جاپیہ کہ ہم نے ڈکر کیا اور جزیں نیست کہ ہم نے کہا بھی واحد کے لیے متنوع اعراض ہو سکتے ہیں؛ کیوں کہ وا حد حقیقی کوصفات کثیر و کے ساتھ موصول کیا جا تا ہے اور اس ہیں کو کی حرج تبیں ہے کہ ﴿ ان صفات میں ہے ﴾ بعض حقیقی ہوں اور بعض امنانی ، بعض صفات ایجالی ہوں بعض سلبی اور ان صفات میں کو کی صفت البی تیں سے جواستے جز ہونے کی وجہ سے لائن ہو! کیوں کہ اس کا کوئی جزئیں اور لعض صفات کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہالذات لاحق مول التلسل في المبدأ كوفتم كريف ك لي الهذالعض دوسرى صفات كالاحق مونا ا كربالذات بين مطلوب ب اوراكراس كے غير كى دجہ سے باتو بم اس غير بيل كلام کریں سے یہاں تک کہوہ اس کی ذات تک پہنچے ،میداً میں تسلسل کوفتم کرنے سے لیے اوراس کیے بھی کداس سے استکمال بالغیر لازم آئے گا۔ جب بدیات ثابت ہوگل توشی واحد کے لیے دوعلم کا موضوع ہوناممکن ہے اوران دولوں کا انتیاز ان اعراض کے امتیار سے ہوگا جن سے بحث کی جاتی ہے اور بیاس لیے کہ دونلموں کا اتعاد وا ختلا ف معلومات کے اتحاد و اختلاف کے اعتبار سے ہوتا ہے اور معلومات ہی مسائل ہیں ، تو جس طرح مسائل اینے موضوعات کے اعتبار ہے متحدا ورمختلف ہو تے ہیں اور بیلو بیجے ہیں علم کے موضوع کی طرف ایسے ہی مسائل اینے محمولات کے امتیار سے بھی متحد اور مختلف ہو تے ہیں اور بیدان اعراض کی طرف لوٹنے ہیں ، اورا کر بیمرا دلیا جائے کہ اصطلاح اس یات م جاری ہوئی ہے کہاس میں موضوع معتبر ہے ند کہ جمول تو اس میں اختال ف کی کوئی حموات ا نہیں ہے، علاوہ ازیں ان کا بیتول:علم ہیئت کا موضوع اجسام عالم ہیں اس حیثیت ہے کہ ان کے لیے شکل ہے اور علم طبعی میں ہے علم السماء والعالم کا موضوع اجسام عالم ہیں اس حیثیت سے کدان کے لیے طبیعت ہے ، اس یات کو بیان کرنا ہے کہ ان دونوں کا موضوع ایک ہے ،لیکن ان کا اختلاف محمول کے اختلاف کی دچہ سے ہے! اس لیے کہ حیثیت ان دونوں میں مجو ث عنہ کا بیان ہے، نہ بیر کہ و موضوع کا جزیہ ورنہ تو لا زم آ یے

وونوں علوم کو إن دونوں حیثیتوں سے لاحق ہوتے ہیں ، حالاں کہ واقعہ اس کے خلان ہے۔واللہ اعلم

تشریح: یہاں ہے مصنف علیہ الرحمہ تیسری بحث کو بیان فر مار ہے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ ایک ہی شی دوعلم کا موضوع بن سکتی ہے یانہیں؟ تو جمہوراہل اصول اس بات کے قائل ہیں کہ ایسانہیں ہوسکتا ،گرمضنف علیہ الرحمہ کواس سے اتفاق نہیں ہے ، ان کا کہنا ہے کہ بیصرف ممکن ہی نہیں بلکہ واقع ہے کہ ایک شی دوعلم کا موضوع بن رہی ہے گویا مصنف نے یہاں دودعوے کیے ہیں:(۱) ایک شی دوعلم کے لیے موضوع بن سکتی ہے(۲) ایما وا قع اورنفس الامر میں ثابت ہے۔ پہلے دعوے کی دلیل بیہ ہے کہ ایک ہی شی کےعوارض ذ ا تنیه کی مختلف انواع ہوں ، تو تمسی نوع سے ایک علم میں بحث ہوا در کسی نوع سے دوسرے علم میں ؛لہذاشی واحد کا دوعلم کے لیے موضوع بنتاممکن ہے ، رہی بات پید کہ شی واحد کے عوارض ذات پر کی مختلف انواع ہو سکتی ہیں ،اس پر کیا دلیل ہے؟ تو سنیے : واحد خقیقی لیمنی ذات باری تعالی صفات کثیرہ کے ساتھ منصب ہوتی ہے اور بیرصفات ذات باری کے لیے عوارض ذاتيه ہيں جومختلف انواع کی ہيں ،بعض صفات حقیقیہ ہيں ،بعض اضافیہ بعض ایجا بیہ اور بعض صفات سلبیہ ہیں ۔اب دیکھیے کہ بیہ تمام صفات ذات باری کےعوارض ذ اتبیہ ہیں جو واحد حقیقی کو بالذات عارض ولاحق ہوتے ہیں ؛ کیوں کہ اگر بالواسطہ لاحق ہوں تو کل تنین صورتیں بنیں گی : (۱) وہ واسطہ باری تعالیٰ کا جز ہوگا (۲) وہ واسطہ امر میاین ہوگا، (۳) وہ واسطہ صفت ہوگا، بیتنیوں صورتیں باطل ہیں، پہلی صورت تو اس کیے باطل ہے کہ باری تعالی بسیط ہے، اس کا کوئی جزئہیں، دوسری صورت اس لیے باطل ہے کہ وہ احتیاج الی الغیر اورائشکمال بالغیر کوشکزم ہے اور وہ جناب باری تعالیٰ میں محال ہے اور تیسری صورت اس لیے باطل ہے کہ اگر واسطہ صفت ہوتو اس کے بارے میں ہم پھرای طرح بحث کریں گے کہ اس صفت کا عروض ولحوق واحد حقیقی کو جز کی وجہ ہے ہے یا امر مباین کی وجہ سے ہے یا کسی اورصفت کے واسطے سے ہے، پہلی صورت باطل ہے اس لیے

مرد ات باری اسد سب اس کا کوئی جزئیس ہے ،اور دوسری صورت بھی باطل ہے کہ ب الحكمال بالعيم كوستلزم ہے اور تنيسري صورت بھي باطل ہے ؛ كيوں كداس صفت كا عروض **ذات باری کوئمی اور صغبت کے واسلے ہے ہوگا تو پھر ہم اس صفت کے بارے میں ای** طرح بحث كريس مع ، اس طرح بيسلسله چلنابى رب كانونشلسل فى المبدألازم آئ كا؛ کیو**ں کہ بیصفت جب دوسری صفت بر**موتو ف ہو گی تو وہ دوسری صفت مبدأ ہے گی ، پھر یه دوسری مغت تیسری صفت پرموقوف ہوگی تو تنیسری مبدأ بنے گی ، پھرتیسری ، چوتھی پر مو**تو ف ہوگی تو چوتھی صفت مبدأ سبنے گ**ی تو اس کا نتیجہ تسلسل فی السبادی کی صورت میں ظاہر ہوگا **اورتسلسل محال ہے لہدایہ ماننا ہوگا کہ** ہمیں نہ کہیں جا کرکسی صفت کا عروض ولحوق واحد حق**یقی کولندانته ہوگا اور جب ایک صفت کا** عروض لذانته ثابت ہوگیا تو باقی میں بھی تشکیم کرنا یڑے گا درنہ پھراسی طرح بحث کی جائے گی کہ باقی صفات کا عروض ولحوق جز کی وجہ ہے ہے یا امرمہاین کی وجہ سے ہے یا کسی صفت کے واسطے سے ہے۔ بہرحال بدیا ت ثابت ہو عمیٰ کہ قمام صفات واحد حقیقی کے لیےعوارض ذاتیہ ہیں اور صفات میں بعض حقیقی ہیں ، بعض **اضا فی ،بعض ایجا بی ا**وربعض سلبی ہیں اورصفات ہی اعراض ہیں تو ثابت ہوا کہوا حد حقیقی کے لیے اعراض متنوعہ ہیں اور جب واحد حقیقی کے اعراض ذاتیہ متنوع ہو سکتے ہیں تو د دسری چیز وں کے لیے بدرجہ اولی مختلف اعراض ذاحیہ ہو سکتے ہیں ، اب رہاسوال ہیہ کہ پھر علم کے ماہین امتیاز کیسے ہوگا تو اس کا جواب بیہ ہے کہ اس صورت میں علوم متعددہ کا اختلاف وانتیازعوارض ذا تنیم مجوث عنها کے اختلاف کی وجہ سے ہوگا ؛ کیوں کہ ہرعلم میں الگ نوع کے عوارض ذاتیہ ہے بحث ہوگی تو جس طرح موضوع کے اختلاف سے علوم کے درمیان اختلاف وانتیاز ہوتا ہے اس طرح محمولات کے اعتبار سے بھی امتیاز ہوگا۔ وان اريد ان الاصطلاح: اس عبارت سه ايك سوال كاجواب دينا جا بين ب سوال: جمیں شلیم ہیں ہے کہ علوم کے درمیان انتیاز محمولات کی میں شلیم ہیں ہے ؟ کیوں كدا صطلاح اى پر قائم ہو چكى ہے كہ علوم كے درميان تماير موضوعات كى وجدسے ہوتا ہے۔ **جواب**: اگرآپ کوبیا صطلاح بنانے کاحق ہے کہ علوم کے درمیان امتیاز موضوعات کی

**صفات ایجابیه** : جن کوباری تعالیٰ کے لیے ٹابت کیا گیا ہوجیہے: ما لک ہونا ، راز ق ہونا **صفات سلبیہ** : وہ صفات ہیں جن کی ذات باری سے نفی کی جائے جیسے : اللہ کا جو ہر اور عرض نہ ہونا۔

فائده (۲): علم السماء والعالم: وه علم ہے جس بین اجمام کے احوال سے بحث ہوتی ہے، اجمام ارکان کے قبیل سے ہول یا عناصر کے قبیل سے، اس طرح اس میں اجمام کی بناوٹ اوران کوند بدند بالتر تیب رکھنے کی حکمت معلوم ہوتی ہے۔
علم طبعی: وه علم ہے جس بین اجمام سے من حیث الغیر بحث کی جاتی ہے کہ کون ساجسم سخرک ہے اور کون ساجسم ساکن ہے۔
ساجسم شخرک ہے اور کون ساجسم ساکن ہے۔
( فَنَضَعُ الْكِتَابَ عَلَى قِسْمَيْنِ الْقِسْمُ اللَّوَّلُ فِي اللَّدِيَّةِ الشَّرُعِيَّةِ وَهِيَ

التوشيح على التوضيح (125) كتاب الله كاتعريف عَلَى أَرُبِعَةِ أَرُكَانٍ : السُّرِكُنُ الْأُوَّلُ فِي الْكِتَابِ أَي الْقُرُآنِ ، وَهُوَ مَا نُقِلَ إِلَيْنَا بَيُنَ دَفَّتَى الْمَصَّاحِفِ تَوَاتُرًا) فَسَحَرَجَ سَالِرُ ٱلْكُتُبِ وَٱلْإِحَادِيثِ الْإِلَهِيَّةِ وَالنَّبَوِيَّةِ وَالْقِرَاءَ اهِ الشَّاذَّةِ ، وَقَدْ أُورَدَ ابْنُ الْحَاجِبِ أَنَّ هَذَا التَّعُريفَ دَور كَّ؛ لِأَنَّهُ عَرَّفَ الْقَرْآنَ بِمَا نَقِلَ فِي الْمُصْحَفِ ، فَإِنْ سُئِلَ مَا الْمُصْحَفُ فَلا بُدَّ إَنْ يُّفَالَ الَّذِى كُتِبَ فِيهِ الْقُرُآنُ فَأَجَبُتُ عَنُ هَذَا بِقُولِى ﴿ وَلَا دَوْرَ ؛ لِأَنَّ · الْمُصْحَفَ مَعُلُومٌ ﴾ أَيُ فِي الْعُرُفِ فَلا يَحْتَاجُ إِلَى تَعُرِيفِهِ بِقَوُلِهِ الَّذِي كَتِبَ

نرجمه : ( تو ہم کتاب کو دوقعموں پرر کھتے ہیں ، پہلی تنم ادلہ شرعیہ کے بیان میں اور بیہ عارار کان پر ہیں: پہلا رکن کتاب لیعن قر آن کے بارے میں اور بیوہ ہے جو ہماری طرف مصاحف کی جلدوں کے دوپیٹوں کے درمیان تواتر کے ساتھ تقل کیا گیا ) توباقی تمام كتابين ، احاديث قدسيه، احاديث نيوبيه اورقراء ات شاذه غارج موكتين ، ابن حاجب نے اعتراض کیا ہے کہ ریتعریف دوری ہے؛ کیوں کہ قرآن کی تعریف' 'مسانے ل فی المصحف ''سے کی گئ ہے؛ لہذا اگر سوال کیا جائے کہ صحف کیا ہے؟ تو ضروری ہے کہ كهاجائ: "الذى كتب فيه القرآن" جس بي قرآن الكها كيابوءاس اعتراض كا جواب میں نے اپنے اس قول سے دیا ہے ( اور دور لا زم نہیں آتا اس لیے کہ صحف معلوم ہے) یعیٰ عرف میں الہذااس کی تعریف '' اللذی کتب فیہ القو آن '' ہے کرنے کی کوئی ضرورت جبیں ہے۔

تشریح: یہاں ہے مصنف علیہ الرحمہ کتاب کی اقسام کو بیان فرمار ہے ہیں ، کہ کتاب دوقسموں پرمشتمل ہے: کپلی قشم ادلہ شرعیہ لیتنی کتاب وسنت ، اجماع امت اور قیاس کے بیان میں اور دوسری قسم احکام کے بیان میں ہے،سب سے پہلے کتاب الله کی تعریف بیان کی ہے کہ کتاب الله اور قر آن اس کو کہتے ہیں جومصحف کے دو گتوں کے درمیان لکھا ہوا ہاورتواتر کے ساتھ ہم تک پہنچاہے،" بین دفتی المصاحف" کی قیرے قرآن کے علاوہ باقی تمام کتابیں ،احادیث قد سیہ اور مطلق احادیث خارج ہو کئیں اور تو اتر کی قید

ہے قراوات شاؤہ خارج ہوگئیں؛ کیوں کہ دوتوائز کے ساتھ منتول نہیں ہیں ہی آب الله كى اس تعريف برعلامه ابن حاجب في أيك اعتراض كيا ب-اعتسواض : يتريف دور بر مشمل ب كول كدال تعريف كي دوسة آن كالمحن مصحف کے بھے پرموتوف ہاور جب محف کے بارے من سوال ہوگا تو کہا جائے " ما كتب فيه القرآن" جس من قرآن لكها حميا ب، تومعه كالمجهنا قرآن كالمجين إ موقوف ہوااورش کے موقوف علید کا موقوف علی کا موقوف علیہ جوتا ہے ، کو یا قرآن کا سجهنا قرآن پرموتوف ہوگیا ، میں دور ہاور دور باطل ہے ؛ لہذا قرآن کی بیتریف سیح

جواب: قرآن كى تعريف شرمعا حف سے مراد قرات سبعہ: نافع مدنى ، ابن كثير كي، ابوعمر بصری ، ابن عامر دمشقی ، عاصم کوفی ، حمز و کوفی کے معماحف جیں اور قرا ہے سبعہ کے مصاحف لوگوں کے درمیان مشہور ہیں اور جو چیزمشیور ہوتی ہے و پھٹائ تعریف قبیل ہوتی اور جنب مصحف مختاج تعريف تبين تو دورتجي لا زمنبين آئے گا؛ كيوں كه دوراس وقت لازم

آ ي كا جب "ما كتب فيه القرآن" ي مصحف كا تم ايف كي جائد

ثُمَ آرَدُتُ تَحْقِيقًا فِي هَلَا الْمَوْضِعِ آنَ هَلَا الْتَعْرِيْفَ آئُ أَوْعَ مِنْ الْوَاعِ السَّعُرِيْفَاتِ فَإِنَّ إِنَّمَامَ الْجَوَابِ مَوُقُولُكَ عَلَى هَذَا فَقُلُتُ ﴿ وَلَيُسَ هَذَا تَعْرِيفُ مَاهِيَّةِ الْكِتَابِ) بَـلُ تَشَـخِيصُهُ فِي جَوَابِ أَيُّ كَتَابِ تَرِيدُ ، ﴿ وَلَا الْقَرُ آنِ ﴾ فَإِنَّ عُلَمَاء نَا قَالُوا هُوَ مَا نُقِلَ إِلَيْنَا إِلَخُ فَلا يَخُلُو إِمَّا أَنْ عَرَّفُوا الْكَتَابِ بِهَذَا أَوُ عَرَّفُوا الْقُرُآنَ بِهَذَا ، فَإِنْ عَرَّفُوا الْكِتَابَ بِهَذَا فَلْيُس تَعْرِيفًا لِمَاهِيَّةِ الْكِتَابِ ، بَـلُ تَشَخِيصُـهُ فِي جُوَابِ أَى كِتَابِ تَرِيدُ وَإِنْ عَرَّفُوا الْقُرُ آنَ بِهَذَا فَلَيْسَ تَعُرِيفًا لِمَاهِيَّةِ الْقُرُآنِ أَيْضًا ، بَلُ تَشْخِيصُهُ ﴿ لِلَّانَّ الْقُرُآنَ اسْمٌ يُطُلَقُ عَلَى الْكَلَامِ الْأَزَلِيِّ وَعَلَى الْمَقُرُوءِ فَهَذَا تَعْيِينُ أَحَدِ مُحْتَمَلَيْهِ ، وَهُوَ الْمَقَرُوءَ ﴾ فَإِنَّ الْقُرُ آنَ لَفُظٌ مُشْتَرَكٌ يُطُلَقِّ عَلَى الْكُلامِ الْأَزْلِيِّ الَّذِي هُوَ صِفِهٌ لِلْحَقِّ عَزّ وَعَلَا وَيُطُلَقُ أَيُضًا عَلَى مَا يَذُلُّ عَلَيْهِ ، وَهُوَ الْمَقُرُوء ' فَكَأَنَّهُ قِيلَ أَي الْمَعْنَيُنِ تُسرِيدُ ، فَقَالَ مَا نُقِلَ إِلَيْنَا إِلَيْنَا إِلَيْ أَى نُرِيدُ الْمَقُرُوءَ ۖ فَعَلَى هَذَا لَا يَلُزُمُ الدُّورُ وَإِنَّمَا

يَكْزَمُ اللَّوْرُ إِنْ أَرِيد تَعُرِيفُ مَاهِيَّةِ الْقُرْآنِ ؛ لِأَتَّهُ لَوْ عَرَّفَ مَاهِيَّةَ الْقَرْآنِ بِالْمَكُنُوبِ فِي الْمُصْحَفِ فَلا يُدَّمِنُ مَعْرِفَةِ مَاهِيَّةِ الْمُصْحَفِ فَلا يَكْتَعِي حَيْنَا لِمَ مَعْرِفَةُ الْمُصْحَفِ بِبَعْضِ الْوَجُوهِ كَالْإِشَارَةِ وَنَحْوِهَا ، ثُمَّ مَعْرِفَةً مَاهِيَّةِ الْمُصْحَفِ مَوْقُوفَةٌ عَلَى مَعْرِفَةِ مَاهِيَّةِ الْقُرُآنِ

فرجمه : پريس ناس مقام يس تفين كااراده كياكه يقريف يتعريف تعريف میں سے کون می سے بی کیوں کہ جواب کی تھیل اس پر موقوف ہے (یہ تعریف میت س اب کی بیں ہے بلکہ ای کتاب ترید " کے جواب میں کما یہ کی تشخیص ہے مورت بی ماہیت قرآن کی تعریف ہے ) کیوں کہ جمارے علمانے کہا ہے کہ قرآن وہ ہے جو تناری طرف نقل کیا گیا اگے تو خالی نہیں ہوگا یا تو علانے اِس سے کتا ب کی تعریف کی ہے یا قر آئت کی تعریف کی ہے،اگران حضرات نے اِس سے کتاب کی تعریف کی ہے تو ہے ہو ہیت کتا ہے۔ کی تشخیص ہےاورا گرانہوں نے اِس سے قرآن کی تعریف کی ہےتو ہیجی ، بیت قرﷺ نہ گئے نہیں ہے بلکہ قرآن کی تنفیص ہے ( کیوں کہ قرآن کا اطلاق ، مکلام اول اور کلام مغرو دونوں پر ہوتا ہے تو بیاس کے دو محتملات میں سے ایک کی تعیین ہے اور وو کلام مقروبے) اس لیے کہ قرآن کا لفظ مشترک ہے،اس کا اطلاق اس کلام از لی پر بھی بیوتا ہے جوا**ند ک**ر وجل کی صفت ہے اور اس پر بھی ہوتا ہے جس پر قر آن ولال**ت کرتا ہے اور و و کلام** مقرو ہے، گویا پوچھا گیا کہتم دومعنوں میں سے کس کاارادہ کرتے ہوتو کیا" ما ضفیل السنا المسيخ" ليني بم كلام مقرو كااراده كرتے بيں ،تو اس تقصيل پروورلا زم بيس آياوورتو اس وفت لازم آتا ہے جب ماہیت قرآن کی تعریف مراد ہوئی ؛ اس کیے کہ اگر ماہیت قرآت کی تعریف، مکتوب فی المصحف ہے کی جائے تو ماہیت مصحف کی معرفت ضروری ہوگئی اور اس ونت مصحف کی معرفت بعض و جو ہ مثلاً اشار ہ وغیر و سے کافی نہیں ہوگئی۔ پیمر ہؤ ہیں۔ مصحف کی معرفت ، ماہیت قر آن کی معرفت پرموقو ف ہے۔

تشریح: یہاں ہے ای اعتراض کا دوسراجواب دے رہے ہیں جودور کی صورت مشر قرآن کی تعریف پر دار دہور ہاہے ، مگر جواب سجھنے سے پہلے ایک مقدمہ فرہمن تقیس کرئیں۔ کہ وہ کلام جو الله رب العزت کی صفت ہے ظاہر ہے کہ اس تعریف سے مقصود قرآن یا سمیّاب کی تعیین وستخیص ہے نہ کہ قرآن یا کتاب کی ماہیت دحقیقت کو بیان کرتا اور جب ایسا ہے تو بہتعریف بالرسم ہوئی نہ کہ تعریف بالحد اور تعریف بالرسم میں اشارہ یا عرفا مشہور ہوتا کافی ہوتا ہے،اس کے تمام اجزا کی تعریف ضروری نہیں ہوتی ؛لہذ المصحف کی تعریف بھی ضروری نہیں ہوگی ، ہاں اگر قر آن کی بیتعریف حدی ہوتی تو پھر دور لا زم آتا؟ کیو**ں کہ**اس صورت میں مصحف کی حقیقت کاعلم ناگزیر ہوتا اور جب بیتحریف حدی ہیں رسی ہے تو قرآن كاسمجهنامصحف برموقوف هوگا ،ليكن مصحف كاسمجهنا قرآن برموقو ف نهيس هوگا ؛لهذا ''تعوقف الشب على ننفسه''لازمُبين آئے گااورقر آن كى يەتعرىف نزوم دورسے

ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّ الْقُرُآنَ لَيْسَ قَابِلًا لِلْحَدِّ بِقَوْلِهِ ﴿ عَلَى أَنَّ الشَّخُصِيَّ لَا يُحَدُّ ﴾ فَإِنَّ الْحَدَّ هُوَ الْقُولُ الْمُعَرِّفُ لِلشَّيْءِ الْمُشْتَمِلَ عَلَى أَجُزَائِهِ ، وَهَـذَا لَا يُـفِيَـدُ مَعُرفَةَ الشَّحُصِيَّاتِ بَـلُ لَا بُـدَّ مِـنَ الْإِشَارَةِ أَوْ نَحُوهَا إِلَى مُشُخِّصَاتِهَا لِتَحُصُلُ الْمَعُرِفَةُ ﴿إِذَا عَرَفُت هَذَا فَاعُلَمُ أَنَّ الْقُرُآنَ لَمَّا نَزَلَ بِهِ جِبُرَئِيلَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَدُ وُجِدَ مُشَخَّصًا ، فَإِنْ كَانَ الْقُرُآنُ عِبَارَةً عَنُ ذَٰلِكَ الْمُشَحِّص لَا يَقُبَلُ الْجَدُّ لِكُوْنِهِ شَخْصِيًّا وَإِنْ لَمُ يَكُنُ عِبَارَةً عَنُ ذَلِكِ الْـمُشَـحْـصِ ، بَـل الْـقُرُآنُ هَذِهِ الْكَلِمَاتُ الْمُرَكَّبَةُ تَرُكِيبًا خَاصًّا سَوَاءٌ يَقُرَأُ جِبُرَئِيلُ أَوْ زَيْدٌ أَوْ عَمُرٌو عَلَى أَنَّ الْحَقَّ هَذَا فَقَوْلُنَا عَلَى أَنَّ الشَّخِصِيَّ لَا يُحَدُّ لَهُ تَـأُوِيَلانَ أَحَـدُهُمَا أَنَّا لَا نَعْنِي أَنَّ الْقُرُ آنَ شَخُصِيٌّ ، بَلُ عَنَيْنَا أَنَّ الْقُرُ آنَ لَمَّا كَانَ هُوَ الْكَلَامُ الْمُرَكِّبُ تَرُكِيبًا خَاصًّا فَإِنَّهُ لَا يَقَبَلَ الْحَيِّدَ كَمِا أَنَّ الشَّخْصِيّ لَا يَقَبَلُ الْحَدُّ فَكُونُ الشَّخَصِيُّ لَا يُحَدُّ جُعِلَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّ الْقُرُ آنَ لَا يُحَدُّ إِذُ مَعُرِفَةً كُلُّ مِنْهُمَا مَوُقُوفَةٌ عَلَى الْإِشَارَةِ أَمَّا مَعُرِفَةُ الشُّخُصِيُّ فَظَاهِرٌ . وَأَمَّا مَعُرِفَةَ الْقُرُآنِ فَلَا يَحُصُلَ إِلَّا بِأَنْ يُقَالَ هُوَ هَذِهِ الْكَلِمَاتُ وَيُقُرَأُ مِنُ أُوَّلِهِ إِلَى آجِرِهِ وَثَانِيهِ مَا أَنَّا نَقُولُ لَا مُشَاحَّةً فِي الْاصْطِلَاحِ فَنَعْنِي بِالشَّخْصِيُّ هَذِهِ الْكُلِمَاتِ مَعَ الْخَصُوصِيَّاتِ الَّتِي لَهَا مَدْخَلٌ فِي هَذَا التُّرْكِيبِ فَإِنَّ الْأَعْرَاضَ تُنْتَهِى بِمُشَخَّصَاتِهَا إِلَى حَدٌّ لَا يَقُبَلُ التَّعَدُّدَ ، وَ ٱلإِخْتِلَافَ بِاغْتِبَارِ ذَاتِهَا ، يَلُ

التوشيح على التوضيح (130) بِاعْتِبَارِ مَحَالُهَا فَقَطُ كَالُقَصِيدَةِ الْمُعَيَّنَةِ لَا يُمْكِنُ تَعَدُّدُهَا إِلَّا بِحَسَب مَحَالُهَا بِ أَنُ يَقُرَأُهَا زَيُدٌ أَوُ عَمُرُو فَعَنَيْنَا بِالشَّخْصِى هَذَا وَالشَّخْصِى ۚ بِهَذَا اَلْمَعُنَى لَا يَقُبَسُ الْحَدَّ فَاإِذَا سُئِلَ عَنِ الْقُرُآنِ فَإِنَّهُ لَا يُعَرَّفُ أَصُلًا إِلَّا بِأَنَّ يُقَالَ هُوَ هَذَا التَّرُكِيبُ الْمَخُصُوصُ فَيُقُرَأُ مِنُ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ فَإِنَّ مَعُرِفَتَهُ لَا تُمْكِنُ إِلَّا بِهَذَا

ترجمه: پرماتن نے بیان کرنے کا ارادہ کیا کہ قرآن حدکو قبول کرنے والانہیں ہے، ا ہینے اِس قول سے (علاوہ ازیں شخص کی حدثہیں ذکر کی جاتی ) اس کیے کہ حدثی کا وہ قول معرف ہے جواس کے اجز ایرمشمل ہواور بیڈ خصیات کی معرفت کا فائدہ نہیں ویتی ، بلکہ اس کے مشخصات کی طرف اشارہ وغیرہ ضروری ہے؟ تا کہ عرفت حاصل ہو جائے جب تم نے ا ہے جان لیا توسمجھو کہ جب قرآن کوحضرت جبرئیل علیہ السلام لے کرنا زل ہوئے تو وہ متتخص یا یا گیا ؛لہذااگر قرآن اس متخص کا نام ہونو حد کوقبول نہیں کرے گا اورا گراس متخص کا نام نہ ہو، بلکہ قرآن یہی کلمات ہوں جوایک خاص ترکیب کے ساتھ مرکب ہیں خواہ اسے جبریل علیہالسلام پڑھیں یازید وعمروا ورحق بھی یہی ہےتو ہمارےقول '' عملی ان الشه خصى لا يحد " كى دوتا ويليس مول گى: ايك پيه ہے كه بم مراد نہيں ليتے كەقر آن شخصی ہے، بلکہ جماری مرادیہ ہے کہ جب قرآن وہی کلام ہے جوتز کیب خاص کے ساتھ مرکب ہے تو ہے شک وہ حد کو قبول نہیں کرتا جس طرح شخصی حد کو قبول نہیں کرتا ؟ اس لیے کہ ان دونوں میں سے ہرا یک کی معرفت اشار ہے پرموقو نب ہے ہمخصی کی معرفت تو ظاہر ہے اور رہی قرآن کی معرفت تو وہ حاصل نہیں ہوگی تگر بدکہا جائے کہ قرآن یہی کلمات ہیں اوراول سے آخرتک پڑھ دیا جائے اور دوسری تا ویل ہیے کہ ہم کہتے ہیں کہ اصطلاحات میں اختلاف واعتراض کی گنجائش نہیں ہے توشخص سے ہم یہی کلمات مراد لیتے ہیں ان خصوصیات کے ساتھ جن کا اس تر کیب میں دخل ہے ؛ اس لیے کہ اعراض اپنے مشخصات کے ساتھ الی حد تک پڑنے جاتے ہیں جواپی ذات کے اعتبار سے تعدداورا ختلاف کو قبول نہ کرے،صرف اپنے کل کے اعتبار سے قبول کرے جیسے قصیدہ معینہ کا تعدد ممکن نہیں ہے مگر

التوشيح على التوضيح (131) كتاب الله كاتعريف اس سرمحل کے اعتبار سے بایں طور کہا ہے زیدیا عمرو پڑھے تو ہم مخص سے بہی مراد لیتے ہیں اورشضی اس معنی کے اعتبار سے حد کو تبول نہیں کرتا ؛لہذ اجب قر آن کے بارے بیں سوال کیا جائے تو اس کی تعریف یا لکل نہیں کی جائے گی تمرید کہ کہا جائے وہ یہی مخصوص ترکیب ہے، بھراول ہے آخر تک پڑھ و با جائے ؛ اس لیے کہاس کی معرفت ای طریقنہ سے ممکن ہے۔ نشر دبیج: ماقیل میں بدیمان کیا گیا تھا کہ قرآن کی تعریف حدی نہیں بلکہ رسمی ہے، اب یماں ہے مصنف علیہ الرحمہ اس بات کی تنقیق کررہے ہیں کہ قر آن قابل حدہے یانہیں یعنی اس کی تعریف حدی ہوسکتی ہے یا نہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ قرآن کی تعریف بالحد نہیں ہو کتی ؛ کیوں کہ قر آن امر شخصی ہے اور امر شخصی کی حدثہیں آتی ، گویا یہاں دو دعوے کیے سکتے ہیں: (1) قرآن شخص ہے(۲) شخصی کی حدثہیں آتی ، اِس دوسر ہے دعوے کی دلیل ہے کہ حداس تعریف کو کہتے ہیں جوشی کی حقیقت و ماہیت بیان کر ہےاوراس شی کے تمام اجز امرِ مشتل ہو، جب کشخص کا کوئی جزنہیں ہوتا، اس کی معرفت اس کے مشخصات ہے ہوتی ہے اور پہلے دعوے کی دلیل بیہ ہے کہ قرآن یا تو ان الفاظ کا نام ہے جن کو جبریل امین لائے ہیں ،اس معتی کے اعتبار سے قرآن کا تنخصی ہونا ہالکل واضح ہے ؛ کیوں کہ بیرالفاظ جریل علیہ السلام کی زبان کے ساتھ خاص اور اس ہے متصل ہیں ، یا پھر قر آن ان کلمات کا نام ہے جو مخصوص تر تیب کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں ، خواہ پڑھنے والا کوئی ہواس سے بحث نہیں ، اس دوسر ہے معنی کے اعتبار سے بھی قرآ ن شخصی ہو گا اورشخصی کی حدنہیں ذکر کی جاتی اور جب اس کی حدنہیں آئے گی تو تعریف کے تمام کلمات کی وضاحت ضروری نہیں ہو گی **لہذامصحف کی بھی تعریف نہیں کریں گے اور جب مصحف کی تعریف نہیں کریں گے تو لز وم** دور کا سوال ہی جبیں پیدا ہوگا۔

اعتسداض : اس دوسرے معنی کے اعتبار سے قرآن کاشخصی ہونا ہمیں سلیم ہیں ؛ کیوں کہ زید کی زبان سے پڑھا جانے والا علا حدہ قرآن ہے اور خالد و بکر کی زبان پر جاری ہونے والاعلا حدوقر آن ہے، جب کشخص ،کلمات کومخصوص ترکیب کے ساتھ مخصوص محل میں ذکر کرنے کا نام ہے۔

جواب (۱): ہماری مراد تخص سے تخص کے مثل ہے اور مما ثلت اس طور پرہے کہ جس طرح شخص کی معرفت حد کے ساتھ نہیں ہو سکتی ، بلکہ اشارہ وغیرہ پر موقوف ہے ، ای طرح قرآن پاک کی معرفت بھی حد کے ساتھ نہیں ہوتی ، اشارہ وغیرہ کے ساتھ ہوتی ہے کہ اول سے آخر تک پڑھ کر کہا جائے کہ بیقر آن ہے اور جب قرآن کا شخص کے مثل ہونا فابت ہو گیا تو یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ جس طرح شخص قابل حد نہیں ہوتا ، اس طرح قرآن مجید بھی قابل حد نہیں ہوتا ، اس طرح قرآن مجید بھی قابل حد نہیں ہوتا ، اس طرح قرآن مجید بھی قابل حد نہیں ہوتا ، اس طرح قرآن مجید بھی قابل حد نہیں ہوتا ، اس طرح قرآن مجید بھی قابل حد نہیں ہے۔

جسواب (۲): ہماری اصطلاح میں کلمات کو خصوص تر تیب کے ساتھ ذکر کرنے کا نام تخصی ہے اگر چکل میں تعدد ہوا ورخصوصیات کی وجہ سے خصی اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کی ذات میں اختلاف اور تعدد نہیں رہتا ، صرف محل کے اعتبار سے تعدد ہوتا ہے جیسے ایک قصیدہ جو مخصوص کلمات اور مخصوص تر تیب کی وجہ سے اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کی ذات میں کسی قتم کا تعدد ہوتا ہے کہ اس کی ذات میں کسی قتم کا تعدد ہوتا ہے کہ اس کا اسے زید پڑھ رہا ہے پھر عمر و پڑھ رہا ہے۔ اس طرح قرآن بھی مخصوص کلمات اور مخصوص تر تیب کا نام ہے تو اس کی ذات میں بھی تعدد نہیں ہوگا ، ہاں محل کے اعتبار سے تعدد ہوگا تو جیسا کہ یہ قصید شخصی ہے قرآن بھی شخصی ہوگا اور شخصی قابل حد نہیں ہوتا ؛ لہذا قرآن کی بھی حد نہیں بیان کی جاسکتی۔

وَقَدُ عَرَّفَ ابْنُ الْحَاجِبِ الْقُرُ آنَ بِأَنَّهُ الْكَلامُ الْمُنَوَّلُ لِلْإِعْجَازِ بِسُورَةٍ مِنْهُ، فَإِنْ حَاوَلَ تَعُرِيفَ الْمَاهِيَّةِ يَلْوَمُ الدَّوُرُ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ إِنْ قِيلَ مَا السُّورَةُ فَلا بُدَّ أَنْ يُقَالَ بَعُضْ مِنَ الْقُرُ آنِ أَوْ نَحُو ذَلِكَ فَيَلُوَمُ الدَّوُرُ وَإِنْ السُّورَةِ فَلا بُدَّ أَنْ يُقَالَ بَعْضَ مِنَ الْقُرُ آنِ أَوْ نَحُو ذَلِكَ فَيلُومُ الدَّورُ وَإِنْ لَسُّورَةِ هَذَا الْمَعْهُودَ لَلهُ يُحَاوِلُ تَعُرِيفَ الْمَاهِيَّةِ، بَلِ التَّشُخِيصَ وَيَعْنِى بِالسُّورَةِ هَذَا الْمَعْهُودَ الْمُتَعَارَفَ كَمَا عَنَيْنَا بِالْمُصَحَفِ لَا يَرِدُ الْإِنْكَالُ عَلَيْهِ، وَلَا عَلَيْنَا بِالْمُصَحِفِ لَا يَرِدُ الْإِنْكَالُ عَلَيْهِ، وَلَا عَلَيْنَا بِالْمُصَحَفِ لَا يَرِدُ الْإِنْكَالُ عَلَيْهِ، وَلَا عَلَيْنَا بِالْمُصَحِفِ لَا يَرِدُ الْإِنْكَالُ عَلَيْهِ، وَلَا عَلَيْنَا بِالْمُ لَا يَعْلِي عَلَيْكِ مَا اللَّهُ وَلَا عَلَيْنَا بِاللَّهُ مَا مُنْ مَا اللَّهُ الْمُ الْمُولِ عَلَى الْمَالِ مُ اللَّهُ ولَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُولُ عَلَى الْمَالُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُولُ عَلَيْمُ الْمُولُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْلِى الْمَالِ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْلِى الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ اللْمُ الْمُ اللَّامُ الْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ ال

کیاہے؟ تو ضروری ہے کہ جواب دیا جائے قر آن کا بعض یا اس کے مثل کوئی اور جواب دیا عائے تو دورلا زم آئے گا اورا گرانہوں نے ماہیت کی تعریف کا قصد نہیں کیا ہے بلکہ تشخیص ، کاارادہ کیا ہے اور ان کی مراد سورت سے یہی معہود ومتعارف ہے جیسا کہ ہم نے مصحف ے مرادلیا ہے تو نہان پراشکال وار دہوگا اور نہ ہم پر۔

تشریع: چول که قرآن کی مشهورتعریف علامه این حاجب کے نز دیک دوریر مشمل ے اس کے انہوں نے قرآن کی تعریف یول کی ہے "القرآن هو الحلام المنزل لىلاعى جاز بسورة منه "لينى قرآن وه كلام بجوا پى سورت كے ماتھ اعجاز كے ليے نازل کیا گیاہے،مگر دلچسپ بات رہے کہ بہتحریف بھی دور سے خالی ہیں ہے؛ کیوں کہ رہے تعریف اگر ماہیت قر آن کی ہے تو اس میں تمام اجز اکی معرفت ضروری ہوگی اور تعریف کا ایک جز سورت بھی ہے؛ لہذا ہم سورت کے بارے میں سوال کریں گے تو یقیۃ اس کا جواب "بعسض من المقر آن" بإاس كمثل بوگاءاس طرح سوره كي تعريف قرآن كي تعریف برموقو نب ہوگی ، نو قر آن کی تعریف سورہ پرموقو ف اورسورہ کی تعریف قر آن پر موتو ف ہوئی ، یہی دور ہے اور اگر بہتعریف ماہیت قر آن کی ٹبیس ہے بلکہ اس تعریف سے قرآن کی تعیین وشخیص مقصو د ہے اورسور ہ ہے مرادمعلوم ومعبو دبین التاس ہے تو مجرد وریہ اس تعریف پر لا زم آئے گا اور نہ ہی مصنف کی تقل کر دہ تعریف پر ،خلاصہ میہ ہے کہ شق **اول** اختیار کرنے کی صورت میں دونوں ہی تعریف دور پرمشمل ہے اورشق ٹائی اختیار کرنے کی صورت میں د دنو ں تعریف دور سے خالی ہے۔

﴿ وَنُـورِدُ أَبُحَاثَهُ ﴾ أَى :أَبُحَاتَ الْكِتَابِ ﴿ فِـى بَابَيْنِ ٱلْأَوَّلِ فِى إِفَادَتِهِ الْمَعْنَى ﴾ اِعْلَمْ أَنَّ الْغَرَضَ إِفَادَتُهُ الْحُكُمَ الشُّرُعِيَّ لَكِنَّ إِفَادَتَهُ الْحُكْمَ الشُّرُعِيُّ مَـوُقُوفَةٌ عَـلَـي إِفَادَتِهِ الْمَعُنَى فَلا بُدَّ مِنَ الْبَحْثِ فِي إِفَادَتِهِ الْمَعُنَى فَيُبُحَتُ فِي هَذَا الْبَابِ عَنِ الْخَاصِّ وَالْعَامُّ وَالْمُشْتَرَكِ وَالْحَقِيقَةِ وَالْمَجَاذِ ، وَغَيُـرِهَا مِنُ حَيُثُ إِنَّهَا تُفِيدُ الْمَعُنَى ﴿ وَالنَّانِي ۚ فِي إِفَادَتِهِ الْحُكُمَ الشُّرُعِيُّ ﴾ فَيُسْحَتُ فِي الْأَمْسِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يُوجِبُ الْوُجُوبَ ، وَفِي النَّهْيِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ

بُوحَتُ الْمُحْرَمَةُ وَالْوَجُوبُ ، وَالْمُحْرَمَةُ حُكُمٌ هُوْجِيٌّ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ نسبر هسهه : (اورېم اس کې ابحاث کو بيان کريتے ہيں) ليمني کتاب الله کی ابحاث کو ( دویا بوں میں: پہلا باب اس کے معنی کا فائدہ دینے میں ہے ) تم جان لوکہ مقصد اس کا حکم شرمی کا فائد و دینا ہے الیکن اس کا تھم شرق کا فائد و دینا اس کے معنی کا فائد و دینے پرموتون ہے تو اس کے معنی کا فائدہ و ہے جس محث کرنا ضروری ہے ؛ لہذا اس باب میں خاص، عام مشترک منتبقت اورمهاز وفيره سنه بايس حيثيت بحث کي جائے کی که بيرمفيدمتن بيں (اور دوسراہا ب اس کے علم شرقی کا فائدہ دینے میں ہے ) تو امر میں اس حیثیت ہے بحث ک جائے گی کہوہ وجوب کو ٹابت کرتا ہے اور نہی میں اس حیثیت سے بحث کی جائے گی که و ومو جب حرمت بے اور و جوب وحرمت تھم شرعی ہیں ، والله تعالی اعلم \_ نشريح: يهال معنف عليدالرحمد بنانا جا بيت بين كدكتاب الله سي متعلق مباحث د و ہا بوں میں ہیان کیے جا تمیں ہے : پہلے ہاب میں بیہ بیان کیا جائے گا کہ کتاب اللہ ہے معنی کا فائدہ کیسے حاصل ہوتا ہے ،مثلاً خاص ، عام ،مشترک وغیرہ ہونا اور دوسرے باب میں بیہ بیان کیا جائے گا کہ کتاب الله سے تھم شرعی کا اثبات کیسے ہوگا مثلاً امر سے بحث اس طور پر ہوگی کہاس سے وجوب ٹابت ہوتا ہے اور نبی سے بحث اس طور پر ہوگی کہاس ہے حرمت کا ثبوت ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ وجوب اور حرمت دونوں حکم شرعی ہیں ۔ اعلم : اس عبارت يه ايك سوال مقدر كاجواب دينا جا بيت بين -

سسوال : اصولی کا مقصد تھم شرق کا اثبات ہے ؛ فہذ ااصول فقہ کا مقصودافا وہ تھم ہوااور جب مقصودافا وہ تھم ہوااور جب مقصودافا دہ تھم ہوااور جب مقصودافا دہ تھم ہوا کی بحث کوموفر کرنا چاہیے اور افا دہ معنی کی بحث کوموفر کرنا چاہیے ، حالال کہ معاملہ یہاں برتکس ہے کہ افا دہ معنی کی بحث کومقدم اور افا دہ تھم کی بحث کوموفر کہا ہے۔

جسواب: کتاب الله ہے مقصود اسلی تو افا دہ تھم ہی ہے، مگرافا دہ تھم شرعی افا دہ منی پر موتو ف ہے؛ کیوں کہ پہلے معنی معلوم ہوگا پھراس سے تھم شرعی کا ثبوت ہوگا ؛لہذا مغرور کا بہوا کہ پہلے افادہ معنی سے متعلق ابحاث کو ذکر کیا جائے اس کے بعد تھم شرعی سے متعلق

ابحاث ذکر کی جائیں۔

﴿ اَلْبَابُ الْأُوَّلِ لَهِمًا كَانَ الْقُرْآنُ لَظُمًا دَالَّا عَلَى الْمَعْنَى قُسَّمَ اللَّفُظُ بِ النَّسْبَةِ إِلَى الْمَعْنَى أَرْبَعُ تَقُسِيمَاتٍ ) الْمُرَادُ بِالنَّظْمِ هَاهُنَا اللَّفُظ إلَّا أَنَّ فِي إَطْلَاقِ اللَّفُظِ عَلَى الْقُرُآنِ نَوْعَ سُوءِ أَدَبٍ ؛ لِأَنَّ اللَّفُظَ فِي الْأَصْلِ إِسْقَاطً شَىءً مِنَ الْفَهِمِ فَلِهَــذَا اخْتَارَ النَّظُمَ مَقَامَ اللَّفُظِ ، وَقَدُ رُوىَ عَنُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِـمَـهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَمُ يَجُعَلِ النَّظُمَ رُكُنًا لَازِمًا فِي حَقٍّ جَوَازِ الصَّلَاةِ خَاصَّةً ، بَل اعْتَبَسَرَ الْسَمَعُنَى فَقَطُ حَتَّى لَوُ قَرَأُ بِغَيْرِ الْعَرِبِيَّةِ فِي الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ عُلْرٍ جَازِتِ الصَّلاةُ عِنْدَهُ وَإِنَّمَا قَالَ خِاصَّةً ؛ ِلأنَّهُ جَعَلَهُ لازِمًا فِي غَيْرِ جَوَازِ الصَّلاةِ كَقِرَاءَةِ الْمُجْنُبِ وَٱلْحَايُضِ حَتَّى لَوُ قَرَأَ آيَةٌ مِنَ الْقُرُآنَ بِالْفَارِسِيَّةِ يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ لَيُسَ بِهُرُآن لِعَدَم النَّظُمِ لَكِنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهُ رَجَعَ عَنُ هَلَاً الْقَوُلِ أَى : عَنُ عَدَمِ لُزُومِ النَّظُّمِ فِي حَقَّ جَوَازِ الصَّلاةِ فَلِهَذَا لَمُ أُورِدُ هَذَا الْقُولَ فِي الْمَتُنِ ، بَلُ قُلُتُ إِنَّ الْقُرُ آنَ عِبَارَةٌ عَنِ النَّظُمِ الدَّالِّ عَلَى الْمَعْنَى وَمَشَائِخُنَا قَالُوا :إنَّ الْقُرُ آنَ هُوَ النَّظُمُ وَالْمَعْنَى ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُمُ النَّظُمُ الدَّالَّ عَلَى الْمَعْنَى فَاخَتَـرُتُ هَـلِهِ الْعِبَارَةَ . ( بِمَاعُتِبَـارِ وَضَعِهِ لَهُ ) هَـذَا هُـوَ التَّقْسِيمُ الْأُوّلُ مِنَ التَّقَاسِيمِ ٱلْأَرُبَعَةِ فَيَنُقَسِمُ الْكَلامُ بِاعْتِبَارِ الْوَضْعِ إِلَى الْخَاصِّ وَالْعَامُ ، وَالْمُشْتَرَكِ كَمَا سَيَأْتِي ، وَهَذَا مَا قَالَ فَخُرُ الْإِسْلَامَ رَحِمَهُ اللَّهُ الْأُوَّلُ فِي وُجُوهِ النَّظُم صِيغَةٌ وَلَغَةٌ ﴿ ثُمَّ بِاعْتِبَارِ اسْتِعْمَالِهِ فِيهِ ﴾ هَذَا هُوَ التَّقُسِيمُ الثَّانِي فَيَنُ قَسِمُ اللَّفُظُ بِاعْتِبَارِ الاسْتِعُمَالِ أَنَّهُ مُسْتَعُمَلٌ فِي الْمَوْضُوعِ لَهُ أَوُ فِي غَيُرِهِ كَمَا سَيَجِيءُ ﴿ ثُمَّ بِاغْتِبَارِ ظُهُورِ الْمَعْنَى عَنْهُ وَخَفَائِهِ وَمَرَاتِبِهِمَا ﴾ ، وَهَذَا مَا قَـالَ فَـخُرُ الْإِسْلَامِ وَالثَّانِي فِي وُجُوهِ الْبَيَانِ بِذَلِكَ النَّظُمِ ، وَإِنَّمَا جَعَلْتُ هَذَا التَّقُسِيمَ قَالِكًا وَاعْتِبَارَ الاستِعْمَالِ ثَانِيًا عَلَى عَكْسِ مَا أُورَدَهُ فَنُحرُ الْإِسُلامِ ؟ ِلانَّ الاسْتِعْمَالَ مُقَدُّمٌ عَلَى ظُهُورِ الْمَعْنَى وَخَفَائِهِ ﴿ ثُمَّ فِي كَيْفِيَّةِ دَلَالَتِهِ عَلَيْهِ وَهَذَا مَا قَالَ فَخُرُ الْإِسُلامِ وَالرَّابِعُ ﴿ فِي وُجُوهِ الْوُقُوفِ عَلَى أَحُكَامِ النَّظْمِ نوجمه : (پهلاباب:جبقر آن ظم دال على المعنى كانام بي تومعنى كي طرف نبيت كرتے ہوئے لفظ كى جارتشميں كى كيس ) يہال نظم سے مراد لفظ ہے مكر قرآن پر لفظ كا

التوشيح على التوضيح (136) المرقر آني كالعمات اطلاق کرنے میں بیک کونہ سوءادب ہے ؛ کیوں کہ لفظ کامعنی اصل میں منہ سے کسی چیز کو حرانا ہے،اس وجہ سے لفظ کی جگفتم کواختیار کیا اور امام اعظم ابوحنیف رحمہ الله سے معقول ہے کہ آپ نے خاص طور پر جواز صلاۃ کے حق میں نظم کورکن لا زم قرار قبیس دیا ہے، بلکہ صرف معنی کا اعتبار کیا ہے یہاں تک کہ اگر کسی نے بلاعذر نماز کے اندر فیرعربی میں قراً مند ك توامام صاحب كے نزو يك اس كى نماز ہوجائے كى ،اور "خساصة" اس ليے كہا ہے ك انہوں نے نماز کےعلاوہ میں اسے لا زم قرار دیا ہے جیسے : جنبی اور جا نہد کی قر اُت، یہاں تك كد ﴿ ان مِيں ٢ ﴾ أكركس نے فارس ميں قرآن كى كوئى آيت برهمي تو جائز ہے؛ اس ليے كفكم قرآن كے نہ ہونے كى وجہ سے وہ قرآن نہيں ہے ، ليكن سجح بات بيہ ہے كہ امام صاحب نے اس قول - جواز صلاۃ کے حق میں نظم کالازم نہ ہونا - سے رجو ی کرلیا تھا، ای وجہ سے میں نے بیقول منن میں بیان نہیں کیا ، بلکہ میں نے کہا کہ قرآن نظم دال علی المعنی کا نام ہے اور جمار ہے مشائخ نے کہا کہ قرآن نظم ومعنی دونوں کا نام ہے تو ظاہر ہے کہ ان کی مرادنظم دال علی المعنی ہے؛لہذا میں نے اس عبارت کو اختیار کیا ( اس اعتبار ہے کہ وہ لفظ اس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے) پینقسیمات اربعد میں سے پہلی تقسیم ہے تو کلام وضع کے اعتبارے خاص، عام اورمشترک کی طرف منقتم ہوتا ہے جبیبا کہ آئے گا اور بی**وہ ہے جسے** فخرالاسلام بزدوى رحمة الله عليه نے اسپے تول''الاول فسی و جبوہ المنظم صيغة و لغة '' ہے بیان کیا ہے لینی پہل نتم وجوہ نظم میں صیغہ اور لغت کے اعتبار ہے ہے ( پھراغظ کے معنی میں استعمال ہونے کے اعتبار ہے ) کیقشیم ٹانی ہے تو لفظ استعمال کے اعتبار ہے اس بات کی طرف منقتم ہوگا کہ لفظ معنی موضوع لہ میں مستنعمل ہے یامعنی غیرموضوع لہ میں جبیا کہ عنقریب آئے گا (پھرلفظ ہے معنی کے ظہور وخفااور ان دونوں کے مراتب کے اعتبارے) اور بیروہ ہے جس کوفخر الاسلام رحمۃ الله علیہ نے اپنے قول '' النسانسی فسی وجوہ البیان بذلک النظم " سے بیان کیا ہے یعی نظم قرآن کی دوسری تشم وجوہ بیان میں ہے اور جزیں نیست کہ میں نے امام فخر الاسلام ہز دوی کے بیان کے برعکس اس تقتیم کو فتم ثالث اور استعمال کے اعتبار ہے ہونے والی تقلیم کوتھم جانی قرار دیا؟ اس لیے کہ

استعال معنی کے ظہور وخفا برمقدم ہے (پھرلفظ کے معنی پر دلالت کرنے کی کیفیت کے ا عنبارے ) اور بیروہ ہے جس کوفخر الاسلام بر دوی نے اپنے قول'' السر ابسع فسی و جو ہ الوقوف على احكام النظم " سے بیان كیا ہے يعنی چوتھی تقسيم احكام تقم پروا تفيت كی ' وجو ہ کے بیان میں ہے۔

ا تشریح: قرآن کس چیز کانام ہے؟ تواس ملیلے میں تین اقوال ہیں:(۱) قرآن فقط ا نظم کا نام ہے (۲) قرآن فقط معنی کا نام ہے (۳) نظم اور معنی دونوں کے مجمو سے کا نام أب، ين تيسرا قول زياده يح ب،اى كوصاحب توضيح في 'نظم دال على المعنى السے تعبیر کیا ہے، مگر اس تول پر ایک اعتر اض وار دہوتا ہے۔

<u>﴾ اعتبدا ض</u> : تما زمیس قر اُت قر آن فرض ہے اور امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ الله علیہ نے عربی پر قدرت کے باجو دنماز کے اندرغیرعربی میں قر اُت کرنے کی اجازت دی ہے، جب کہاس صورت میں قرآن کے معنی تو موجود ہو سکتے ہیں ، الفاظ موجود نہیں ہو سکتے ،اس سے ثابت مور ہاہے کہ قرآن فقط معنی کا نام ہے، دونوں کے مجموعے کا نام نہیں ہے۔

﴾ جسواب: اولاً توبيركها ما معظم ابوحنيفه رحمة الله عليه معنفول بياجازت صرف نمازكي حد ہے تک ہے، یہی وجہ ہے کہ نماز کے علاوہ دوسری نتمام حالتوں میں آپ نے لفظ ومعنی دونوں ی رعایت کی ہے، چنال چہ جنبی اور حائضہ کے لیے فارس زبان میں قرآن پڑھنے کی آپ نے اجازت دی ہے، اگر قرآن فقط معنی کا نام ہوتا تو آپ بھی بھی اجازت نددیتے، رہا سوال میر کہ نماز کے اندر آپ نے قدرت کے باجود غیر عربی میں قرأت قرآن کی اجازت کیوں دی؟ تو صاحب نو رالانوار نے اس کی مصلحت بیربیان کی ہے کہ نماز کی حالت میں بندہ ایپنے رب سے راز و نیاز کی با تنیں کرتا ہے اورعر بی عبارت انتہا کی قصیح و بلیغ ،حیرت میں بندہ اسپنے رب سے راز و نیاز کی با تنیں کرتا ہے اورعر بی عبارت انتہا کی قصیح و بلیغ ،حیرت انگیزاور معی خیز ہے، بہت ممکن ہے کہ ایک نمازی اگر عربی الفاظ کی قرائت میں لگ جائے تو اس کا ذہن عربی زبان کی فصاحت و بلاغت اوراس کی خوبیوں کی طرف منتقل ہوجائے ،اس طرح خشوع وخضوع اورحضورمع الله کی کیفیت باقی نہیں رہے گی ،تو اس مصلحت کے پیش

تظرعر بی پرفندرت رکھنے کے باوجود غیرعر بی میں قر اُت کی اجازت دینااس بات کی دلیل

ے:" التقسيم الاول في وجوه النظم صيغة ولغة "ليخي بها تقيم طرق لظم كے بیان میں صیغہ اور لغت کے اعتبار ہے ہے ، دوسری تقسیم لفظ کے معنی میں استعمال ہوئے کے اعتبارے ہے کہ لفظ اپنے معنی موضوع لہ میں مستعمل ہوگا یا غیر معنی موضوع لہ میں ، تبیری تقییم معنی کے ظہور وخفا کے اعتبارے ہے،اس صورت میں کل آٹھ قتمیں بنیں گی، النوشيع على التوصيع (135) اللم قرآتي كالتسيمات والمعين تلبور من المعتبار من المعتبار من التعبيم كومها حب توضيع في المعتبار من التنبيم كومها حب توضيع في تنيسرى مسم قرارديا سے جب كوفر الاسلام بردوى في است دوسرى مسم قرار ويا ہے اورجس كو صاحب توضیح نے دوسری تقلیم قرار دیاہے، فخرالاسلام برز دوی نے اسے تیسری تشم قرار دیاہے، اس اختلاف کے علاوہ عنوان میں بھی صاحب توشیح نے فغر الاسلام برز دوی کی مخالفت کی ہے، يناں چەسا حسب توقیح ئے" بساعتہ ار ظہور السمعنی عنه و عفاء ہ" کے ساتھ تعبیر کیا ب، اورتخر الاسلام يت " و المثاني في وجوه البيان بدلك النظم" كما يه-**سوال** : جس تنتیم کوفخر الاسلام برزووی نے تنتیم ٹالٹ قرار دیا ہے ، صاحب تو <del>میج</del> نے ائے تغلیم ٹانی کیوں قرار دیا ،آخراس اختلاف کی کیا وجہ ہے؟ جسواب : پہلے لفظ کسی معنی میں مستعمل ہوتا ہے پھر دیکھا جاتا ہے کہ لفظ ہے اس کامعنی ظاہر ہے یا پوشیدہ یعنی ظہور وخفا کا مرتبہ ٹا نوی ہے ؛لبذا مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ جو تغتیم استعال لفظ کے اعتبار ہے ہے اسے مقدم رکھا جائے اور جو تقسیم معنی کے ظہور وخفا کے اعتبار سے ہے اسے موخر کیا جائے۔ چوکھی تقلیم کیفیت دلالت کے اعتبار سے ہے بعنی لفظ کی معنی پر ولالت کیسی ہور ہی ہے ،اس عنبار سے بھی چارفشمیں بنتی ہیں جن پر صاحب توضیح اور فخر الاسلام برز دوی کا اتفاق ہے تمرعنوان قائم کرنے میں دونوں بزرگ مختلف إِن ، تُخرالا سالام ني ' السرابع في وجوه الوقوف على احكام النظم '' كاعنوان قائم كيا ہے اورصا حب توضيح نے " لم في كيفية دلالته عليه "كاعنوان قائم كيا ہے ﴿ التَّقُسِيمُ ٱلْأُوَّلُ ﴾ أي الَّـذِى بِاعْتِبَارِ وَضُعِ اللَّفُظِ لِلْمَعْنَى ﴿ ٱللَّفُظُ إِنَّ وُضِعَ لِلْكَثِيرِ وَضُعًا مُتَعَدَّدًا فَمُشْتَوَكُ ﴾ كَالْعَيْنِ مَثَلًا وُضِعَ تَارَةً لِلْبَاصِرَةِ ، وَتَارَةً لِلدَّهَبِ ، وَتَارَةً لِعَيْنِ الْمِيزَانِ . ( أَوُ وَضُعًا وَاحِدًا ) أَى : وُضِعَ لِلْكَتِيرِ وَضُعًا وَاحِدًا . ( وَالْكَثِيسُ غَيْسُ مَنْحُصُورٍ فَعَامٌ إِنِ اسْتَغُوقَ جَمِيعَ مَا يَصُلُحُ لَهُ وَإِلّا فَهَ جَمْعٌ مُنَكُرٌ وَنَحُوهُ ) فَالْعَامُ لَفُيظٌ وُضِعِ وَضُعًا وَاحِدًا لِكَثِيرِ غَيْرِ مَسْحُصُودٍ ، مُسْتَغَرِقٌ جَعِيعَ مَا يَصْلُحُ لَسَهُ فَقُولُهُ وَصْعًا وَاحِدًا يُتُحْرِجُ الْمُشْتَوَكَ ، وَالْكَثِيهِ يُسْحُوجُ مَا لَهُ يُوضِعُ لِلكَثِيرِ كَزَيْدٍ وَعَمُرِو وَغَيْرُ مَــُحُصُورٍ يُخُوجُ أَسْمَاء ۖ الْعَدَدِ ۗ ، فَإِنَّ الْمِالَةَ مَثَلًا وُضِعَتْ وَضُمَّا وَاحِدًا لِلْكَئِيرِ

التوشيح على التوضيع (140) نَعْمَ قُرْآ تَى كَانْتِهَات وَهِي مُسُتَغُرِقَةٌ جَسِمِيعُ مَا يَصُلُحُ لَهُ لَكِنَّ الْكَثِيرَ مَحُصُورٌ ، وَقَوْلُهُ مُسْتَغُرِقُ جُمِيعِ مَايُصُلْحُ لَهُ يُخُرِجُ الْجَمْعَ الْمُنكَرَ نَحُو رَأَيْتُ رِجَالًا ، وَهذَا مَعْنَى قُوْلِهِ وَإِلَّا فَجَمْعٌ مُنكُرٌ أَى ﴿ وَإِنَّ لَـمُ يَسْتَغُرِقَ جَمِيعٌ مَا يَصُلُحُ لَهُ ، وَقَوْلُهُ وَنَحُولُهُ ، مِشْلُ رَآيُسَتُ جَسَمَاعَةً مِنَ الرِّجَالِ فَعَلَى قَوُلِ مَنْ لَا يَقُولُ بِعُمُومِ الْجَمْعِ الْمُنكُم يَكُونُ الْحَمْمُعُ الْمُنَكُّرُ وَاصِطَةً بَيْنَ الْخَاصِّ وَالْعَامُّ وَعَلَى قُوْلِ مَنْ يَقُولُ بِعُمُومِهِ يُرَادُ بِالْجَمْعِ الْمُنَكِّرِ هَاهُنَا الْجَمْعُ الْمُنَكِّرُ الَّذِي تَدُلُّ الْقَرِينَةُ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ عَامٌ ، فَإِنَّ هَذَا يَكُونُ وَاسِطَةً بَيْنَ الْعَامُ ، وَالْخَاصِّ نَحْوُ رَأَيْتُ الْيَوُمَ رِجَالُه فَإِنَّ مِنَ الْـمَـعُـلُـومِ أَنَّ جَـمِيعَ الرِّجَالِ غَيْرُ مَرُّئِيٌّ ﴿ وَإِنْ كَانَ ﴾ أي الْكَثِيرُ مُسْخُسَصُورًا كَالْعَدَدِ وَالتَّثْنِيَةِ أَوْ وُضِعَ لِلْوَاحِدِ فَخَاصٌ ) مَسْوَاءٌ كَانَ الْوَاحِدُ بِ اعْتِبَارِ الشُّخُصِ كَزَيُدٍ ، أَوْ بِإعْتِبَارِ النَّوْعِ كَرَجُلِ وَفَرَسٍ .( ثُمَّ الْمُشْتَرِكُ إِنْ تَسرَجْحَ بَعُضُ مَعَانِيهِ بِالرَّأَى يُسَمَّى مُؤَوَّلًا ﴾ وأَصُحَابُنَا قَسُمُوا اللَّفُظَ بِسَاعُتِبَ إِلْكُ لِنَعْدِ ، وَاللَّغَةِ أَيْ : بِسَاعُتِبَ الْوَضَعِ الَّي الْخَسَاصِ وَالْعَامُ ، وَالْمُشْتَرَكِ وَالْمُؤَوِّلِ ، وَإِنْهَا لَمُ أُورِدِ الْمُؤَوَّلَ فِي الْقِسُمَةِ ؛ إِلْأَنَّهُ لَيُسَ بِاعْتِبَارِ الْوَضَعِ ، بَلُ بِاعْتِبَارِ رَأَيِ الْمُجْتَهِدِ.

تسرجسه : (پہلی نقسیم) یعنی وہ نقسیم جواس اعتبارے ہے کہ لفظ معنی کے لیے وہنع کیا گیا ہے (لفظ اگر کثیر کے لیے وضع متعدد کے ساتھ وضع کیا گیا ہوتو مشترک ہے) جیبا کہ عین مثال کے طور پر ، بھی آتھ کے لیے وضع کیا گیا ہے ، بھی سونے کے لیے اور بھی ترازو کے کا نئے کے لیے (یا وضع واحد کے ساتھ ) بعنی وضع واحد کے ساتھ کثیر کے لیے وضع کیا سگیا ہو( اور وہ کثیر غیرمحصور ہوں تو عام ہے اگر ان تمام افراد کا احاطہ کیے ہوئے ہوجن کی وہ صلاحیت رکھتا ہے ، در نہ تو وہ جمع منگراوراس کے مثل ہے ) تو عام ایبالفظ ہے جو وشع واحد کے ساتھ کثیر غیر محصور افراد کے لیے وقع کیا گیا ہوا دران تمام افراد کومننغرق ہوجن كى وه صلاحيت ركه تا به وما تن كا قول " وضعا واحد ا" مشترك كوغارج كردية ب اور "دسكنيسو" كالفظ اس كوخارج كرديتا بجوكثير كے ليے وضع ندكيا مميا ہوجيے زيدادر عمر واور ما تن كا قول منعيسر مسحصود "اساب عدد كوخارج كرديما بي كيون كه لفظ

« \_ اٹلڈ''مثال کے طور پر وضع واحد کے سرتھ کثیر کے لیے وضع کیا گیا ہے اور ان تمام ازاد کو محیط ہے جن کی وہ صلاحیت رکھتا ہے ،لیکن کیر محصور ہیں اور ماتن کا قول "مستغوق جميع ما يصلح له" جمع مكركوغارج كرديةا ع جير:" رأيت رجالا" اور ماتن كے قول " و الا فسجہ مع منكر " كا يمېمعنى ہے، تيعنى اگر جميع ما يصلح لدكو متغرق نه بو ﴿ تُوجِمُع مَنكر ٢ ﴾ اور ما تن كا قول' و نحوه ''جيئے' رأيت جماعة من المرجال "توجوجع منكركے عام ہونے كے قائل نہيں ہیں ان كے قول پرجمع منكر عام اور غاص کے درمیان واسطہ ہوگی اور جولوگ جمع منکر کے عموم کے قائل ہیں ان کے قول پر جمع منکر سے مرادیہاں پروہ جمع منکر ہے جس کے عام نہ ہونے پر قرینہ ولالت کر رہا ہو؟ اس ليے كه بيعام وخاص كے درميان واسطه ہوگى جيسے: '' رأيت الميوم رجالا''اس ليے كه یہ بات بقینی ہے کہتمام لوگ و تکھے نہیں جاسکتے (اوراگروہ ہو) لیعنی کثیر (محصور جیسے عدد ادر تثنیہ، یا فرد وا حد کے لیے وضع کیا گیا ہوتو وہ خاص ہے ) خواہ واحد باعتبار شخص ہوجیسے زیدیاباعتبارنوع ہوجیہے رجل اور فرس یا باعتبارجنس ہوجیہے انسان (پھراگرمشترک کا کوئی معنی رائے کے ذریعے راجح قرار پائے تو اس کا نام مؤول رکھا جاتا ہے ) اور جارے اصحاب نے صیغہ اور لغت لیعنی وضع کے اعتبار سے لفظ کی تقسیم خاص و عام اور مشترک ومؤول کی طرف کی ہے اور جزیں نیست کہ میں نے مؤول کوتقتیم میں ذکر نہیں کیا؟ کیوں کہ وہ دضع کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ مجتبد کی راے کے اعتبار سے ہے۔ تشسوایج: تفسیمات اربعہ کے اجمالی بیان سے فارغ ہونے کے بعد ہرایک کونفسیل سے بیان کررہے ہیں کہ پہلی تقسیم وضع کے اعتبار سے ہے جس کی چارفتمیں ہیں:(۱) فاص (۲)عام (۳)مشترک (۴) جمع منکر،ان جارقهموں کے درمیان دلیل حصر بیہے کہ لفظ معنی وا حد کے لیے وضع کیا گیا ہوگا یا معانی کثیرہ کے لیے، برتقد سر ثانی دو حال سے خال نہیں ، وضع واحد کے ساتھ وضع کیا گیا ہوگا یا وضع متعدد کے ساتھ اگر وضع متعدد ہوتو مشترِک ہے جیسے: لفظ ''عین'' گھٹنا ،سونا ، آنکھ ہرایک کے لیے الگ الگ وضع کیا گیا ہے اوراگر وضع متعدد نه ہوتو وہ کثیر معانی محصور ہوں گے یا غیر محصور ، اگر وہ معانی غیر محصور ہوں تو دو مال ہے خانی بین و و انتظام افراد کو محیط ہوگا یا نہیں؟ اگرتمام افراد کو محیط ہولا عام ہے ورنہ بین محرہے جیسے رجال اورا کروہ معانی محصور ہوں جیسے: مثنیہ ، یالفظ ایک معل کے لیے وضع کیا محیا ہوتو خاص ہے، اب اگر ایک معنی شخص کے اعتبار سے ہوتو اسے خاص العمن کہتے ہیں جیسے ذید اور اگر توع کے اعتبار سے ہوتو اسے خاص النوع کہتے ہیں جیسے: رجل اور جنس کے اعتبار سے ہوتو اسے خاص الجنس کہتے ہیں جیسے: انسان ۔

فعلی قول من لا یقول: یبال سے بتا تا چاہے ہیں کہ بعض حضرات جمع مکریں استخراق کی شرط لگا کراس کو عام میں داخل کرتے ہیں اور بعض لوگ اس کو عام میں داخل خیر کرتے ہیں اور بعض لوگ اس کو عام میں داخل خیر کرتے ہیں جس طرح یہال مصنف نے 'والا فسج مع منکر "کہا ہا اورا گرجمع منکر میں ستغراق کی شرط لگاد ک جانے جیسا کہ بعض حضرات کا خیال ہے تو جمع منکر عام میں داخل ہوجائے گی، اس صورت جانے جیسا کہ بعض حضرات کا خیال ہے تو جمع منکر مراوہ ہوگی جہال قرید سے معلوم ہور ہادک میں 'والا فسج معمد منکو "سے وہ جمع منکر مراوہ ہوگی جہال قرید سے معلوم ہور ہادک کی ایس معلوم ہور ہادک کی ایس جیسے ایک آدمی کیے "دار است المیوم و جالا" تو "المیوم سے معلوم ہور ہا ہوگ کی دیا گیا ہوگا ہوگا ہوں کہ ایک دن بیل کا کہا ہور ہا ہے کہ "در جال " سے جمع ر جال مراوہ ہیں ہو سکتے ؛ کیوں کہ ایک دن بیل

تام رجال کود کیمنا محال ہے الہذاب جمع منکر نہ عام میں داخل ہے نہ خاص میں بلکہ دونوں كے درميان واسطه ہے۔

نم المشتوك : يهال سے بتانا جا ہے ہيں كدا كرمشترك كے چندمعاني ميں سے كوني معنى رائح قرار پائة تواس كود مؤول " كيتے ہيں ـ

واصحابهنا قسهوا: اسحاب حفيه في ميغه اور لغت كاعتبار ينظم كي جارتتميس بیان فرمائی ہیں: خاص، عام،مشترک اورمؤول،لیکن صاحب تو صبح نے مؤول کواس تقتیم میں داخل نہیں کیا ہے ؟ کیوں کہ مؤول وضع کے اعتبار سے لفظ کی قتم نہیں ہے بلکہ مؤول تو جہز کی رائے کے اعتبار سے تھم بنتا ہے کہ مجہز مشترک کے معانی میں غور وفکر کرتا ہے پھر سی ایک معنی کواپی رائے ہے ترجے دیتا ہے تو مؤول کا تعلق مجتمد کی رائے کے ساتھ ہے لفظ کے ساتھ نہیں ؛ لہذااے وضع کے اعتبار سے لفظ کی قتم قرار دینا درست نہیں معلوم ہوتا

ثُمُّ هَاهُنَا تَقُسِيمٌ آخَرُ لَا بُدُّ مِنْ مَعْرِفَتِهِ وَمَعْرِفَةِ الْأَقْسَامِ الَّتِي تَحُصُلُ مِنْهُ وَهُوَ هَذَا . ﴿ وَأَيُرْضًا الِلاسُمُ الظَّاهِرُ إِنَّ كَانَ مَعْنَاهُ عَيْنَ مَا وُضِعَ لَهُ الْمُشْتَقُ مِنْهُ مَعَ وَزُنِ الْمُشْتَقِ قَصِفَةٌ وَإِلَّا فَإِنَّ تَشَخَّصَ مَعْنَاهُ فَعَلَمٌ وَإِلَّا فَاسُمُ جِنْسِ وَهُمَا إِمَّا مُشْتَقَّانِ أَوْ لَا ثُمَّ كُلُّ مِنَ الصَّفَةِ وَاسُمِ الْجِنُسِ إِنَّ أُرِيدَ الْمُسَمَّى بِلَا قَيْدٍ فَمُطُلَقٌ أَوْ مَعَهُ فَمُقَيَّدٌ أَوْ أَشْخَاصُهُ كُلُّهَا فَعَامَّ أَوْ بَعْضُهَا مُعَيَّنًا فَمَعُهُودٌ أَوُ مُنَكَّرًا فَنَكِرَةٌ فَهِيَ مَا وُضِعَ لِشَيء لا بِعَيْنِهِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ لِلسَّامِعِ وَالْمَعُرِفَةُ مَا رُضِعَ لِمُعَيَّنِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ لَهُ ) أَيُ :لِلسَّامِع ، وَإِنَّمَا قُلْت عِنْدَ الْإِطْلَاقِ إذْ لَا فَرُقْ بَيْنَ الْمَعُرِفَةِ وَالنَّكِرَةِ فِي التَّعُيينِ وَعَدَمِ التَّعُيينِ عِنْدَ الْوَضَعِ ، وَإِنَّمَا قُلُتُ لِلسَّامِعِ ؛ لِلْأَنَّهُ إِذَا قَالَ جَاء يَى رَجُلٌ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ مُتَعَيَّنًا لِلْمُتَكَلِّم فَعُلِمَ مِنُ هَذَا التَّقُسِيمِ حَدُّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَقْسَامِ وَعُلِمَ أَنَّ الْمُطُلَقَ مِنُ أَقُسَامِ الْغَاصُ ؛ لِأَنَّ الْمُطْلَقَ وُضِعَ لِلْوَاحِدِ النَّوْعِيَّ .

ترجمه : پریهان ایک دوسری تقیم ہے،جس کی معرفت اور اس سے حاصل ہونے والیا قسام کی معرفت ضروری ہے اور وہ بیہے ( نیز اسم ظاہر کامعنی اگراس کاعین ہے جس مغید : صفت اوراسم مبنس کامعنی کسی قید کے ساتھ مراو ہوتو اسے مقید کہتے ہیں۔ عام ایساسم من یا صفت کو کہتے ہیں جواسیے تمام افراد پرولالت کرے۔ معدفه : جوعندالاطلاق سامع كزو يك عمين ك لي وضع كيا كيا مو-منكوه: جوهند الاطلاق سامع كے مزو يك شي غيرمعين كے ليے وضع كيا كيا ہو۔

انتها قلبت : يهال سے بتانا جاہتے ہیں کہ معرفدا در تکر وکی تعریف میں عندالا طلاق لا مع کی قیداس لیے لگائی تی ہے کہ معرفہ کی تعیین اور تکر و کی عدم تعیین کا دارو مدار وضع پر نہیں ہے بلکہ تلفظ کے وقت اس کا لحاظ کیا جاتا ہے ، اور تعیین وعدم تعیین مشکلم کے اعتبار سے نہیں ہوتی بلکہ سامع کے اعتبار ہے ہوتی ہے چناں چہ'' جاء نی رجل'' کہنے کے وفت ممکن ہے کہ پچکلم کے نز ویک رجل متعین ہو الیکن رجل کوئکر و بی کہیں گے ؛ کیوں کیرسامع کے نز دیک بیت عین نہیں ہے ، اس ہے ٹابت ہوا کہ معرفہ کی تعیین اور نکر ہ کی عدم تعیین سامع کے اعتبارے ہے ہشکلم کے اعتبارے نبیں ہے۔

وَاعْلَمُ أَنَّهُ يَجِبُ فِي كُلِّ قِسُمٍ مِنْ هَذِهِ الْأَقْسَامِ أَنْ يُعْتَبَرَ مِنْ حَيْثُ هُوَ كَذَلِكَ حَتَّى لَا يُتَوَهَّمَ التَّنَافِي بَيْنَ كُلَّ قِسْمٍ وَقِسْمٍ ، فَإِنَّ بَعُضَ الْأَقْسَامِ قَدُ يَجْتَـمِـعُ مَعَ بَعُضِ وَبَعْضُهَا لَا ، مِثْلُ قَوْلِنَا جَرَتِ الْعُيُونُ فَمِنُ حَيْثُ إِنَّ الْعَيْنَ وُضِعَتُ تَارَةً لِلْبَاصِرَةِ ، وَتَارَةً لَّعَيُنِ الْمَاءِ تَكُونُ الْعَيْنُ مُشْتَرَكَةً بِهَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ وَمِنْ حَيْثُ إِنَّ الْعُيُـونَ شَامِلَةٌ لِأَفْرَادِ تِلْكُ الْحَقِيقَةِ ، وَهِيَ عَيْنُ الْمَاء ِمَثَلا تَكُونُ عَامَّةً بِهَذِهِ الْحَيْئِيَّةِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْعَامُّ وَالْمُشْتَرَكِ لَكِنْ بَيْنَ الْعَامٌ وَالْحَاصٌ تَسَافٍ إِذْ لَا يُسْمَكِنُ أَنْ يَكُونَ اللَّفُظُ الْوَاحِدُ خَاصًا وَعَامًّا بِالْحَيْثِيَّتَيْنِ فَاعْتَبِرَ هَذَا فِي الْبَوَاقِي فَإِنَّهُ سَهُلَّ بَعُدَ الْوُقُوفِ عَلَى الْحُدُودِ الَّتِي

ترجیعه : جان لوکدان اقسام میں سے ہرتشم میں حیثیت کا اعتبار کر نا ضروری ہے ؟ تا کہ ہر ہرتشم کے درمیان منا فات کا وہم نہ ہو؛ اس لیے کہ بعض اقسام مجھی بعض کے ساتھ جمع ہوجاتی ہیں اوربعض کے ساتھ نہیں ، جیسے ہارا قول'' جسر ت العیون '' تو اس حیثیت

سے کہ عین کی وضع بھی آ تھ کے لیے اور بھی پانی کے چشے کے لیے ہوئی ہے عین ال حیثیت سے مشترک ہوگا اور اس حیثیت سے کہ عیب و ناس حقیقت کے تمام افراد کو شامل حیثیت سے وہ عام ہوگا تو جان لیا گیا کہ ہے اور وہ مثال کے طور پر عیب المهاء ہے تو اس حیثیت سے وہ عام ہوگا تو جان لیا گیا کہ عام اور مشترک کے درمیان کوئی منافات نہیں ہے ، لیکن عام اور خاص کے درمیان عام اور مشترک نہیں ہے، تو باتی منافات ہے؛ کیوں کہ ایک افظ کا دو حیثیتوں سے خاص وعام ہونا ممکن نہیں ہے، تو باتی اقسام میں بھی اس کا اعتبار کیا جائے گا؛ کیوں کہ فرکورہ تحریفات پر مطلع ہونے کے بعدیہ آسان ہوجا تا ہے۔

تشريح: اس عبارت سے بتانا جا ہے ہیں كہ جن اقسام كا ذكر ہوا ہے ان ميں حيثيت کی قید کا لحاظ ضروری ہے اور حیثیت کی دو تشمیں ہیں :(۱) بھی حیثیتوں کے درمیان منافات ہوتی ہے (۲) بھی ان کے درمیان منافات نہیں ہوتی ، اگر ان کے درمیان منا فات ہو گی تو ایسی اقسام باہم جمع نہیں ہوسکتیں مثلا : عام کی وضع کثیر غیرمحصور کے لیے ہوئی ہے اور خاص کی وضع واحد کے لیے یا کثیر محصور کے لیے ہوئی ہے تو عام اور خاص ا یک ہی کلے میں جمع نہیں ہو سکتے اورا گران کے درمیان منافات نہ ہوتو اکبی اقسام ہاہم جمع ہو علی ہیں جیسے: عام اورمشترک کہ دنوں کی وضع کثیر کے لیے ہوئی ہے؛ لہذا ریکلمہ واحدہ میں جمع ہو سکتے ہیں کہ کوئی لفظ ایک حیثیت سے عام ہو اور دوسری حیثیت سے مشترک ہومثلاً لفظ''عین''اگر ہید یکھا جائے کہ بید چندمعانی کے لیے وضع متعدد کے ساتھ موضوع ہے تومشترک ہے اور اگر رید دیکھا جائے کہ 'عیسن السمساء ''بعنی چشے کے تمام ا فراد کوشامل ہے تو عام ہے؛ لہذا اقسام کے درمیان حیثیت کی قید کا لحاظ ضروری ہے؛ تا کہان کے درمیان امتیاز ہوسکے۔حاصل بیہوا کہان اقسام کے درمیان تباین بالذات تمہیں ہے بلکہ تباین بالحیثیات ہے، پھر بعض حیثیات با ہم متباین ومتغائر ہیں اور بعض نہیں تو جن اقسام کی حیثیات کے درمیان تباین ذاتی ہوگا وہ اقسام باہم جمع نہیں ہوسکتیں اور جن اقسام کی حیثیات کے درمیان تاین زاتی نہیں ہوگاوہ اقسام باہم جمع ہوسکتی ہیں۔ ( فَصُلُّ : الْنَحَسَاصُ مِنُ حَيْثُ هُوَ خَاصٌ ) أَى : مِنُ غَيْرِ اعْتِبَالِ

الْعَوَارِضِ وَالْـمَـوَانِـعِ كَالْقَرِينَةِ الصَّارِفَةِ عَنْ إِرَادَةِ الْحَقِيقَةِ مَثَلًا ﴿ يُوجِبُ الْمُكُمَّ ﴾ فَإِذَا قُلُنَا زَيْدٌ عَالِمٌ فَزَيْدٌ خَاصٌّ بِمَعْنَاهُ فَيُوجِبُ الْحُكُمَ بِالْعِلْمِ عَلَى زَيْدٍ وَأَيْدَطُ الْعِلْمُ لَفُظُّ خَاصٌّ بِمَعْنَاهُ فَيُوجِبُ الْحُكُمَ بِذَلِكَ الْأَمُرِ الْخَاصُ عَلَى زُيْدٍ ﴾ ﴿ قَطُعًا ﴾ وسَيَحِيءُ أَنَّهُ يُرَادُ بِالْقَطُعِ مَعْنَيَانٍ وَالْمُرَادُ هَاهُنَا الْمَعْنَى الْإَعْمُ، وَهُوَ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ احْتِمَالٌ نَاشِءٌ عَنْ دَلِيلٍ لَا أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ احْتِمَالٌ

ترجمه : (قصل: خاص اس حيثيت سے كدوہ خاص ہے) يعنى بغيرعوارض وموانع کا عتبار کیے ہوئے جیسے وہ قرینہ جومعنی حقیقی مراد لینے سے پھیر نے والا ہے ( عَلَم کو واجب كرتاب ) لبس جب كماجائ 'زيد عالم، 'تؤزيداي معنى كرساته خاص ب، لهذاوه زید برعلم کے حکم کو واجب کرے گا اور عالم بھی اینے معنی کے ساتھ خاص ہے ؛لہذاوہ اس امر خاص کا تھم زید پر واجب کرے گا (تطعی طور پر ) اور عنقریب بیآ ئے گا کہ قطعی ہے دو معنی مراد لیے جاتے ہیں اور یہال معنی عام مراد ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کے لیے احمال ناشی عن دلیل نہ ہو، نہ ہید کہ اس کے لیے بالکل احمال ہی نہ ہو۔

تشسر بیج : یہاں ہے ماتن خاص کا تھم بیان فر مار ہے ہیں کہ خاص ہونے کی حیثیت ہے تھم کونطعی طور ہر واجب کرتا ہے ، جس کی وضاحت کرتے ہوئے صاحب تو منبح فرماتے ہیں کہ خاص ہونے کی حیثیت سے مرادیہ ہے کہ وہ عوارض اور موانع سے خالی ہو۔ عوارض ہے خالی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی معارض نہ ہو، اگر کوئی معارض موجود ہوگاتو وہ علم کو واجب نہیں کرے گاادرموانع کا مطلب بیہ ہے کہ اس کے لیے کوئی نائخ نہ ہو، اگر ننخ یا یا گیا تو خاص تھم کو داجب نہیں کرے گا ، قرینہ صارفہ ہے مرادیمی ہے جيے: "زيد عالم "من زير فاص ہے؛ كيوں كهوه ايك متعين صحفى پرولالت كرر ہاہے اور'' عسالم '' بھی خاص ہے جوا بک متعین معنی پر دلالت کرر ہاہے تو دونوں کے مجموعے سے زید کے عالم ہونے کا تھم قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے۔

**وسیجیء** ' : احتمال کی دو تقمیس ہیں : (1) دلیل ہے پیدا ہونے والا احتمال جس کواحتمال

1946-36 العرضيح على التوصيح (148) ع في من ديل كيت بي (١) احمال مطلق: جو ماشي من دليل بحي موسكا باور ماشي من في وليل بعي المهذا مدعام بوااور ببلااحمال خاص بے كدوومرف وليل على سے پيرابوسكن ب يهاں جس وحوال كى تفى كى تى ہے وہ ناشى عن دليل ہے اس كا مطلب سه ہوا كه خاص ميں ايا احمال ونبيس موسكا جودليل سے پيدا موء مال ايسا احمال موسكتا ہے جو بغير دليل كے پيدا مو ﴿ فَغِي قُوْلِهِ تَعَالَى \* \* ثَلَاثَةً قُرُوءٍ \* لَا يُحْمَلُ الْقُرَّء \* عَلَى الطُّهُرِ وَإِلَّا فَإِنَّ احْسَب الطُّهُرُ الَّذِي طُلَّقَ فِيهِ يَجِبُ طُهُرَانٍ ، وَبَعُضٌ وَإِنْ لَمْ يُحْسَبُ يَجِبُ ثَلالةً وبغض ؛ إعْلَمْ أَنَّ الْقُرِّءَ لَفُظُ مُشْتَرَكِّ وُضِعَ لِلْحَيْضِ ، وَوُضِعَ للطُّهُ هُ هُ فَي قَوْلَهُ تَعَالَى " وَالْمُ طَلَّقَاتُ يَتَوَبُّصُنَ بِأَنْفُسِهِنَّ إِثَّلَاثَةَ قُرُوءٍ" الْمُوّادُمِنَ الْفُرُء الْحَيْضُ عَنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَالطَّهُرُ عِنْدَ الشَّافِعِيُّ رحِمَهُ السَّلَهُ تعالِي فَسَحَنُ نَقُولُ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ الطَِّهُرَ لَيَطَلَ مُوجَبُ الْخَاصِّ وَهُوَ لَفُظُ ثَلَالَةٍ ؛ لِأَبُّهُ لَوُ كَانِ الْمُوَادُ الطُّهُرَ ، وَالطَّلَاقُ الْمَشُرُوعُ هُوَ الَّذِى يَكُونُ في حالةِ الطُّهُرِ فَالطُّهُرُ الَّذِي طُلَّقَ فِيهِ إِنْ لَمْ يُحْتَسَبُ مِنَ الْعِدَّةِ يَجِبُ ثَلاثَةُ أطُهارٍ وَيَعْضُ وَإِن احْتُسِبَ كُمَا هُوَ مَذَٰهَبُ الشَّافِعِيُّ يَجِبُ طُهُرَانِ وَبَعُضَّ (عَلَى أَنَّ بَعْضَ الْطُهْرِ لَيْسَ بِطُهْرِ وَإِلَّا لَكَانَ الثَّالِثُ كَذَٰلِكَ ) جَوَابٌ عَنُ مُسؤَالِ مُفَدُّرِ وَهُوَ أَنْ يُتَفَالَ لِمَ قُلْتُمْ إِنَّهُ إِذًا احْتُسِبَ يَكُونُ الْوَاجِبُ طُهُرَانِ وَبَسْعُصَا ، بَلِ الْوَاجِبُ ثَلاثُةً ؛ لِأَنَّ بَغِضَ الطَّهْرِ طُهُرٌ فَإِنَّ الطُّهُرَ أَدُنَى مَا يُطُلقُ عَـليُّـهِ لَفُظَ الطَّهْرِ وَهُوَ طُهُرُ سَاعَةٍ مَثَلًا فَنَقُولَ فِي جَوابِهِ إِنَّ بَعُضَ الطَّهُر لَيْسَ بِيطُهُم وَلَانُّهُ لَوُ كَانَ كَذَٰلِكَ لِلاَ يَكُونُ بَيْنَ الْأُوَّلِ ءَ وَالثَّالِثِ فَرُقٌ فَيَكُفِي فِي الشَّالِبُ بَعُصُ طُهُرٍ فَيَنْبَغِى أَنَّهُ إِذَا مَضَى مِنَ الثَّالِبِ شَىءٌ يَحِلْ لَهَا التَّزَوَّجُ وَهَـذَا حِلَاثُ الَّهِ حُمَّاعِ ، وَهَذَا الْجَوَابُ قَاطِعٌ لِشُبُهَةِ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَفَدُ تَفَرُّدُتُ بِهَذَا.

قسر جست : (توالله تعالى كول الله تعالى كول الله قود ، المن قسو ، كوطهر برمحول الله على الله والله تعالى الله تعالى الله تعلى الله والله تعلى الله والله الله والله تعلى الله تعالى كا ورندا كر الله تعالى كو تعلى الله تعالى كا والله تعالى كا في الله تعالى كا قال الله تعالى كا قال الله تعالى كا قال الله تعالى كا قال

''السيطلقات يتوبصن بانفسهن للاقة قووء '' مِن 'قوء '' ـــــــمراوا ام المنظم ابوصنیفه رحمة الله علیه کے نز ویک حیض ہے اور امام شافعی علیہ الرحمہ کے نز دیک طبر ہے، تو جم كميتر بيس كداكر قلوء سے مراوطهر جوتو خاص كاموجب باطل جوجائے كااوروہ لفظ ثلاثة ے: اس کیے کہ اگر مرا د طہر ہواور طلاق مشروع وہ ہے جوطہر کی حالت میں دی گئی ہوتو وہ لمبرجس میں طلاق وی منی ہے اگر اسے عدت سے شار نہ کیا جائے تو تبن اور بعض طہر واجب مون مے اور اگر اسے عدت سے شار کیا جائے جیسا کدامام شافعی رحمة الله علیه کا نہ ہب ہے تو دواوربعض طہروا جب ہوں گے ( علاوہ ازیں بعض طہر، طہر نہیں ہے ورنہ تو تبسراطبر بھی ایسے بی ہوگا) یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے اور وہ یہ ہے کہ کہا جائے کیوں تم لوگوں نے کہا کہ جب شار کیا جائے تو دوا دربعض طہر وا جب ہوں تھے، بلکہ تین طہر واجب ہوں گے؛ اس لیے کہ طہر کا لبتض بھی طہر ہے؛ کیوں کہ طہر اس کا ادنیٰ ہے جس پر لفظ طہر کا اطلاق ہوتا ہے اور وہ مثال کے طور پر ایک گھڑی کا طہر ہے تو ہم اس کے جواب میں کہیں سے کہ بے شک طہر کا بعض طہر ہیں ہے ؛ کیوں کہا گراییا ہوتو پہلے اور تیسرے طہر کے درمیان کوئی فرق نہ ہوگا ہیں تیسرے طہر میں بھی بعض طہر کا فی ہوگا ؛لہذا مناسب بیا ہے کہ جب تیسرے طہر کا پچھ حصہ گزر جائے تو اس عورت کے لیے نکاح کرنا حلال ہوجائے ، حالاں کہ بیا جماع کے خلاف ہے اور بیہ جواب امام شاقعی رحمۃ الله علیہ کے شبے کوز اکل کرنے والا ہےاور یقبیناً میں اس جواب میں متفرد ہوں۔

تشب وبيع: بيرخاص كے محم پر بہلی تغريع ہے جس کی تفصیل بيہ ہے كه مطلقه مدخول بھا ؤات اخیض غیرحامله کی عدت احناف کے نز دیک تنین حیض ہے اور شواقع کے نز دیک تنین طبراوروونوں کامتدل قرآن پاک کی ہے آیت ہے 'والمطلقات بنربصن بانفسهن ئىلا**ئة قووء ''لغِنى مطلقة (مدخول بھا** ذوات الاقراء،غيرحامله)عورتيں اپنے آپ کوتين ''قووء ''روکے رکھیں۔قسروء ، قوء کی جمع ہے جوجیض ادرطہر دونوں کے لیے وضع کیا گیاہے۔ امام شافعی رحمة الله علیہ کے نز دیک' قسسر ء'' سے مراد طہر ہے اور امام اعظم ابوطنیفہ رحمۃ الله علیہ کے نز دیک'' قسوء '' ہے مرادحیض ہے، امام صاحب کی دلیل ہیہے

كد وسع كر الله الله المام معنى معلوم يعنى تنين كر ليه وسع كياميا بها ورخاص كالتم ہے کہ وہ قطعی طور پر تھم کو واجب کرتا ہے ، اس میں کی ببیٹی کا کوئی احمال نہیں ہوتا اور پ بات اسی وفت مکن ہے جب' فسسرء'' سے مرادحیض ہو؛ کیوں کہ طہر مراد لینے کی صورت میں بغیر کمی بیشی کے 'شلاشہ'' برعمل نہیں ہوسکتا؛ اس لیے کہ طلاق طہر میں مشروع ہےا۔ تعدید میشد ا گر کوئی مخص طہر میں طلاق دے اور عدت بھی طہر ہوتو اس کی دوصور تنب ہوں گی: (۱) جس طہر میں طلاق واقع ہوئی ہے اس کو بھی عدت میں شار کیا جائے (۲) اس کوعدت میں شار نہ کیا جائے ۔ پہلی صورت میں عدت کا زمانہ دوطہر کمل اور تنیسرے کا پچھ حصہ ہوگا اور د وسری صورت میں عدت کا زمانہ تنین طهر مکمل اور پچھ حصہ زیادہ ہوگا۔ بہر حال دونوں صورتوں میں پورے تنین طہر نہیں ہوں گے ، تنین سے کم یا زیادہ ہو جا کیں کے تولفظ '' ٹسلاٹیة''جوخاص ہے اس کے موجب پرعمل نہیں ہوگا اور اگر'' قسد ء'' سے مرادحیض ہو جبیها کها حناف کا مذہب ہے تو کو کی خرابی لا زم نہیں آئے گی اور خاص کےموجب پر بغیر کی ببیشی کے عمل ہو جائے گا ، وہ اس طرح کہ جس طہر میں طلاق دی گئی ہے اسے گزر جانے کے بعد پورے تین حیض عدت میں شار کیے جا تیں گے۔

على أن بعض الطهر ليس بطهر: اسعبارت عدا يكسوال مقدركا جواب

**سے ال** : بیہاں طہر سے اس کا ادنی فر دمراد ہے جوا بیک ساعت سے بھی حاصل ہوسکتا ہے تو جس طہر میں طلاق واقع ہوئی ہےاہے بھی عدت میں شار کیا جائے گا اور چوں کہ بعض طہر بھی طہر ہے اس لیے بیر کہنا درست نہیں ہے کہ عدت تنین'' قسر ء'' ہے کم ہوجائے گی ۔ حاصل ریہ ہے کہ بعض طہر بھی مکمل طہر ہے اور جب مکمل طہر عدت میں محسوب ہو گا تو عدت ململ تين طهر ہو گي۔

**جبواب** نعض طهر کومکمل طهر قرار دینا درست نہیں ہے ؛ کیوں کہ اگریہ مان لیا جائے کہ بعض طہر بھی مکمل طہر ہوتا ہے تو پہلے اور تنیسر ہے کے درمیان کوئی فرق نہیں ہونا جا ہے <sup>بالہذا</sup> جس طہر میں طلاق دی گئی ہے اس کے بعدا یک طہر اور تبسر ے طہر کا بعض حصہ گزرجانے ·

ے عدت ممل ہو جاتی جا ہے حالاں کہ بیا جماع کے خلاف ہے ؛لہذ ابعض طبر کوممل طہر قر ار دینا درست نہیں ہے ۔ بیہ جواب چوں کہ ز ور دار ، مدلل مسکت اور بہت عمد ہ ہے اس لي مصنف في تحديث تعمت كطور برفر ما يا:" "هسذا السجدواب قسساطع بشبهة الشافعي رحمه الله تعالىٰ وقد تفردت بهذا ''لِعِيْ اس جواب ستامام ثافعي رحمة الله عليه كاشبه بالكل ختم ہو جاتا ہے اور بيدوہ جواب ہے جس ميں مجھے تفرد اور امتياز حاصل ہے۔مصنف کی اس تضریح ہے معلوم ہوا کہ اس اعتر اض کے اور بھی جوابات دیے گئے ہیں ،مگریہ جواب انتہائی عمدہ اور پسندیدہ ہے۔

وقَوْلِهِ تَعَالَى '' فَإِنُ طَلَّقَهَا فَلاتَحِلُّ لَهُ '' ٱلْفَاء 'لَفُظُّ خَاصٌّ لِلتَّعْقِيبِ ، وَقَدُ عَقِّبَ الطَّلَاقَ بِالِافْتِدَاء ِ فَإِنْ لَهُ يَقَع الطَّلَاقُ بَعُدَ الْخُلُع كَمَا هُوَ مَدُهَبُ الشِّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَبُطُلُ مُوجَبُ الْخَاصِّ تَحُقِيُّقُهُ أَنَّهُ تَعَالَى ذَكرَ الطَّلاقَ الْمُعَقَّبَ لِلرَّجُعَةِ مَرَّتَيُنِ ثُمَّ ذَكَرَ افْتِدَاءَ الْمَرُّأَةِ ، وَفِي تَخْصِيص فِعُلِهَا هُنَا تَـقَـرِيـرُ فِـعُـلِ الزَّوُجِ عَلَى مَا سَبَقَ وَهُوَ الطَّلَاقُ فَقَدُ بَيَّنَ نَوُعَيُهِ بغَيُر مَال وَبِـمَـالِ كَـمَـا يَـقُولُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ الِافْتِدَاء ۖ فَسُخَّ فَإِنَّ ذَلِكَ زِيَاكَةٌ عَلَى الْكِتَابِ لِآنَّ الْإِفْتِداءَ غَيْرُ دَالٌ عَلَى الْفَسْخِ بِخِلَافِ الْحَمُلِ عَلَى الطَّلاقِ لِأَنَّ الطَّلَاقَ مَـذُكُورٌ فِي آوَّلِ الْكَلامِ ثُمَّ قَالَ فَإِنْ طَلَّقَهَا أَيُّ بَعُدَ الْمَرَّتَيُنِ سَوَاءٌ كَانَتَا بِمَالِ أُو بِغَيْرِهِ ، فَفِي اتَّصَالِ الْفَاء ِ بِأُوَّلِ الْكَلام وَانُهِصَالِهِ عَنِ ٱلْأَقْرَبِ فَسَادُ التَّرُكِيبِ ﴾ اِعْلَمُ أَنَّ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَصَـلَ قَـوُلَهُ تَعَالَى' 'فَإِنْ طَلْقَهَا' 'بِهَـوُلِهِ تَعَالَى' 'البطَّلاقُ مَرَّتَان' وَجَعَلَ ذِكْرَ الْخَلْعِ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى ' وَلا يَحِلُّ لَكُمُ أَنْ تَأْخُذُوا ' اللِّي قَوْلِهِ تَعَالَى ' فَأُولَئِكَ هُـمُ الْظَالِمُونَ " مُعَتَرِضًا وَلَـمُ يَـجُعَلِ الْخُلُعَ طَلَاقًا ، بَلُ فَسُخًا وَإِلَّا يَصِيُرُ الْأُوَّلَانِ مَعَ الْخُلُعِ ثَلَاثَةً فَيَصِيرُ قَولُهُ "فَإِنِّ طَلَّقَهَا" رَابِعًا وَقَالَ: الْمُخَتَلِعَةُ لَا يَـلُـحَـقُهَا صَرِيحُ الطَّلاقِ فَإِنَّ قَوْلَه ''فَإِنْ طَلْقَهَا' 'مُتَّـصِلٌ بِأُوَّلِ الْكَلامِ وَوَجُهُ تَمَسُّكِنَا مَذُكُورٌ فِي الْمَتُنِ مَشُرُوحًا.

ترجمه : (أورالله تعالى كول "فسان طلقها فلا تحل له " مين 'فا" ايبالفظ ہے جوتعقیب کے لیے خاص ہے اور طلاق کا ذکر فدید کے بعد فرمایا تو اگر خلع کے بعد طلاق

ساتھ منصل ہے اور ہمارے استدلال کاطریقہ متن میں وضاحت کے ساتھ مذکور ہے۔ التنسوية : ميفاص كے علم يردوسرى تفريع بي حس كي تفصيل مدہ كوفلع جارے زدیک طلاق ہے اور امام شافعی رحمة الله علیہ کے نز دیک فتح ہے، دونوں کے درمیان قرق ہ ہے کہ طلاق کے بعد طلاق واقع کر تا تھیج ہے ، مگر فنخ نکاح کے بعد طلاق واقع کر تا ورست نہیں۔ دونوں حضرات کی ولیل بیآ بیت کریمہ ہے" المطلاق مومّان فامساک ا به عروف او تسریح باحسان "لین طلاق رجعی دوبارتک ہے، پھر شوہر برواجب ے کہ دستورشرع کے مطابق عورت کور کھ لے یا بھلائی کے ساتھ اسے چھوڑ دے۔اس . كے بعد الله رب العزت نے خلع كامسكله ذكر قرمايا ، چنال چدار شاو ہوا " فسان حصفته ان لايقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به " ليخي ا\_مملمان عا کمو! اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ میاں ہوی الله کے حدود کو قائم نہیں رکھ عیس کے تو ان دونوں برکوئی گناہ نہیں کہ عورت فدیہ دے کر چھٹکارا حاصل کر لے، پھر الله تعالی کا ارثار بوا"فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره "يحيّ اكر شوہرنے عورت کو تیسری طلاق بھی دے دی تو اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہو گی جب تک کہ دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے۔ اب دونوں حضرات کا استدلال ملاحظہ كرين: امام شافعي عليه الرحمه فرمات بين بين الله تعالى كاقول "فهان طلقها"" "الطلاق موتان ''کے ساتھ مربوط ہے اور '' فان طلقھا '' میں تیسری طلاق کا ذکر ہے اور خلع کا ذکر جملہ معتر ضہ کے طور ہر دواور ایک طلاق کے درمیان ہوا ہے؛ کیوں کے خلع منخ نکاح ہوتا ا اور تخ تکار کے بعد طلاق واقع کرتا تھے نہیں ،اس لیے 'فان طلقھا ''کو' الطلاق مونسان " کے ساتھ مر بوط قر ارد ہے کرخلع کے ذکر کو جملہ معتر ضدما تا جائے گا اگر ایسانہ کیا جائے تو طلاق کی تعداد چارہوجائے گی ، گراحتاف کہتے ہیں کہ '' فسان طسلیقہا '' میں "فسا" اکیک خاص لفط ہے جومعنی معلوم بعنی تعقیب کے لیے وضع کیا گیا ہے جس کا مطلب ایہ کہ فاکا مابعد ماقبل برمرتب ہے ؛لہذا "فا" جوابیک خاص فقظ ہے و وقطعی طور برتھم کو واجب كرے كاء يعنى فاكا ما بعد بغير كسى قصل كے فاكے ماقبل برمرتب ہوگا اوراس فاكا ماقبل

التوشيح على التوضيح ( 154 ) خاص کا مان خلع ہے تو کو یا تبسری طلاق خلع بر مرتب ہوئی اور تبسری طلاق کا خلع بر مرتب ہوناار یات کی دلیل ہے کہ فلع سے بعد طلاق واقع ہوسکتی ہے اور بیراسی وقت ممکن ہے جب طلع کو ا الله تقرار دیا جائے ؛ کیوں کو فتح نکاح کے بعد طلاق کا وقوع سیح نہیں ہوتا ، عاصل میرین ك الر " فان طلقها " كاتعلق" الطلاق موتان " كساته موجيها كه ام شافعي في تو '' فعا '' محےموجب برعمل تہیں ہوسکتا ؛ کیوں کہاس صورت میں مربقب اور مُربقب علیہ کے درمیان اجنبی کلام حائل ہوگا جونسا دیر کیب کوستلزم ہوگا۔اس تقریرے احناف کا پدوی ٹا بت ہو ممیا کہ خلع طلاق ہے جس کے بعد طلاق واقع کرنا سیح ہے اور شوافع کا پر قول باطل ہو گیا کہ خلع صبح نکاح ہے جس کے بعد طلاق واقع کرنا ورست نہیں ہے۔ **اعتـــــــــراض** : خلع کوا گرطلاق قرار دیا جائے تو طلاق کی تعدا د حیار ہوجائے گی، دو ''الطلاق مرتان ''سے، تیسری طلاق'' خلع'' سے اور چوکھی طلاق'' فان طلقها 'ے مستفادہوگی ،حالا ل کہ طلاق کی تعداد تین ہے، جا رہیں۔ جسواب : خلع طلاق توضرور ہے گرمستقل علا حدہ طلاق نہیں ہے بلکہ 'السطلاق مسر تسان ''م**یں داخل ہے کو یا یوں کہا گیا کہ طلاق دو بار ہے خواہ دونو ں** رجعی ہوں یا خلع کے حمن میں ہوں، بلفظ دیکر یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ طلاق کی دو قتمیں ہیں: (1) بغیرِ مال کے جس کا ذکر 'السط الاق موتسان ''میں ہے(۲) مال کے ساتھ جس کا ذکر خلع کے ممن میں ہے تو میرکوئی مستقل علا حدہ طلاق نہیں ہوئی اور جب بی<sup>ستنق</sup>ل علا حدہ طلاق نہیں ہوئی تو طلاق کے حیار ہونے کا اعتراض محتم ہوگیا۔ وفی تخصیص فعلها: اس عبارت سے بتانا جا ہے ہیں کہ آیت کریمہ '' فیسما افتهدت ہے " میں صرف عورت کافعل ذکر کرنا مرد کے طلاق والے فعل کو پختہ کرنے کیے ہے؛ کیوں کہ فدریدد ہینے کی اصل وضع اور اس کا اصل مفہوم بیہ ہے کہ ایک چیز کے مقالج میں دوسری چیز دی جائے تو بیاس بات پر دلالت کرر ہا ہے کہ مال اس چیز کاعوض ہے جو

مال کے مقالبے میں ہے اور عورت کے ساتھ مختص ہے ؛لہد اجواس کا مقابل ہوگا وہ خادند

کے ساتھ مختل ہوگا اور خاوند کے ساتھ مختل طلاق ہوتی ہے نہ کہ فٹخ ٹکاح ؛ کیوں کہ فٹخ کا

تعلق طرفین کینی مروا ورعورت و ونوں سے ہوتا ہے، اس ہے معلوم ہوا کہ خلع طلاق ہے، فنخ نکاح نہیں جیسا کہ امام شافعی کہتے ہیں۔

الا كلما يقول الشافعي : يهال سے بتانا جا ہے بي كراكرامام شافعى كے بقول خلع كو فنخ قرار دیا جائے تو کتاب الله برزیاتی لازم آئے گی ؛ کیوں که آیت میں فدید دینے کا ذکر ہے جس کی دلالت معنی سخ پرنہیں ہورہی ہے ،البتہ اگر اے طلاق پرمحمول کیا جائے تو ت ابنا الله برزیاد تی لازم نہیں آئے گی ؛ کیوں کہ طلاق کا ذکراول کلام میں موجود ہے ؛ لہذابیم ادلینا قرینے کے مطابق ہوگا۔

﴿ وَقُولِهِ تَعَالَى \* 'أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمُوَالِكُمُ " الْبَاء 'لَفُظَّ خَاصٌّ يُوجِبُ الْإِلْصَاقَ فَلَا يَنُفَكُّ الِابْتِغَاءُ ﴾ أَى الطَّلَبُ وَهُوَ الْعَقُدُ الصَّحِيحُ عَنِ الْمَال أَصُّلًا فَيَجِبُ بِنَفُسِ الْعَقُدِ ) بِخِلَافِ الْفَاسِدِ فَإِنَّ الْمَهُرَ لَا يَجِبُ بِنَفُسِ الْعَقُدِ إِذَا كَانَ فَاسِدًا . ﴿ خِلَاقًا لِلشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ﴾ وَالْخِلَافُ هَاهُنَا فِي مَسُأَلَةٍ الْمُفَوَّضَةِ أَي الَّتِي نُكِحَتُ بِلَا مَهُرِ أَوْ نُكِحَتُ عَلَى أَنُ لَا مَهُرَ لَهَا لَا يَجِبُ الْمَهُرُ عِنُدَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ عِنُدَ الْمَوُتِ وَأَكْثَرُهُمْ عَلَى وُجُوبِ الْمَهُو إِذَا دَخَلَ بِهَا ، وَعِنُدَنَا يَجِبُ كَمَالُ مَهُرِ الْمِثُلِ إِذَا دَخَلَ بِهَا أَوُ مَاتَ أَحَدُهُمَا . ترجمه: (اورالله تعالى كول "ان تبتغوا بامو الكم "مين"با" لفظ فاص ب جوالصاق کووا جب کرتا ہے تو ابتغالیعنی طلب نکاح جو کہ عقد سیجے ہے ، مال سے اس کا انفکا ک نہیں ہوسکتا ، تو وہ نفس عقد ہی ہے واجب ہوجائے گا) برخلاف نکاح فاسد کے اس لیے کہ مہر نفس عقد سے واجب نہیں ہوتا ہے جب نکاح فاسد ہو ( اما م شافعی رحمۃ الله علیہ کا اختلاف ہے ) اور اختلاف یہاں مفوضہ کے مسئلے میں ہے جس کا نکاح بغیر مہر کے کر دیا گیایا اس شرط پر نکاح کر دیا گیا که اس کے لیے مہر نہیں ہوگا تو امام شافعی رحمۃ الله علیہ کے نزدیک موت تک مہر واجب نہیں ہوگا اور اکثر شوافع وجوب مبر کے قائل ہیں جب شوہر بیوی کے ساتھ دخول کر لے اور ہمارے نز ویک دخول یا ان میں ہے کسی ایک کے انتقال کے بعد کھمل مہرمثل واجب ہوجا تا ہے۔

خاص كابان التوشيح على التوضيح تشدويج: بيغاص سے علم پرتيسري تفريع ہے، جس کی تفصيل بيہ ہے کہ وہ عورت جس کا ا فاح بغیرمبر کے کردیا محیایا اس شرط پراس کا نکاح کردیا محیا کہ اس کا مبر پچھ بھی نہیں ہوگاتہ امام شافی رحمة الله علیه اس بات کے قائل ہیں کہ جب تک سی ایک کا انتقال ند ہوجائے مہروا جب نہیں ہوگا اور اکثر شوافع اس بات کے قائل ہیں کہ دخول کے بعد مہروا جب ہو جائے گاتھ یا شوافع کے نز دیک نفس عقد سے مہر واجب نہیں ہوگا جب کہ احناف اس بات سے قائل ہیں کہ بورا مہرمثل عقد ہی ہے وقت واجب ہوجائے گا تگراس کی اوا نیکی وظی ما ا حد الزوجین کی موت کے وقت واجب ہو گی لیعنی نفس و جوب تو عقد کے وفت ہی پال جائے گا مگر و جوب ا دا دخول یا احد الزوجین کی موت تک موخر ہوگا ، ہماری دلیل ب<sub>ی</sub> آیت كريمه الله الكم ما وراء ذالكم ان تبتغوا باموالكم "ليني تمهار لي محر مات کے علاوہ سب عورتیں حلال کر دی تمکیں کہتم ان کو اینے مالوں کے بدلے طلب كرو، وجهاستدلال بيه يه كه " بسامه والكم "بين" بها" أيك خاص لفظ ب جومعني معلوم ''السصاق'' کے لیے وضع کیا گیا ہے،جس کا مطلب بیہ ہوا کہ عقد نکاح مال (مہر) کے ساتھ ملا ہوا ہو بعنی ایجا ب وقبول کے وقت مہر کا ذکر ہونا جا ہے اور اگر زبانی گفتگو میں مہر کا و كرندا سكے تو كم از كم شو ہر كے ذہب واجب ہونے ميں طلب بضع مہر كے ساتھ ملا ہوا ہوا تا كه بسسامي مدخول (الصاق) يرغمل ہو سكے ؛لہذ امفو ضه كے حق ميں شو ہر برنفس عقد ہل سے مہرمتل واجب ہوجائے گا؟ کیوں کہا گرمہرمثل کا وجوب وطی یا احد الزوجین کی موت سک موخر کیا حمیا تو طلب بضع ، مال لیعنی مهر کے ساتھ منکصق نہیں ہو گا اور جب طلب بفتح لیعنی عقد نکاح مال کے ساتھ مُلصق نہیں ہو گاتو '' ہا'' کے معنی برعمل نہ ہوگا ، حالاں کہ 'با' ا بک خاص لفظ ہے جس کے مدلول پڑمل کرنا وا جب ہے۔ بخلاف الشاسد : يہال سے بتانا جا ہے ہیں کہ مفوضہ کے جن میں شوہر برنفس عقدے مهرمتل کا وجوب اس وفت ہو گا جب نکاح شیح ہو،اگر نکاح فاسد کے ذریعے بضع طلب کیا حميا تو وجوب مهر بالا تفاق وطي يا احدالز وجين كي موت تك موخر ہوگا۔ فاندہ : لفظ منفوّضه "اگرواوے کسرے کے ساتھ ہوتواس کا مطلب میہوگا کہ کہ

وہ عورت جس نے اپنے آپ کو بغیر مبر کے سپر د کر دیا اور اگر واو کے کے فتح کے ساتھ ہوتو مطلب میہ ہو گا کہ وہ عورت جس کواس کے ولی نے بغیرمہر کے سپر دکر دیا۔ یہاں واو کے فتح کے ساتھ درست معلوم ہوتا ہے! کیول کہ پہلی صورت: ( نجسسر الواو) ہمارے اور امام شافعی کے نز دیکے تحل اختلاف نہیں ہوسکتی ؛ اس لیے کہ امام شافعی کے نز دیک بغیرولی کے نکاح درست ہی تہیں ہوتا اور جب نکاح ہی درست تہیں ہوگا تو وجوب مہر کا کیا سوال! ملاجیون علیه الرحمه ' نو رالانوار' میں اس کی تصریح کرتے ہوئے رقم طراز ہیں :

" ..... وهوان كان بكسر الواو فالمعنى التي فوضت نفسها بالامهسر وان كمان بنفتح الواو فبالمعنى التي فوضهاوليها بلامهر وهو الاصح لان الاولى لاتصلح محلا للخلاف أذ لايصح نكاحها عند الشافعي ''.

لہذا کتاب میں وار دلفظ''نسک۔۔۔ ''مجہول پڑھا جائے گااوراس کوسامنے رکھتے ہوئے ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔

﴿ وَقَوْلِهِ تَعَالَى "قَدْ عَلِمُنَا مَا فَرَضُنَا عَلَيُهِمُ " خُصَّ فَرُضُ الْمَهُرِ أَى : تَقُدِيرُهُ بِالشَّارِعِ فَيَكُونُ أَدُنَاهُ مُقَدِّرًا خِلَاقًا لَهُ ) ؟ لِأَنَّ قَوْلَهُ فَرَضُنَا مَعُنَاهُ قَدَّرُنَا وَتَقُدِيرُ الشَّارِعِ إِمَّا أَنُ يَمُنَعَ الزِّيَادَةَ أَوُ يَمُنَعَ النَّقُصَانَ وَالْأُوَّلُ مُنْتَفٍ ؛ لِأَنَّ الْأَعْلَى غَيْرُ مُقَدِّرٍ فِي الْمَهُرِ إِجْمَاعًا فَتَعَيَّنَ الثَّانِي فَيَكُونُ الْأَدُنَى مُقَدَّرًا ، وَلَمَّا لَمْ يُبَيَّنُ ذَلِكَ الْمَفُرُوضُ قَدَّرُنَاهُ بِطَرِيقِ الرَّأَي وَالْقِيَاسِ بِشَيء مُو مُعُتَبَرّ شَرُعًا فِي مِثْلِ هَذَا الْبَابِ أَى : كُونُهُ عِوَضًا لِبَعُضِ أَعُضَاءِ الْإِنْسَانِ وَهُوَ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فَإِنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِهَا وُجُوبُ قَطْعِ الْيَدِ ، وَعِنُدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى كُلُّ مَا يَصُلُحُ ثَمَنًا يَصُلُحُ مَهُرًا

قرجمه : اور الله تعالى كةول ' قَدُ عَلِمُنَا مَا فَرَضُنَا عَلَيُهِمُ" مِن مهركة رَضْ یعنی اس کے متعین ہونے کوشارع کی جانب سے خاص کیا گیا تو مہر کی اونی مقدار متعین ہوگی ، اس میں امام شاقعی رحمۃ الله علیہ کا اختلاف ہے ) کیوں کہ الله تعالیٰ کے قول

التوشيح على التوضيح (158) ''ف و صنا'' کامعی''قدر نا ''ہاورشارع کی جانب سے نقد ر وقعین یا تو زیادتی ہے ما نع ہوگی یا کی ہے اوراول منتفی ہے اس لیے کہ مہر میں اعلیٰ مقدار بالا تفاق متعین نہیں ہے تو دوسری صورت متعین ہوگئی ؛لہذاادنی مقدارمقررہوگی اور جب اسمقررمقدار کو بیان نہیں کیا گیا ہے تو ہم نے اسے بطریق راے اور ایسی ٹی پر قیاس کر کے مقرر کیا ہے جواس طرح کے ابواب میں شرعاً معتبر ہے لیعنی اس کا بعض اعضا ہے انسانی کے لیے عوض ہو نااور وہ دس درہم ہیں ؛ کیوں کہان کے ساتھ قطع پیر کے واجب ہونے کا تعلق ہے ،اور امام شافعی رحمیة الله علیه کے نز دیک ہروہ چیز جوشن بننے کی صلاحیت رکھتی ہے ، وہ مہر بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔

تشريح: بيغاص كے علم پر چوتھی تفريع ہے جس كی تفصيل بيہ ہے كدامام شافعی رحمة الله علیہ کے نز دیک مہر کی مقدار بندوں کی رائے پرموتو ف ہے ،شریعت کی جانب ہے مہر کی کو کی مقد ارمقررنہیں ہے، بلکہ ہروہ چیز جوٹمن بننے کی صلاحیت رکھتی ہے وہ نکاح میں بطور مہر بھی ہوسکتی ہے ،گراحناف کے نز دیک مہر کی زیادہ سے زیادہ مقداراگر چہ ثارع کی جانب سے مقرر نہیں ہے لیکن کم سے کم مقدار مقرر ہے اوروہ دس درہم ہیں ، اس سے کم مہر كى كوئى مقدارشر عامعترنه ہوگى ۔ احناف كى دليل الله تعالى كابيار شاد ہے ' ف دعه ل منا مافرضنا عليهم في ازواجهم وما ملكت ايمانهم ''ليني بم عائة بي كه جوبم نے مردوں پران کی ہیو یوں اور باندیوں کے حق میں مقرر کیا ہے ، وجہ استدال ہے ہے کہ '' فسسر ض'' ایک خاص لفظ ہے جومعنی معلوم لیعنی تقدیر وسیس کے لیے وضع کیا گیاہے، تو آیت کا مطلب میہوا کہ مردول پر بیو بول اور باند بول کے حق میں جومبر مقرر ہے وہ الله رب العزت کومعلوم ہے ،اب اس تقذیر وقعیمین میں دواخمال ہیں : (1) ربعیمین کمی کے اعتبار ہے ہے(۲) پیعیین زیادتی کے اعتبار سے ہے ، زیادتی کی بالا تفاق کوئی حدثہیں ہے؛لہذا بہ نقذ مرکی کے اعتبار ہے ہوگی اور بیری کتنی ہے اس کا آیت میں کوئی ذکر نہیں ہے تو پیرتفتر پر تعیین قیاس ورائے کے ذریعے کی جائے گی اور قیاس کا تقاضا پیہے کہ مہر کی کم از سم مقدار دس درہم ہو؛ کیوں کہ شریعت نے دس درہم مال کی چوری پر چور کی سز اقطع ید

مقرر فرمائی ہے ، اس سے بیہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک عضو کی قبہت وس ورہم سے اور بضع بعن عورت کی شرم گاہ بھی ایک عضو ہے البذااس کاعوض بھی وس ورہم ہونا جا ہے۔ فانده : صاحب توضَّحُ کے قول ' قدرناه بطریق الرای ''سے سی کو بیوہم ہیں ہونا عاہیے کہ اقل مہر کی تعیین و تقدیر میں احناف کی دلیل کا ہدار راے اور قیاس پر ہے! کیوں کہ اس کا شوت حدیث سے بھی ہے، چنال چے سنن کبری میں معرست جا ہر بن مہداللہ كى يروايت مذكور ب " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يعكم النساء الاكفوا ولا يزوجهن الا الاولياء ولا مهر دون عشرة دراهم " (سنن كبرى: ج ٢٥٠ ،٢٢٧)

اس روایت کی تا سید حضرت علی کے اثر سے بھی ہوتی ہے کہ آپ نے فر مایا: " لا مهر اقل من عشرة دراهم " (سنن وارقطنی : جسم ۳۳۵)

وَقَــٰذُ أَوُرَدَ فَسِخُرُ الْإِسْكَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي هَذَا الْفَصْلِ مَسَائِلَ أَحْرَ أَوُرَدُتُهَا فِي الزِّيَادَةِ عَلَى النَّصِّ فِي آخِرِ فَصُلِ النَّسُخِ إِلَّا مَسُأَلَتَيُنِ تَرَّ كُتُهُمَا بِالْكُلِّيَّةِ مَخَافَةَ التَّطُويلِ وَهُمَا مَسُأَلَتَا الْهَدُمِ وَالْقَطُعِ مَعَ الضَّمَانِ .

ترجمه : امام فخر الاسلام رحمة الله عليه في التصل مين دوسر المسأل كالمحى و كركيا ہے،جن کومیں نے'' فیصل السنسنے '' کے آخر میں نص پرزیادتی کی بحث میں بیان کیا ہے، مگر دومسکلوں کومیں نے طوالت کے خوف سے بالکلیہ ترک کریا ہے اور دومسئلے ہرم اور قطع مع الضمان کے ہیں۔

تشریح: یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ ایک فائدے کی بات بیان کرنا جا ہے ہیں کہ غاص پر پھے تفریعات تو ہم نے ذکر کردی ہیں اور پھے تفریعات کوامام فخر الاسلام نے تو اس تصل میں ذکر کیا ہے میں نے ان کوشنے کے باب میں بیان کیا ہے اور ومسئلے ایسے ہیں کہ جن کومیں نے تطویل کے خوف سے چھوڑ دیا ایک مسئلہ'' ہدم'' کا ہے اور دوسرا مسئلیہ'' قطع مع الضمان'' کا ہے ، دونو ل مسئلے اختصار کے ساتھ ذیل میں درج کیے جار ہے ہیں <sup>ہقصی</sup>لی معلومات کے لیے'' نو رالانو ار'' ملاحظہ فر مائیں ۔

مسئله قطع مع الضمان: اگر چورنے کسی کامال چوری کیا اوراس چوری کا بھر سنله قطع مع الضمان: اگر چوری کیا ہوا مال چورکے پاس موجود ہے تو بالا تفاق وہ مال مالک کی طرف لوٹا دیا جائے گا ، اوراگر وہ مال چورکے پاس ضائع ہوگیا تو امام شائل کی طرف لوٹا دیا جائے گا ، اوراگر وہ مال چورکے پاس ضائع ہوگیا تو امام شائل کے جوا ہو یا چور کے باس ضائع ہوا ہو یا چور کے دضائع ہوا ہو یا چور نے اس کو ضائع کیا ہو۔ اور امام اعظم ابو حذیفہ کے نز دیک ایک روایت کے مطابق بالگل ضان واجب نہ ہوگا خواہ مال خود بخو دضائع ہوا ہو یا چور نے اس کو ضائع کیا ہوا وردوس کا روایت سے کہ اگر مال خود بخو دضائع ہوا ہوتو چور برتا وان واجب نہ ہوگا گئیان اگر چور نے اس کو ضائع کیا ہواوردوس کا کیا ہوا وردوس کا گئیان اگر چور کے اس کو ضائع کیا ہوا وان واجب نہ ہوگا گئیان اگر چور کیا ہوتا وان واجب نہ ہوگا۔

﴿ فَصُل : حُكْمُ الْعَمَامُ النَّوَقُفُ عِنْدَ الْبَعْضِ حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ ؛ لِأَنَّهُ مُجْمَلٌ لِاخْتِلَافِ أَعُدَادِ الْجَمْعِ ) فَإِنَّ جَمْعَ الْقِلَّةِ يَصِحُّ أَنْ يُرَادَ مِنْهُ كُلُّ عَدَدٍ مِنَ النَّلاثَةِ إِلَى الْعَشَرَةِ ، وَجَمْعَ الْكَثُرَةِ يَصِحُ أَنُ يُرَادَ مِنُهُ كُلُّ عَدَدٍ مِنَ الْعَشَرَةِ إِلَى مَا لَا نِهَايَةَ لَهُ ، فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ لِزَيْدٍ عَلَىَّ أَفْلُسٌ يَصِحُّ بَيَانُهُ مِنَ الثَّلاثَةِ إِلَى الْعَشَرَةِ فَيَكُونُ مُجْمَلًا . ﴿ وَإِنَّهُ يُؤَكَّدُ بِكُلِّ وَأَجْمَعَ وَلَوْ كَانَ مُسْتَغُرِقًا لَمَا احُتِيجَ إِلَى ذَلِكَ وَلِأَنَّهُ يُذُكُّرُ الْجَمْعُ وَيُوَادُ بِهِ الْوَاحِدُ كَقُولِهِ تَعَالَى " الَّذِينَ فَىالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَــدُجَمَعُوا لَكُمْ ")الْـمُـرَادُ مِنْهُ نُعَيْمُ بُنُ مَسْعُودٍ أَوُ أَعُرَابِيُّ آخَرُ ، وَالنَّاسُ الثَّانِي أَهُلُ مَكَّةَ .

ترجمه : (فصل: عام كالحكم بعض ك نزد يك توقف ب يهال تك كدكوني دليل قائم ہوجائے اس کیے کہ عام اعدا وجمع کے اختلاف کی وجہ سے جمل ہے ) کیوں کہ جمع قلت میں تین سے لے کر دس تک ہرعد و کا مراد لینا سیج ہے اور جمع کثر ت میں دس سے لے کر الى غيرالنهاميه ہرعدد كامرادلينا سيح ہے ؛ اس ليے كه جب كوئي شخص " ليسوَيسد غسلسيَّ اَف لس" کہتا ہے تو اس کا بیان تین ہے لے کردس تک سیجے ہے ؛لہذا ریجمل ہو گا (اور پی کہ ''کے ل''اور''اجسمع'' کے ساتھ اس کی تاکیدلائی جاتی ہے،اگریہ تمام افرادکو منتغرق ہوتا تو پھر''کل'' اور' اجمع'' کے ساتھ تا کیدلانے کی کوئی ضرورت نہوتی اوراس لیے کہ بھی جمع کا ذکر ہوتا ہے اور اس سے دا حدمرا دلیا جا تا ہے جیسے الله تغالیٰ کا قول'' اللذين قال لهم الناس قد جمعوا لكم " بِهِكُ' ناس " ــــــمراوليم بن مسعودیا کوئی اعرابی ہے اور دوسرے ''نیاس'' سے مراواہل مکہ ہیں۔ تشوييج: اس فصل ميں مصنف عليه الرحمه عام كاحكم بيان فر مار ہے ہيں۔

معلوم ہونا چاہیے کہ عام کے حکم میں دوطرح کااختلاف موجود ہے: پہلا اختلاف تو ریہ ہے کہ عام اپنے تمام افراد کوشامل ہوتا ہے یانہیں؟ اور دوسرااختلاف پیہ ہے کہ عام اپنے افراد کو قطعی طور پریشامل ہوتا ہے یاظنی طور ، پہلے والے اختلاف میں تین مداہب ہیں: (1) وانفین کا ند ہب(۲) ابوعلی جہائی کا ند ہب(۳) اہل سنت کا ند ہب۔ دلیل اول: عام کافراد میں اختلاف ہوتا ہے اور ان میں سے سی کو بھی مرادلیا جاسکا ہے؛ بہذا عام مجمل ہوا اور مجمل میں بیان سے پہلے تو قف کیا جاتا ہے، عام کے افراد میں اختلاف کی ولیل ہے ہے کہ جع قلت میں تین سے لے کردس تک ہرعدد کومرادلیا جاسکا ہے اور جع کثر سے میں دس سے لے کر' السی غیسر المنہ ایسه "فراد میں سے ہرفردمراد لیا جاسکتا ہے، چناں چا گرکوئی آ دمی کے' لذید علی افلس "میر ہو او پرزید کے پسے ہیں تو اس میں تین سے لے کردس تک ہرفرد کا اختال ہے؛ اس لیے علی العیین کوئی فردمراد میں نہیں لے سکتے ، ہاں جب متکلم کی جانب سے کوئی بیان آ جائے تو اسے مراد لے لیا جائے گا د لیل شانسی جمی کھی "کل' یا " اجسع "کے ذریعے عام کی تاکیدلائی جائی ہو جس سے یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ یہائی عام اپنے تمام افراد کوشائل ہے تو اگر پہنے سے کا عام اپنے تمام افراد کوشائل ہے تو اگر پہنے سے عام اپنے تمام افراد کوشائل ہو تا تو اس کومو کہ کرنے کوئی ضرور سے نہیں ہوتی۔

دليل شالت: بهى جمع (عام) كوذكركياجا تا باوراس سے مرادايك فرد بوتا به اوراس سے مرادايك فرد بوتا به اور بسى عام كوذكركيا جا تا ہے اوراس سے مراد زيادہ افراد كو يين نہيں ہو كئى اور جب افرادكي تيين نہيں موكي تو اور جب افرادكي تيين نہيں ہوگي تو لا كالي تقف كرنا ہوگا۔ اس كى مثال پيش كرتے ہوئے مصنف نے بيہ آيت كريم نقل فرمائى ہے " السذيس قبال لهم السناس ان السناس قد جمعو المكم " يہال " السناس " ايك بى لفظ ہے جوعام ہے ليكن پہلے " ناس " سے مراد نيم بن مسعود بااوركوئى افرانی ہوائی ہے اور دوسر سے " نسساس " سے مرادالل مكہ بیں ۔ اب دیکھیے كہ عام سے بھی فرد واحد اور نہى افراد كثيرہ مراد ليے جاتے ہيں لبذا جب تك كوئى دليل قائم نہ ہوجائے "

﴿ وَعِنُسَدَ الْبَعْسِ يَتُبُسُتُ الْأَذْنَى ، وَهُوَ النَّلاثَةُ فِي الْجَمْعِ وَالْوَاحِدُ فِي غَيْرِهِ ١ لِلْأَنَّهُ الْمُتَنِقَّنُ ﴾ فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ لِفُلانِ عَلَىَّ دَرَاهِمُ يَجِبُ ثَلاثَةٌ بِاتَّفَاقٍ بَيْنَنَاء وْبَيْكَ كُمْ لَكِنَّا نَقُولُ إِنَّمَا تَغْبُتُ الثَّلاثَةُ ۚ إِلَّانَ الْعُمُومَ غَيْرُ مُمْكِنٍ فَيَنْبُثُ أَخَصُّ

تسر جسمه : (اوربعض کے نز دیک ادنی کا ثبوت ہوگا اور وہ جمع میں تین اور اس کے علادہ میں ایک ہے؛ کیوں کہ وہی متیقن ہے ) اس لیے کہ جب کی نے کہا: ' لفلان علی در اهمه'' تو بالا تفاق تنین در ہم واجب ہوں گے لیکن ہم کہتے ہیں کہ تین کا ثبوت اس لیے ہے کہ عموم ممکن تبیس ہے اس لیے احص الحضوص ثابت ہوگا۔

**تشویج:** یہاں سے دوسرا نم ہب بیان کیا جارہا ہے کہ عام جب بولا جائے تو اس سے اتنے ہی افراد مراد ہوں گے جو بھینی ہیں ، چناں چہ جمع میں احتمال تو بہت سارے افراد کا ہوتا ہے لیکن تین افرادیفینی ہوتے ہیں ؛ اس لیے عام کے اطلاق کے وفت تین افرا دمرا د لیے جائمیں گے اور جمع کے علاوہ میں بقینی فر دکم از کم ایک جو تا ہے اس لیے وہاں ایک فرو مراولیاجائے گا،اس کی نظیر بیہ ہے کہ اگر کوئی آ دمی کیے'' لمف لان عملی در اہم ''فلاس کے جھے پر درہم ہیں تو اس پرتنین درہم واجب ہوں گے ۔ بیفقہی مسئلہاس ہات کی دلیل ہے کہ جمع ہے کم از کم تنین افرا دمرا دلیے جا تیں گے۔

**لکینا منقول**: اس عبارت سے نہ جب ثانی کے قائلین کی پیش کر دہ دلیل کا جواب دے رہے ہیں کہ مسئلہ تھہیہ ہے استدلال کرنا درست نہیں ہے ؛ کیوں کہ یہاں تین افراداس ليے مراو ليے گئے ہیں کہ عام كے تمام افراد كومراد ليناممكن نہيں ؛لبذا تم سے كم جتنے افراد مراد لیے جاسکتے تنھے وہ مراد لیے گئے ہیں اور وہ تین ہیں ، گویا یہاں تنین افراد کے مراد ہونے پر قریند موجود ہے اور بحث اس عام میں چل رہی ہے جو قرینے سے خالی ہو ؟ فہذااس مسئلے کوایٹی دلیل میں پیش کرنا درست تبیس ہے۔

( وَعِنْدَنَا وَعِنُدَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يُوجِبُ الْحُكُمَ فِي الْكُلِّ ) نَحُوُ جَاء بَى الْقَوْمُ يُوجِبُ الْحُكُمَ وَهُوَ نِسُبَةُ الْمَحِيءِ إِلَى كُلِّ أَفْرَادٍ تَنَاوَلَهَا الْقَوُمُ

التوشيح على التوضيح (164) ( لِأَنَّ الْعُهُمُ وَمَ مَعُنَّى مَقُصُودٌ فَلا بُدَّ أَنْ يَكُونَ لَفُظْ يَذُلُّ عَلَيْهِ ) فَإِنَّ الْمَعَانِيَ الَّتِي هِي مَقُصُودَةٌ فِي التَّخَاطُبِ قَدُ وُضِعَ الْأَلْفَاظُ لَهَا ﴿ وَقَدُ قَالَ عَلِيُّ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي الْجَمَعِ بَيُنَ الْأَخْتَيُنِ وَطُنَّا بِمِلْكِ الْيَمِينِ أَحَلَّتُهُمَا آيَةً وَهِيَ قُولُلَهُ تَعَالَى" أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيُمَانُكُمُ ") فَإِنَّهَا تَذُلَّ عَلَى حِلَّ وَطُء ِ كُلِّ أَمَةٍ مُـ مُـ لُـوكَةٍ سَوَاءٌ كَانَتُ مُجْتَمِعَةً مَعَ أُخْتِهَا فِي الْوَطَّءِ أَوُ لَا ﴿ وَحَرَّمَتُهُمَا آيَةً وَهِيَ ''أَنُ تَجُمَعُوا بَيُنَ الْأَخْتَيُنِ'')فَإِنَّهَا تَــلُلُّ عَلَى حُرُمَةِ الْجَمُع بَيُنَ الْأَخْتَيُن سَوَاءٌ كَانَ الْحَدَمُعُ بِطَرِيقِ النِّكَاحِ ، أَوْ بِطَرِيقِ الْوَطَء ِ بِمِلْكِ الْيَعِينَ (فَالْمُسَحَرِّمُ دَاجِحٌ ) كَسَمَا يَأْتِي فِي فَصْلِ التَّعَارُضِ أَنَّ الْمُحَرِّمَ دَاجِحٌ (عَلَى الْـمُبِيـح وَابُنُ مَسُعُودٍ رَضِـىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ جَعَلَ قَوُلَهُ تَعَالَى'' وَأُولَاتُ ٱلْأَحْمَالِ 'نَـاسِخًا لِقُولِهِ تَعَالَى" وَٱلَّذِينَ يُتَوَقُّونَ مِنْكُم ' حَتَّى جَعَلَ عِدَّةَ حَامِلٍ تُسُوُفَّىَ عَنُهَا زَوْجُهَا بِوَضُعِ الْحَمُلِ ﴾ اِنحُتَـكَفَ عَـلِـيٌّ وَابُنُ مَسُعُودٍ رَضِىَ اللَّهُ تَسَعَالَى عَنْهُمَا فِي حَامِلٍ تُوُفِّي عَنْهَا زَوُجُهَا ، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ تَسْعُتَسَدُّ بِمَأْبُعَدِ الْأَجَلَيُنِ تَوُفِيقًا بَيُنَ الْآيَتَيُنِ إِحُدَاهُمَا فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَهِي قَوْلَهُ تَعَالَى "وَاَلْـذِبِـنَ يُتَوَفُّونَ مِنُكُمُ وَيَلَرُونَ أَزُواجًا يَتَرَبَّصُنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةُ أَشُهُرٍ وَعَشُوًّا" وَالْأَخُورَى فِي سُورَةِ النِّسَاءِ الْقُصُرَى وَهِيَ قَوُلُهُ تَعَالَى' ' وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنُ يَضَعُنَ حَمُلَهُنَّ "فَقَالَ ابْنُ مَسُعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ مَنُ شَسَاءَ بَسَاهَ لُمُتُهُ أَنَّ سُبُورَةَ النِّسَاءِ الْقُصْرَى نَزَلَتُ بَعُدَ سُورَةِ النِّسَاءِ الطُّولَى ' وَقَـوُلُـهُ "وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنُ يَضَعُنَ حَمَلَهُنَّ "نَزَلَتُ بَعُدَ قَوْلِهِ "وَالَّذِينَ يُسَوَقُّوْنَ مِنْكُمُ وَيَذَرُونَ أَزُوَاجًا يَتَوَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرُبَعَةَ أَشُهُرٍ وَعَشُوًا \*فَقُولُهُ يَتُوبَّصُنَ يَذُلُّ عَلَى أَنَّ عِدَّةَ الْمُتَوَفِّى عَنُهَا زَوْجُهَا بِالْأَشْهُرِ سَوَاءٌ كَانَتُ حَامِلًا أَوْ لَا ، وَقَوْلُهُ "وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ" يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عِدَّةَ الْمَحَامِلِ بِوَضَعِ الْحَمُلِ سَوَاءٌ نُوُفِّى عَنُهَا زَوْجُهَا ، أَوْ طَلَقَهَا فَجَعَلَ قَوْلَهُ "وَأُولَاتُ ٱلْأَخْمَالِ" نَاسِعُا لِلْقَوْلِيهِ "يَتَوَبَّصُنَ" فِي مِقْدَارِ مَا تُتَاوَلَهُ الْآيَتَانِ وَهُوَ مَا إِذَا تُوفِّي عَنُهَا ذَوْجُهَا

التوشيح على التوطبيع وَنَكُونُ خَامَلًا (وَ ذَلِكَ عَامُ كُلُه ) أَى السَّصُوصُ الْأَرُبَعَةُ الَّتِي تُمَسُّكَ بِهَا عَلِيٌّ وَابُّنُ مَسُعُودٍ وَصِينَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فِي الْجَمْعِ بِيْنِ الْاَجْعَيْنِ وَالْعِدَّةِ ، ننو جهمه : (همار ما ورامام شافعی رحمة الله عليه كنز ديك عام تمام افراد ميس تمم كو واجب كرتاب كيي ميك مجساء من القوم " علم يعن آن كي نسبت ال تمام افراد كي جانب واجب کرتا ہے جن کوقو م شامل ہے ( کیوں کہ عموم ایبامعنی ہے جومقصود ہے البذ اصروی ہے کہ ایسا لفظ ہو جو اس معنی عموم پر دلالت کر نے ) اس لیے کہ وہ معانی جو تخاطب میں مقصود ہو نے ہیں ان کے لیے الفاظ وضع کیے مکتے ہیں ( حصرت علی رضی الله عنہ نے دو بہنوں کو وطی کے طور پر ملک یمین کے ساتھ جمع کرنے کے بارے میں فر ما یا کہان وونو ں کو ا يك آيت نے حلال قرار ديا ہے اور وہ الله تعالیٰ كاار شاو "او مسا مسلىكىت ايسمانكم" ہے) کیوں کہ بیہ ہرمملوک باندی ہے وطی کے حلال ہونے پرولالت کرر ہاہے خواہ وہمملوکہ باندی اپنی بہن کے ساتھ وطی میں جمع ہور ہی ہو یا جمع نہ ہور ہی ہو ( اور ایک آیت نے ان دونول كوحرام قرار دياا وروه بيه ب: ''ان تسجيموا بين الاختين " ) كيول كه بيآيت جسمع ہیسن الا بحتین کی حرمت پرولالت کرتی ہےخواہ وہ جمع نکاح کے طریقے پر ہوی<mark>ا</mark> ملک بمین میں وطی کے طریقے پر ہو ( اورمحرم راجح ہوتا ہے ) جبیبا کہ تعارض کی تصل میں اً ہے گا کہ بیشک محرم راجح ہوتا ہے (سیج پر ) اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ نے الله تعالى كقول" و او لات الاحمال "كواس كقول " الله ينوفون منكم " کے لیے ٹانٹخ قرار دیا ہے؛ یہاں تک کہ حاملہ متو فی عنصا زوجھا کی عدت وضع حمل کے ماتھ مقرر کی ہے ) حضرت علی اور عبد الله بن مسعود رضی الله عنصما نے حاملہ متو تی عنھا ز وجھا کے بارے بیں اختلاف کیا تو حضرت علی نے وونوں آ بتوں کے ورمیان طبیق و سیتے موسئے فر ما یا کہ وہ ابعد الاجلین کے ساتھ عدت گز ارے کی ، ان میں سے ایک آبیت سورہ لِقره میں ہے اوروہ اللہ تَجَالیٰ کا فرمان '' و السذیسن یتوفون منکم ویڈرون از و اجما يتوبصن بانفسهن اربُّعة اشهو و عشوا''سهاوروومري آيت سورونياء قصري پين ا الله الله تعالى كا فرمان "واو لات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن "سهاتو

التوشيح على التوضيح (166) حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه نے قر ما يا جو جا ہے ميں اس سے مبابله كروں گااس سلیلے میں کہ سورہ نیاء قصری ، سورہ نیاء طولی کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اور الله تعالیٰ کا فرمان "واولات الاحسسال اجلهن ان ينضعن حسلهن " ال كفرمان "واللذين يتوفون منكم ويذرون از واجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر و عشوا " کے یعدا تراہے تواللہ رہالعزت کا فرمان" یتسوبصن " اس بات پردلالت کرر ہاہے کہ منوفی عنھا زوجھا کی عدت مہینوں کے ساتھ ہو کی خواہ وہ حاملہ ہو یاغیرحاملہ اورالله تعالى كا قرمان '' و او لات الاحسال ''اس بات بردلالت كرر باہے كەحاملە كى عدت وضع حمل ہے خواہ اس کے شو ہر کا انتقال ہو گیا ہویاوہ مطلقہ ہوتو عبداللہ بن مسعود رضی الله عندنے الله تعالیٰ کے قرمان '' و او لات الاحمال ''کواس کے قرمان '' يتوبصن '' کے لیے اس مقدار میں ناسخ قرار دیا ہے جس کو دونوں آیتیں شامل ہیں اور بیہوہ ہے کہ جب اس کا شو ہر مرجائے اور وہ حاملہ ہو ( اور بینما م کی نمام عام ہیں ) بیعنی نصوص اربعہ جن ہے حضرت علی اور حصرت عبدالله بن مسعود رضی الله عندنے جمع بین الا محتین اور عدت کے سلسلے میں استدلال کیاہے۔

تشریح: یہاں سے تیسرا نہ بہان کیا جار ہاہے کہ احناف اور شوافع کے نزدیک عام کا تھکم بیہ ہے کہ وہ اطلاق کے دفت اپنے تمام افر ادکوشامل ہوگا، ہاں اگر بعض افراد کے مراد نہ ہونے پر کوئی قرینہ قائم ہو جائے تو یقیناً وہ افراد مراد سے خارج ہوں گے جیسے: ''جاء نسى القوم''ميں توم عام ہے؛ لہذا يہاں محييت كاحكم ان تمام افراد كے ليے ہوگا جن کوقوم کا لفظ شامل ہے ، البتہ اگر بعض کے نہ آنے پر کوئی دلیل یا قرینہ موجود ہوتو وہ محبیت کے حکم سے خارج ہوں گے ، ان حضرات نے اپنے موقف پر دو دلیل پیش کی ہے : ا بین دلیل عقلی ہے اور دوسری تقلی ہے۔

**دلیل عقلبی** : عام سے عموم کامعنی مراد ہوتا ہے اور نتخاطب میں جومعانی مقصور ہوتے ہیں ضروران کی ادا لیکی کے لیےالفاظ وضع کیے گئے ہیں تومعنی عموم کی ادا لیکی کے لیے عام کی وضع ہوئی ہے؛لہذا عام ہے علی الاطلاق عموم کامعنی مراد ہوگا؛ کیوں اگر عام بھی عموم پر التوشیع علی التوصیع (167) عام کا بیان رلالت تدکرے توبید کہمتا پڑے گا کہ معنی عموم کی اوا نیس کے نیے کوئی لفظ وضع نہیں کیا حمیا ہے عالال كدميه بداحة بإطل ب

د اسیل منقلس : اس دلیل کے تحت مصنف نے دومسئوں کو پیش قر مایا ہے جن سے میرثابت ہوتا ہے کہ عام کی ولالت معنی عموم پر ہوتی ہے اور اس کا حکم تمام افراد میں عابت ہوتا ہے۔ ببلامستله: الله رب العزت في قرآ ل عظيم من ارشاد قر مايا" او مساملكت ايمانكم " جس ہے معلوم ہوتا ہے وہ عورتیں جو ملک بمین کے تحت ملک میں آئی ہیں ان سے وطی کرنا طلال ہے، اس آیت کے حوالے ہے حضرت علی رضی الله عنہ کا ارشاد ہے کہ اس آیت ہے رو بہنوں کو ملک بمین کے تحت وطی میں جمع کرنے کی حلت معلوم ہوتی ہے۔ طاہر ہے کہ اس آیت میں دو بہنول کا کوئی ذکر تبیس ہے پھر بھی حضرت علی نے ندکور وسیلے کا استنباط اس ے کیا ہے تو بدد لیل ہے اس بات پرکہ " مسام لمسکست "عام ہے اس سلسلے ہیں کہ ملک بمین کے تخت آنے والی عورتوں ہے وطی کرنا حلال ہے خوا وایک عورت ہویا زیاد وعورتیں ہوں ، وہ سب بہنیں ہوں یا بہنیں نہوں ،تو حضرت علی کے اس استدلال واشنباط ہے ہے بات روز روشٰ کی طرح ثابت ہو جاتی ہے کہ عام کا تھم تمام افراد کو شامل ہوتا ہے اور ووس مقام برالله رب العزت ارشاوفر ما تا ہے" ان تسجہ موا بین الاحتین " جس ے ٹابت ہوتا ہے کہ دو بہنوں کو جمع کرنا حرام ہے، یہاں نکاح پا ملک یمین کا کوئی تذکرہ نہیں ہے البذاس آیت ہے دو بہنوں کو جمع کرنے کی حرمت ٹابت ہورہی ہے خواوان کو جمع کرنا ملک یمین کے تحت ہو یا ملک نکاح کے تحت ، ان دونوں آیتوں کے درمیان تطبیق دیتے ہوئے حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ مہلی آیت سے اباحت ٹابت ہوتی ہے اور دوسری آیت سے حرمت ٹابت ہور ہی ہے اور پیضابطہ ہے کہ محرم ، مینے پر مقدم ہوتا ہے ، اس کیے دوسری آیت کو یہاں پرتر جی حاصل ہو گی اور بیکہا جائے گا کہ دو بہنوں کو ملک بین کے تخت وطی میں جمع کرناحرام ہے۔اس پوری بحث سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ حضرت علی نے عام میں عموم اور استغراق کا اعتبار کیا ہے ور نہ تعارض کا کوئی سوال بی نہیں پیدا ہوتا دومرامسکله: اگرکسی عورت کا شو ہرانتقال کر جائے اور و و حاملہ ہوتو حضرت علی کا ند ہب ہیہ التوشيح على التوضيح (168) عام كابيان ے كداس كى عدت" اسعد الاجلين " موكى يعنى وضع حمل اور جار ماه دس دن بس ، چوہدت بعد میں بوری ہوگی وہی اس عورت کی عدت کے لیے معتبر ہوگی اور حصرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اس کی عدت وضع حمل ہوگی ، ان کے درمیان اختلاف کا سبب پیر بكرة آن ياك بين ايك جكدار شاد بوا" واو لات الاحسمال اجلهن ان يضعن حملهن '' جس سے ٹابت ہوتا ہے کہ حاملہ تورتوں کی عدت وضع حمل ہے، عام ازیں کہ ا**ن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو با ا**ن کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو اور دوسری جگہ ارشاد ہوا "واللذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر و عشهرا " جس سے ثابت ہوتا ہے کہ جن عوراتوں کے شو ہرانتقال کر جائیں ان کی عدت ج**ار ماہ دس دن ہے ،** بظاہران دونوں آیتوں کے درمیان تعارض ہے ، اس تعارض کو دور کرنے کے لیے حصرت علی نے فر مایا ان دونوں آینوں میں کون مقدم ہے اور کون موخر ہے اس کا ہمیں علم نہیں اور جب نقذیم ونا خیر کاعلم نہیں تو ایک کومنسوخ اور دوسری کونائخ تھی نہیں قر اردیا جاسکتا ؛لہذاان کے درمیان تطبیق کی صورت یہی ہے کہ عورت کی عدت " ابسعید الاجلین " قرار دی جائے لینی اگر وضع حمل پہلے ہو جائے تو اس کی عدت جار ماہ دس دن قرار دی جائے اوراگر جار ماہ دس دن پہلے مکمل ہو جائیں تو عدت وضع حمل تک موخر کی جائے اس طرح دونوں آیتوں کے درمیان تطبیق کی صورت نکل آئے گی اور دونوں آ يتول پر کمل ہوجائے گاليكن حضرت عبدالله بن مسعه درضي الله عنه فر مائے ہيں كەسورە بقرہ كَ آيت" واللذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا" بِهلِے نازل بهوتی ہے اورسورہ طلاق كي آيت" واولات الاحسمال اجلهن ان يضعن حلمهن " بعديس نازل ہوئی ہے؛لہذا سورہ طلاق کی آیت ناتخ اورسورہ بقرہ کی آیت منسوخ ہوگی اور بیےکہا جائے گا کہ جس عورت کا خاوندمر گیا ہوا ور وہ حاملہ ہوتو اس کی عدت وضع حمل ہے ، اب غور بیجیے کہ ان آیتوں کے درمیان تعارض کیوں ہوا؟ ظاہر ہے کہ اس کی وجہ اس کے علاوہ ادر کیا ہوسکتی ہے کہ حضرت علی اور عبدالله بن مسعود رضی الله عنهما عام میں عموم کے قائل تھے ور نہ تعارض کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا؛ کیوں کہا گرعموم مراد نہ ہوتو کہا جا سکتا ہے کہ آ ہت تریمہ "و او لات الاحسمال اجلهن ان یضعن حملهن" عاملہ ورتوں ہے متعلق ہا ان عورتوں ہے متعلق ہے اور آیت کریمہ "و السذیس یت و فون منکم ویذرون از و اجا "ان عورتوں ہے متعلق ہے جن کے خاو تدفوت ہوگئے ہوں اور وہ عورتیں حاملہ شہوں ،اس طرح دونوں آیتوں کو آیتوں کے درمیان کوئی تعارض شہوگا۔ تعارض اسی صورت میں ہوگا جب دونوں آیتوں کو ان کے عموم پر رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ مان کے عموم پر رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ عام علی الاطلاق تمام افر ادکوشا مل ہوتا ہے جب تک پھھا فراد کے خارج ہونے پرکوئی ولیل قائم نہ ہوجائے۔

**غائند ٥**: سورهٔ نساءقصر کی سے مراد سورهٔ طلاق ہے اور سورهٔ نساءطولی سے مراد سورهٔ بقرہ ہے۔ ( لَكِنُ عِنْدَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى هُوَ دَلِيلٌ فِيهِ شُبُهَةٌ فَيَجُوزُ تَخْصِيصُهُ بِخَيْرِ الْوَاحِدِ وَالْقِيَاسِ ) أَيْ :تَخْصِيصُ عَامُ الْكِتَابِ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنُ خَبِرِ الْوَاحِدِ وَالْقِيَاسِ . ﴿ لِأَنَّ كُلُّ عَامٌ يَحْتَمِلُ النَّحُصِيصَ وَهُوَ شَائِعٌ فِيهِ ﴾ أي التُّخصِيصُ شَائِعَ فِي الْعَامَ ﴿ وَعِنْدَنَا هُوَ قَطْعِيٌّ مُسَاوِ لِلْخَاصِّ وَسَيَجِيءَ مَعُنَى الْفَطُعِيِّ فَلَا يَجُوزُ تَخُصِيصُهُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا لَمُ يُخَصَّ بِقَطُعِيِّ ؛ لِأنَّ اللَّفَظُ مَتَى وُضِعٌ لِمَعْنَى كَانَ ذَلِكَ الْمَعْنَى لَازِمًا لَهُ إِلَّا أَنْ تَذُلُّ الْقَرِينَةُ عَلَى جَلَافِهِ ، وَلَوْ جَازَ إِرَافَةَ الْبَعْضِ بِلَا قَرِينَةٍ يَرُتَفِعُ الْإَمَانُ عَنِ اللُّغَةِ وَالنُّسُرُع بِالْكُلِّيَّةِ ؛ لِأَنَّ خِطَابَاتِ الشَّرْعَ عَامَّةٌ وَالِاحْتِمَالُ الْغَيْرُ النَّاشِءُ عَنْ دَلِيلٍ لَا يُعْتَبَوُ ، فَاحْتِـمَالُ الْخُصُوصَ هُنَا كَاحُتِمَالِ الْمَجَازِ فِي الْخَاصِّ فَالتَّاكِيدُ يَجْعَلُهُ مُحُكَّمًا ﴾ هَـذَا جَوَابٌ عَـمَّا قَالَهُ الْوَاقِفِيَّةُ أَنَّهُ مُوَكَّدٌ بِكُلِّ أَوْ أَجُمَعَ وَٱيُسَطَ اجَوَابٌ عَمَّا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ التَّخْصِيصَ ، فَنَقُولُ نَحُنُ لَا نَسَدَعِى أَنَّ الْعَامَ لَا احْتِمَالَ فِيهِ أَصْلَا ، فَاحْتِمَالَ التَّخْصِيص فِيهِ كَاحُتِهَالِ الْهَهَجَازِ فِي الْخَاصِّ ، فَإِذَا أَكَّذَ يَصِيرُ مُحُكَّمًا أَى ۚ : لَا يَبُقَى فِيهِ احْتِـمَـالٌ أَصُّلا لَا نَاشِءٌ عَنُ دَلِيلِ وَلَا غَيْرُ نَاشِءٍ عَنُ دَلِيلٍ ، فَإِنُ قِيلَ احْتِمَالُ الْمَسَجَازِ الَّذِي فِي الْخَاصِّ ثَابِتُ فِي الْعَامُ مَعَ احْتِمَالُ آخِرَ ، وَهُوَ احْتِمَالُ السُّخُصِيصَ فَيَكُونُ الْخَاصُّ رَاجِحًا فَالْخَاصُّ كَالنَّصِّ وَٱلْعَامُ كَالظَّاهِرِ ، قُلْنَا : لْمًا كَانَ الْغَامُّ مَوْضُوعًا لِلْكُلِّ كَانَ إِرَادَةُ الْبَعْضِ دُونَ الْبَعْضِ بِطَرِيقٍ الْمَجَاذِ ،

عام كابيان التوشيح على التوضيح وَكُفَرَـةُ احْتِـمَالَاتِ الْمَجَازِ لَا اعْتِبَارَ لَهَا فَإِذَا كَانَ لَفُظُ خَاصٌ لَهُ مَعُنِّى وَامِلًا و سوية مُجَازِيٌّ ، وَلَـفُـظٌ خَاصٌّ آخَوُ لَهُ مَعْنَيَانِ مَجَازِيَّانِ أَوُ أَكْثَرُ وَلَا قَرِينَةَ لِلْمَجَازِ مُـجَازِيٌّ ، وَلَـفُـظٌ خَاصٌّ آخَوُ لَهُ مَعْنَيَانِ مَجَازِيَّانِ أَوْ أَكْثَرُ وَلَا قَرِينَةَ لِلْمَجَازِ منجارِي، وللسلط مَعْسَاوِيَانِ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ بِلَا تَوْجِيعِ أَصْلًا ، فَإِنَّ اللَّفُظَيْنِ مُتَسَاوِيَانِ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ بِلَا تَوْجِيع الْأُوُّلِ عَلَى الشَّانِي فَعُلِمَ أَنَّ اخْتِمَالَ الْمَجَازِ الْوَاحِدِ الَّذِي لَا قُرِينَةَ لَهُ مُسَا لِاحْتِمَالِ مُجَازَاتٍ كَثِيرَةٍ لَا قَرِينَةً لَهَا ، وَلَا نُسَلَّمُ أَنَّ التَّخْصِيصَ الَّذِي يُورِنُ شُبُهَةً فِي الْعَامُ شَائِعٌ بِلَا قُرِينَةٍ فَإِنَّ الْمُخَصِّصَ إِذَا كَانَ هُوَ الْعَقُلَ أَوُ نَحُوهُ فَهُو فِي حُكُم الِاسْتِثْنَاء عَلَى مَا يَأْتِي ، وَلَا يُورِثُ شُبُهَةً فَإِنَّ كُلَّ مَا يُوجِبُ الْعَقْلُ كُونَـهُ غَيُـرَ دَاخِلَ لا يَـدُخُـلُ وَمَا سِوَى ذَلِكَ يَدُخُلُ تِحْتَ الْعَامُّ وَإِنْ كَانَ المُسِخَصِّصُ هُوَ الْكَلامُ ، فَإِنْ كَانَ مُتَرَاخِيًا فَلا نُسَلَّمُ أَنَّهُ مُخَصِّصٌ ، بَلُ هُوَ نَاسِخٌ فَبَقِيَ الْكَلِامُ فِي الْمُحَصِّصِ الَّذِي لَا يَكُونُ مَوْصُولًا وَقَلِيلٌ مَا هُوَ . نوجهه : (لیکن امام شافعی رحمة الله علیه کے نز ویک عام الیمی ولیل ہے جس میں شہر یا یا جاتا ہوتو اس کی شخصیص خبر داحداور قیاس سے جائز ہوگی ) بعنی کتاب الله کے عام کی تحصیص خبروا حداور قیاس میں ہے ہرا کیا کے ساتھ جائز ہوگی ( اس لیے کہ ہوعا مخصیص کا احتمال رکھتا ہے اور وہ اِس میں شائع ہے ) بعنی عام میں تحصیص شائع اور متعارف ہے (اور ہمار ہے نز دیک عام قطعی ہے جوخاص کے مساوی ہے اور قطعی کامعنی عنقریب آئے گا؛ لہذا کتاب الله کے عام کی تخصیص خبر واحداور قیاس میں ہے کسی کے ساتھ جائز نہ ہوگی، جب تک اس کی شخصیص کسی دلیل قطعی کے ساتھ نہ ہوئی ہو؛ اس لیے کے لفظ جب ایک معنی کے لیے وضع کیا جائے تو وہ معنی اس لفظ کے لیے لا زم ہو تا ہے ،مگر بیہ کہ قرینہ اس کے خلاف پرِ دلالت کرے اور اگر بغیر کسی قریبے کے عام سے اس کے بعض افراد کا مراد لینا جائز ہوجائے تو پھرلغت اورشرع سے بالکلیہ امان اٹھ جائے گا اس لیے کہ خطابات شرع عام ہیں اوراحمّال غیر ناشی عن دلیل کا اعتبار نہیں ہوتا ؛لہذ اخصوص کا احتمال بیہاں ایسا ہی ہے جیسے خاص میں مجاز کا احمال ہو تا ہے تو تا کید اسے محکم بنا دیتی ہے ) یہ جواب ہے واتفیہ کے اس قول کا کہ عام کی تا کید 'کل ''اور' اجسمع ' یکے ساتھ لائی جاتی ہے اور نیز بیامام شافعی رحمة الله علیه کے اس قول کا جواب ہے کہ عام شخصیص کا احتمال رکھتا ہے ، تو

التوديح على التوحيح (171) عام كابيان ہے کہتے ہیں کہ ہم اس بات کا دعویٰ نہیں کرتے کہ عام میں بالکل کوئی احمال نہیں ہوتا تو جنه يص كا حمّال اس ميس الينة بن ب جيئة خاص ميس مجاز كا احمّال موتا هيه البداجب عام موكد و جائے كا تو وہ محكم موجائے كاليمن اس ميں بالكل كوئى احتال باتى نہيں رہے گاء نہ احتال ناشی عن دلیل اور نداحتال ناشی من غیر دلیل ، تو اگر اعتراض کیا جاستے کیمجاز کا وہ اخل جوخاص میں ہے، عام میں ایک دوسرے اخلال کے ساتھ ٹابت ہے اور وہ تحصیص کا احمال ہے تو خاص رائح ہوگا ؛لہذا خاص تعس کی طرح اور عام ظاہر کی طرح ہوگا ،ہم کہتے ہ**ں کہ** جب عام تمام افراد کے لیے موضوع ہے تو بعض کومراد لینااور بعض کومراد نہ لیما مجاز سے طریقے یہ ہوگا اور مجاز کے احتمالات کی کثر ت کا کوئی اعتبار نہیں تو جب کوئی خاص لفظ ابیا ہوجس کا آیک معنی مجازی ہواور دوسرالفظ خاص ایسا ہو کہ اس کے دویا دو سے زائد عازی معنی ہوں ، اور مجاز کے لیے کوئی قرینہ نہ ہوتو دونوں لفظ معنی حقیقی پر دلالت کرنے میں مسادی ہوں مے بغیراس کے کہ پہلا دوسرے پرراج ہوتو معلوم ہوا کہ ایک مجاز کا اخمال جس کا کوئی قریندند ہوا ہیے مجاز ات کثیرہ کے اخمالات کے مساوی ہے جو قریخ سے خالی ہوں اور ہم تشکیم نہیں کر تے کہ وہ تخصیص جو عام میں شبہ پیدا کرتی ہے وہ بغیر قرینے کے شائع اور متعارف ہے؛ اس کیے کہ تھے میں جب عقل یا اس کے مثل ہوتو وہ استثنا کے علم میں ہوتا ہے جیسا کہ آئے گا اور وہ شبہ کو پیدائمیں کرتا ؛ کیوں کہ ہروہ چیز جس کے دافل شہونے کوعقل واجب کرے وہ چیز داخل میں ہوئی اور اس کے علاوہ عام کے تحت دافل ہوں مے اور اگر مخصص کلام ہوپس اگر وہ متراخی ہوتو ہم اس کے قصص ہونے کوتشکیم نہیں کرتے بلکہ وہ ناسخ ہے، باقی رہا کلام اس مصص میں جوموصول ہوا وروہ قلیل ہے۔ **تشیر بیجے**: یہاں سے مصنف دوسرے اختلاف کو بیان کر ہے ہیں جوعام کے طعی اور نکنی ہونے میں ہے، بیاختلاف احناف اور شوافع کے درمیان ہے جو عام کومفیدعموم قرار وسيتة بين-

امام شافعی کا مذهب عام دلیل ظنی ہے یعن اس میں شبہ ہوتا ہے اور جب بیر دلیل ظنی ہے تو اس میں دلیل ظنی لیعنی خبر واحداور قیاس کے ذریعے تخصیص بھی جائز ہوگی۔ دلیسل : کوئی عام ایبالہیں ہے جس میں تصیف کا اختال نہ ہو، اور تصیف ہی بڑائی و ذائع ہے تو اس اختال کی وجہ سے شبہ پیرا ہوجائے گا اور جس ولیل میں شبہ ہووہ لئنی ہوتی ہے اللہ اس کے ذریعے اس کی سے البند اعام بھی ظنی ہوگا تو خبر واحد اور قیاس کے ذریعے اس کی تخصیص جائز ہوگی۔

واحق جاز اراد ق البعض: یہاں ہام شافتی کے فدہب کارد کررہے ہیں کواگر بغیر قرینے کے عام میں شخصیص کا احتمال مان لیا جائے تو لغت وشریعت دونوں ہان واعتما دائھ جائے گا ، لغت ہا تھا دائل لیے اٹھ جائے گا کہ جوالفاظ عموم کے لیے وضع کی جین اگر بغیر قرینے کے ان میں شخصیص جائز ، وتو جس کا دل چاہے اپنی مرض کے مطابق شخصیص کرتا رہے گا ، اس طرح لغت ہا اعتمادا ٹھ جائے گا اور شریعت ہانان اس لیے اٹھ جائے گا کہ شریعت کے جو خطابات عام ہیں بغیر قرینے کے ان میں شخصیص جائز ، وتو کوئی بھی کہ سکتا ہے کہ میں فلال تھم سے مشتیٰ ہوں ، اس طرح شریعت ہے گا اور شریعت ہے گا اور شریعت ہے گا وائن اٹھ جائے گا ، تو معلوم ہوا کہ جرعام میں مطلقا شخصیص کا قول نہیں کیا جائے گا ، ہان دیم عام میں مطلقا شخصیص کا قول نہیں کیا جائے گا ، ہان ولی تا ہوں ، اس طرح شریعت ہے گا ، ہونی ہوا کہ جرعام میں مطلقا شخصیص کا قول نہیں کیا جائے گا ، ہان ولی تا ہوں ہوا کہ جرعام میں مطلقا شخصیص کا قول نہیں کیا جائے گا ، ہان ولی تا ہوں ، وسکتی ہے۔

والاحت مال المغير المناشى عن دليل السوارت سے مصف امام ثالی کي دليل کا جواب دينا چاہتے ہيں کہ امام شانعی کا پر کہنا کہ عام میں شخصیص کا احتمال ہوتا ہے اور شخصیص کا احتمال قطعیت کے منافی ہے ؛ لہذا عام ظنی ہوگا ، قطعی نہیں ہوگا ، اس پر ہم

التوشيح على التوضيح (173) و جماعا ہے ہیں کداخمال سے مرادآپ کی کیا ہے؟ اخمال ناشی عن دلیل یا احتمال غیر ناشی عن دلیل ۔ میدو دسرااحمال قطعیت کے منافی نہیں ہوتاءاس احمال کی نفی کے لیے تک لاور اجمع کے ساتھ عام موکد کیا جاتا ہے، یہیں سے واقفیہ کی پیش کردہ وہ دلیل بھی باطل ہو عاتی ہے جس کا دارو مداراس ہات پر تھا کہ عام کی تا کیداس لیے لائی جاتی ہے کہ پہلے اس میں عموم کامعنی تہیں ہوتا ، تا کیدلانے کی وجہ ہے اس کے اندر عموم کامعنی پیدا ہوجا تا ہے وجہ بطلان میہ ہے کہ تا کید سے عموم کامعنی پیدائہیں ہوتا بلکہ عموم پہلے ہی ہوتا ہے مگر چول کہ تخصیص کا اختال اس میں موجو دجو تا ہے ، تو تا کید کی وجہ سے عام اینے عموم میں محکم ہوجا تا ہے اور شخصیص کا اختال ختم ہوجاتا ہے، بہر حال کہنا یہ ہے کہ عام کے اندراحمال غیریاشی عن دلیل کا ہو نا عام کی قطعیت کے منافی تہیں ہے ، اس کو بوں جھیے کہ خاص بالا تفاق قطعی ے کیکن اس کے اندرمجاز کا اختال ہوتا ہے جسے دور کرنے کے لیے''عین ''اور''نه فس'' کے ذریعے اس کی تا کید لائی جاتی ہے تو جس طرح خاص اختال مجاز کے باجود قطعی رہتا ہے ای طرح عام بھی تحصیص کے احتمال کے باوجود قطعی رہے گا اس سے بیجی ٹابت ہو گیا کے قطعی ہونے میں خاص اور عام دونوں مساوی ہیں کہ خاص میں مجاز کا احتمال ہوتا ہے اور عام میں تحصیص کا احتمال ہوتا ہے ، اس کے با وجود دونو ل قطعی رہتے ہیں ۔ **اعتسراض**: ہم عام وخاص دونوں کے درمیان مساوات تشکیم ہیں کرتے بلکہ خاص عام پر رائج ہے؛ کیوں کہ خاص میں تو صرف مجاز کا احتمال ہوتا ہے کیکن عام میں دواحمال ہوتے ہیں ایک مجاز کا اور دوسر انتخصیص کا ؛لہذا دونوں کے درمیان مساوات کا ثبوت تہیں ہوا۔ جواب : عام میں جو تخصیص ہوتی ہے وہ بھی مجاز کے قبیل سے ہے پس جب تخصیص بھی عازا ہوتی ہے تو شخصیص کا احتمال بھی مجاز کا احتمال ہوا تو اب حاصل بدہوا کہ عام میں دومجازوں کا احمّال ہوتا ہے اور خاص میں ایک مجاز کا احمّال ہوتا ہے اور سب جانتے ہیں کہ اختال مجاز کی کثریت کا کوئی اعتبار نہیں ہے پس اگر ایک لفظ میں مجاز کے احتمال کم ہوں اور دوسرے میں زیادہ تو کم احتمال والے کوزیادہ احتمال والے پر راجح تہیں کہا جاتا، چناں چاگر دوخاص ہوں ایک میں صرف ایک معنی مجازی کا احتال ہوا ور دوسرے میں ایک سے

التوشيح على التوضيح (174) زیا ده مجازی معنوں کا احتمال ہواور ارا دہ مجازیرِ دونوں میں کوئی قریبندموجود نہ ہوتو ایک مختی مجازی کا احتمال رکھنے والے خاص کو کئی مجازی معنوں کا احتمالِ رکھنے والے خاص پر دانج نہیں کہتے ،اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مجاز کا اخبال ہوخواہ کئی مجازی معنوں کا اخبال ہو دونوں صورتیں برابر ہیں ممسی کوئسی پرتر جیح حاصل نہیں ہے؛ لہذا خاص بھی عام پررائج مہیں ہوگا ،\_

ولا نسلم : یہاں سے دوسرے احتمال بعنی احتمال ناشی عن دلیل کے بطلان پر جمت قائم کی جارہی ہے کہ اگر آپ کی مراد اختال ناشی عن دلیل ہے تو ہمیں اس احتال کا ٹاکئے و ذا لَع ہونالشلیم نہیں ؛ کیوں کہ عام میں جو تخصیص ہوتی ہے وہ دوحال سے خالی نہیں یاتو عقل کے ذریعے تحصیص ہوگی یا کلام کے ذریعے اگرعقل کے ذریعے تحصیص ہوتو یہاستنا کے حکم میں ہےاوراس سے کوئی شبہ پیدائہیں ہوتا ؛ اس لیے کہ جب عقل کے ذریعے بعض ا فرا دکو غاص کرلیا گیا تو وہ افراد عام ہے بھینی طور پر خارج ہوں گے اور یاقی افراد تطعی طور ہے عام کے تحت واخل ہوں گےا وراگر عام میں شخصیص کلام کے ذریعے ہوتو ہم ہوچھیں گ<sub>ے</sub> كه ديكلام، عام يه متراخي مو گايا موصول ، اگرمتر اخي موتو است تحصيص نهيس كهيل كها رخے کہیں گے اور بیرکلام عام کے لیے ناسخ بنے گا اور اگر کلام ، عام سے موصول ہوتو یہ تخصیص ضرور ہے کیکن شاکع و ذاکع نہیں بلکہ بہت کم ہے ؛لہذا آپ کا پہ کہنا درست نہیں کہ عام میں شخصیص کا احمال ہے اور شخصیص بھی شائع و ذائع ہے جس کی وجہ سے شبہ پیدا ہوگیا اورجس چیز میں شبہ ہو وہ یقین کا فائدہ نہیں دیتی؛ لہذا عام بھی مفیدیفتین نہیں ہوگا، پوری بحث کا حاصل بیہ ہے کہ عہم اپنے تمام افراد کونطعی طور پرشامل ہوتا ہے۔

﴿ فَإِذَا ثَبَتَ هَـٰذَا فَإِنْ تَـعَـارَضَ الْخَاصُّ وَالْعَامُّ ، فَإِنْ لَمْ يُعُلَمِ التَّارِيخَ حُمِلَ عَلَى الْمُقَارَنَةِ ) مَعَ أَنَّ فِي الْوَاقِعِ أَحَدَهُمَا نَاسِخٌ ، وَالْمَآخَرَ مَنْسُوخٌ لَكِنُ لَـمَّا جَهِـلُنَا النَّاسِخَ وَالْمَنُسُوخَ حَمَلْنَا عَلَى الْمُقَارَنَةِ وَإِلَّا يَلُزَمُ التَّرْجِيخُ مِنُ غَيْرٍ مُرَجِّحٍ . ﴿ فَعِنُدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ يُنَحَصُّ بِهِ ، وَعِنُدَنَا يَثُبُتُ حُكَمُ التَّعَارُ ضِ فِي قَدْرِ مَا تَنَاوَلَاهُ وَإِنْ كَانَ الْعَامُّ مُتَأَخِّرًا يَنْسَخُ الْخَاصَّ عِنْدُنَا ، وَإِنَّ

تَكَانَ الْمُعَاصُ مُتَأْخُرًا ، فَإِنْ كَان مَوْصُولًا يَعْصُهُ ، فإنْ كَانَ مُعْرِاسِيًّا يُنْسَعْهُ يَكُونَ الْعَامُّ عَامًا مُخَصِّصًا ﴾ ، بَلْ يَكُونُ قَطْعِيًا فِي الْبَاقِي لا كَالْعَامُ الَّذِي خَصْ مِنْهُ الْبَعْضُ .

. توجهه: (جب بيثابت بوكيا تواكر خاص اورعام كدرميان تعارض بوجائية اور تاریخ کاعلم نه ہوتو مقارنت پرمحمول کیا جائے گا ) با وجود پکےلنس الامریس ان دونوں ہیں ہےایک ناسخ اور دوسرامنسوخ ہےلیکن جب ہمیں تاسخ اورمنسوخ کاعلم بیں او ہم مقاربت رجمول کریں کے ورندتر جے بلا مرخ لازم آئے گی ( تو امام شافعی کے نزد کیک عام ،خاص کے ذریعے مخصوص ہوگا ، اور ہمارے نز دیک نغارض کا حکم اس مقدار میں ٹابت ہو جائے گا جس کووہ دونوں شامل ہیں اور اگر عام متاخر ہوتو ہار ہے نز دیکے خاص کومنسوخ کر دیے گا اور خاص مناخر ہوتو اگر و ہ موصول ہوتو عام کی شخصیص کرے گا اور اگر متراخی ہوتو جارے زدیک اس مقدار میں اسے منسوخ کر دے گا ) لینی اس مقدار میں جس کو عام وخاص دونوں شامل ہیں اور خاص عام کے لیے کلی طور پر نائخ نہیں ہوگا بلکہ صرف اس مقدار میں نائخ ہوگا ( یہاں تک کہ عام ، عام مخصوص منہ البعض نہیں ہوگا ) بلکہ باتی ا**فراد میں وہطعی** ہوگانہ کہ اس عام کی طرح جس سے بعض کو خاص کرلیا میا ہو۔

تشسريح: يهال ب بتانا حاجة بن كه جب بدبات ابت بوكي كه عام بهار ب ز دیک تطعی اور خاص کے مساوی ہے جب کہ امام شافعی رحمتہ الله علیہ کے نز ویک خاص تطعی اور عام ظنی ہے تو اگر عام اور خاص کے درمیان تعارض ہو جائے لیعنی خاص ہے جو علم ثابت ہور ہاہے، عام سے اس کے خلاف حکم ثابت ہوتو اب غور کریں مے کہ مقدم کون ہاورموخرکون ہے؟ اگر تاریخ کاعلم نہ ہو سکے تو دونوں کو مقارنت پرمحمول کیا جائے گا یعنی ہے تھجا جائے گا کہ دونوں کا زمانہ اور تاریخ ایک ہے آگر چیفس الامراوروا قع میں ایساممکن مہیں ہے لیکن تاریخ کا چوں کہ ہمیں علم نہیں ہے اس لیے مقارنت برمحمول کرنے سے علاوہ مرف عام شامل ہے، ان افراد میں عام کا تھم باقی رہے گا بینی ہمارے ز دیک عام مخصوص نہیں ہوگا بلکہ قدرمشترک میں منسوخ ہوگااور باقی افراد کوقطعی طور پرشامل ہوگا، گویا پیعام مخصوص منهالبعض ہو کرظنی نہیں ہو گا بلکہ باتی افراد میں اس کی قطعیت بدستوریا تی رہے می، اس کی نظیر حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عنه کی رائے کے مطابق آیت کریمہ "واولات الاحممال اجلهن ان يضعن حملهن " ٢٠٠٥ أي يت كريمه "واللذيس يسوفون منكم ويذرون ازواجاً" كے ليے، كريك صرف عالم متوفى عنها زوجها كحق من جاور" والذين يتوفون منكم" غيرحا لمكن من على طعى ہے،اس کی تفصیل بھی سابق میں آ چکی ہے۔

( فَصُلٌّ : قَسَسُرُ الْعَامُ عَلَى بَعُض مَا يَتَنَاوَلُهُ لا يَخُلُو مِنُ أَنُ يَكُونَ بِغَيْر مُسْتَقِلٌ ﴾ أَى: بِكَلام يَتَعَلَّقُ بِصَدُرِ الْكَلامِ وَلَا يَكُونُ تَامًّا بِنَفُسِهِ ، وَالْمُسْتَقِلَّ مَا لَا يَكُونُ كَذَلِكَ سَوَاءٌ كَانَ كَلَامًا أَوْ لَمُ يَكُنُ . ﴿ وَهُوَ ﴾ أَى :غَيْرُ الْمُسْتَقِلٌ ﴿ الِاسْتِثْنَاءُ ۗ وَالشُّرْطُ وَالصَّفَةُ وَالْغَايَةُ ﴾ فَـالْإِسْتِثْنَاءُ يُوجِبُ قَصْرَ الْعَامُ عَلَى بَعُضِ أَفُرَادِهِ ، وَالشُّرُطُ يُوجِبُ قَصْرَ صَدْرِ الْكَلَامِ عَلَى بَعُضِ التُّفَادِيرِ ، نَحُو أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ ، وَالصَّفَةُ تُوجِبُ الْقَصْرَ عَلَى مَا يُوجَدُ فِيهِ الصَّفَّةُ ، نَحُو ؛ فِي الْإِبِلِ السَّائِمَةِ زَكَاةٌ ، وَالْغَايَةُ تُوجِبُ الْقَصْرَ عَلَى الْبَعْضِ الَّـذِي جُعِلَ الْغَايَةُ حَدًّا لَهُ ، نَحُو قُولِهِ تَعَالَى "فَاغُسِلُوا وُجُوهَكُمُ وَآيُدِيَكُمُ إِلَى الْمَرَافِقِ" وَعَلَى مَاوَرَاءِ الْغَايَةِ ۚ نَحُوُ" أَتِمُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيُلِ" ﴿ أَوْ بِمُسْتَقِلُ ﴾ أَي الْقَصُرُ بِمُسْتَقِلٌ ﴿ وَهُوَ التَّخْصِيصُ وَهُوَ إِمَّا بِالْكَالَامِ أَوْ غَيُرِهِ وَهُوَ إِمَّا الْعَقُلُ )الصَّمِيرُ بَرُجِعُ إِلَى غَيْرِهِ . ( نَحُوُ "خَالِقُ كُلُّ شَيْءٍ" يُعُلُّمُ ضَرُورَةً أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَخْصُوصٌ مِنْهُ ، وَتَخْصِيصُ الصَّبِيِّ وَالْمَجُنُونِ مِنْ خِطَابَاتِ الشُّوعِ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ. وَأَمَّا الْحِسُّ نَحُوُ "وَأُوتِيَتُ مِنْ كُلُّ شَيَّءٍ" وَأَمُّنَا الْعَنَاحَةُ نَخُو ُ لَا يَأْكُلُ رَأْسًا يَقَعُ عَلَى الْمُتَعَارَفِ وَأَمَّا كُونُ بَعْضِ الْأَفُوَادِ نَى الْحِصًا فَيَكُونُ اللَّفُظُ أَوْلَى بِالْبَعْضِ الْآخِرِ ، نَحُو كُلُّ مَمُّلُوكِ لِي حُرٌّ لَا يَقَعُ

التوشيح على التوضيح (178) عام كواد من افراد يرمحم كري عَـلَى الْمُكَاتَبِ وَيُسَمَّى مُشَكِّكًا أَوْ زَالِدًا) عَطَفُ عَلَى لَوْلِهِ نَاقِصًا أَيْ رَوْأَمَّا كُونُ بَعْضِ أَفُرَادِهِ زَائِدَةً (كَالْفَاكِهَةِ لَا تَقَعُ عَلَى الْعِنَبِ) تسرجسه : (نصل: عام كاس كيمن پر محصر بوناجس كوده شامل ب، خالى نيس بوي اس سے کہ وہ غیرمستنقل کے ساتھ ہو) لیعنی ایسے کلام کے ساتھ جوصدر کلام سے متعلق ہو اورخود وہ تام نہ ہواورمستفل وہ ہے جواس طرح نہ ہوخواہ کلام ہویا نہ ہو( اور وہ) لینیٰ قمیر مستفل (استثناه شرط ،صفت اور غایت ہے) تو استناعام کواس کے بعض افراد پر محصر ہونے کو واجب کرتا ہے اور شرط صدر کلام کوبعض نقا ویر پر مخصر ہونے کو واجب کرتی ہے جے "انت طالق ان د علت الدار "اور صغت ان افراد پر انحمار کوواجب کرتی ہے جن بين وه صفت يائي جاتي بي جيد" في الابسل السسائم، ذكوة " اورعايت ان بعض افراد برمنحصر ہونے کو واجب کرتی ہے جن کے لیے عایت کوحد بنایا حمیا ہے جیےاللہ تعالى كاقول " فاغسلواو جوهكم وايديكم الى المرافق " اور ماوراك نايت يرحم كو تحصر كرتى ب جي " اتسم السعيام الى الليل " ( يامستقل كم ساته مو) يعي تصرمتنقل کے ساتھ ہو (اور وہ تحصیص ہے اور وہ یا تو کلام کے ساتھ ہوگی یا غیر کلام کے ساتھ اور وہ یا تو عقل ہے) "مھو" کی خمیر" غیسوہ" کی طرف لوٹ رہی ہے" خسالق كل شى "بالبدابت اس سےمعلوم بوجاتا ہے كدة ات بارى اس سے تعوى ہاورشریعت کے خطابات سے بیچے اور مجنوں کو خاص کرنا اس تبیل سے ہے، یاحس ہے جيد"واوتيت من كل شى "ياعادت بجيك" لاياكل راسا" يمتعارف يروائع ہوگا ، یا بعض افراد کا تابع ہوتا تو لفظ بعض دوسرے افراد کے ساتھ زیاوہ لائق ہوگا جیسے" كل مسملوك لى حو " بيركاتب يروا تع نه بوگا اوراس كومشكك كباجا تائي بالهم ا فرا د کا زائد ہوتا ) پیمطف ہے ماتن کے قول'' ناقصہا'' پر کیعنی یااس کے بعض افراد کا زائد ہونا (جیسے ' فاکھة 'انگور پروا تعنبيل ہوگا)

نشر البعض : عام غیر مخصوص البعض کی بحث سے فارغ ہونے کے بعد یہاں ہے عام مخصوص منہ البعض کو بیان کررہے ہیں اسب سے پہلے میہ بیان کیا کہ کون کون کون کی چیزیں

عام کے لیے تخصصِ بنتی ہیں یعنی کن چیزوں کی وجہ سے عام اسپنے بعض افراد پر منحصر ہو جا تا ے پھر ہرا یک کے حکم کو بیان فر مایا ہے۔

مخصص کے اقسام: جو چیز عام کے لیے تصص بنتی ہے بینی جس چیز کے ذریعے عام اپنے بعض افراد میں مخصر ہوجا تا ہے اس میں دواحیّال ہیں: (1) وہ چیز غیر مستقل ہو (۲)وه چیزمستفل مو۔

احت ال اول : عام کوبعض افراد میں مخصر کرنے والی چیز اگر غیر مستقل ہوتو اس کی جیار فتميس بين: (١) استُناجيع: " جسائنسي القوم الا زيدا" يس لفظ قوم عام بيكن "الا" كے ذریعے افراد قوم كى آبدى تايدكى آبدكو خارج كرديا كميا (۲) شرط جيمے: انست طسالمق ان دخسلست المدار " بيس" انست طبائق " عام *بيماس طود يركداكر* " ان د خلت الدار " نه كها جاتا توبيوى كوعلى الفورطلاق يراجاتي اليكن" أن د خلت المدار " نے طلاق کو دخول دار کے وقت کے ساتھ خاص کر دیا ہے (۳) مغت جیسے: حدیث شريف من آيا" في الابل السائمه زكوة "اس من لفظ" ابل "عام بيكن ما تمه (ج نے والے ) کی مغت کے ذریعے غیرسائنہ ( گھر میں روکر جارا کھانے والے ) اونٹوں کوخارج کردیا گیا( ۴ ) غایت:اس کی دوصورتیں ہیں:(۱)اگر غایت مغیا کی جنس ے ہوتو اس وقت بیمغیا کے حکم کواپنے ماوراے ساقط کردیتی ہے تو بیر غایت عام کوانبیں افرادس محصور کردی ہے جن کے لیےاسے حدینایا گیا ہے جیے:ف غسلوا و جو هکم وایسدیسکم البی المرافق " یہال مرافق ، ایدی کی جنس سے ہے تو عایت یہاں مرافق کے ماوراکو علم سے ساقط کرنے کے لیے ہے؛ چول کہ ایسدیکم عام تھااور حکم عسل ہاتھ كى انگليوں سے كربغل تك كوشامل تقااس كيے الى المر افق ذكركر كے دحونے كا تحكم كہنى سميت تک محصور كرديا محيا۔ (٢) اگر غايت مغيا كى جنس ہے نہ ہوتو اس وقت و وظم کی انتبا کے لیے آتی ہے تو یہ غایت ، عام کو اپنے ما ورا افراد میں محصور کردیتی ہے جیسے "اتسمو االصيام الى الليل" كالالكاروز وك بن بينس بالالكاروز وكو يوراكرن كالحكم عام تعاتو المي الليل في السياب ماوراب كيل يعن نهار كرماته خاص كرويا

كيخ والسلمه لا الكل فاكهة " اوركوني نيت نه كرية وتتم الكوركوشامل ند بوكي ؛ كيول کہ اس میں تفکہ لیعنی تلذ ذیسے زا کد غذا ئیت کامعنی بھی موجود ہے اگر چہ انگور لغۃٔ وعرفاً

ف است : مقلک: وه مفرد ہے جس کا معنی اپنے افر داپر یکساں صادق نہ آئے جیسے: ابین اورطویل کے الفاظ کہ ابیض کا صدق دو دھ پر اشداور ہڈی پر اضعف ہے، طویل کا مدق تاڑ کے درخت پرازیداور تھجور کے درخت پرانقص ہےاور جیسے مملوک کا صدق قِق اور مد ہر براز بدا ور مکا تب پرائقص ہے۔

(فَيْهِي غَيْرِ الْمُسْتَقِلُ ) أَى :فِيسَمَا إِذَا كَانَ الشَّيَءُ الْمُوجِبُ لِقَصْر الْعَامُّ غَيْرٌ مُسْتَقِلٌّ (هُوَ ) أَي الْعَامُّ ﴿ حَقِيقَةٌ فِي الْبَوَاقِي ﴾ ؛ لِأَنَّ الْوَاضِعَ وَضَعَ اللَّفُظَ الَّذِي اسْتُثُنِيَ مِنْهُ لِلْبَاقِي ﴿ وَهُوَ ﴾ أَيِ الْعَامُ ﴿ حُجَّةٌ بِلَا شُبُهَةٍ فِيهِ ﴾ أَيُ: فِي الْبَاقِيي ، وَهَذَا إِذَا كَانَ الِاسْتِئْنَاء ُمَعُلُومًا أُمَّا إِذَا كَانَ مَجُهُولًا فَلا ﴿ وَفِي الْمُسْتَقِلَ كَلَامًا أَوْ غَيْرَهُ ﴾ أَي : فِي مَا إِذَا كَانَ الْقَاصِرُ مُسْتَقِلًّا وَيُسَمَّى هَذَا تَخُصِيطًا سَوَاءٌ كَانَ الْمُنْحَصِّصُ كَلامًا أَوْ غَيْرَهُ ( مَجَازٌ ) أَى : لَـفُظُ الْعَامِّ مَجَازٌ فِي الْبَاقِي . ( بِطَرِيقِ اسْمِ الْكُلُّ عَلَى الْبَعُضِ مِنُ حَيْثُ الْقَصْرُ ) أَيْ :مِنُ حَيْثُ إِنَّهُ مَقُصُورٌ عَلَى الْبَاقِي . ﴿ حَقِيقَةٌ مِنْ حَيْثُ النَّنَاوُلُ ﴾ أَى : مِنْ حَيْثُ إِنَّ لَفُظَ الْعَامِّ مُتَنَاوِلٌ لِلْبَاقِي يَكُونُ حَقِيقَةً فِيهِ . ( عَلَى مَا يَأْتِي فِي فَصُلِ الْمَجَازِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ حُجَّةٌ فِيهِ شُبْهَةً)

**نسر جسمسه** : ( توغیر مستقل میں ) یعنی اس صورت میں جب عام کے انحصار کو واجب کرنے والی چیز غیرمستنقل ہو ( وہ ) لیعنی عام ( باقی افراد میں حقیقت ہوگا ) کیوں کہ جس لفظ سے استثنا کیا گیا ہے واضع نے اسے یا تی کے لیے وضع کیا ہے ( اوروہ ) یعنی عام ( بغیر من شہرے کے اس میں جمت ہوگا ) لیعنی باقی افراد میں اور بیراس وقت ہے جب استثنا معلوم ہولیکن جب وہ مجہول ہوتو نہیں ( اور مستقل میں کلام ہو یا غیر کلام ہو ) نیعنی اس مورت میں جب منحصر کرنے والامستفل ہوادراس کا نام تخصیص رکھا جاتا ہےخواہ تخصص

کلام ہو یا غیر کلام (مجاز ہوگا) یعنی عام مجاز ہوگا (باتی افراد میں قصر کی حبثیت ہے، اسم کل کو بعض پراطلاق کرنے کے طریقے پر ) یعنی اس حیثیت سے کہوہ باتی میں منحصر ہے، مجاز ہوگا (تناول کی حیثیت سے حقیقت ہوگا) یعنی اس حیثیت سے کہ لفظ عام جن باتی افراد کو شامل ہے ان میں حقیقت ہوگا (اس بنیا دیر جوانشاء الله مجاز کی فصل میں آئے گا اور وہ ایم دلیل ہے جس میں شبہہ ہے)

تشريع : يبال معنف عليه الرحمه برشم كاحكم بيان فرمار ب بين كخصص اگر فير مستنقل ہوتو اس وقت عام بقیہ افرا دہیں حقیقت ہوگا؛ کیوں کہ لفظ عام جس ہے بعض افراد کا استثنا کیا گیا ہے اس کو داضع نے باقی افراد کے لیے وضع کیا ہے اور لفظ کا استعمال اگر معنی موضوع لہ میں ہوتو اے حقیقت کہا جاتا ہے گریہاں وقت ہے جب متثنیٰ معلوم ہواگر متنتى مجهول ہوتو عام بقیہافراد میں حقیقت نہیں ہوگا؛ کیوں کہ جن افراد کا استثنا کیا گیا ہے جب وہ مجہول ہوں گے تو بقیہ افراد بھی مجہول ہوں گے اس طرح ہر ہر فر د کے غارج ہونے كااحمال بهوگا ؛لهذا عام بقيه افراد ميں حقيقت اورقطعي نه بهوگا اورا گرخصص شي مستقل بوتو تخصيص کے بعدعام بقيدافراد ميں من حيث الاقتصار على البعض مجاز ہوگا! كيول كربي اطلاق كل على المبعض كتبيل سي بوكا اور استعمال اللفظ في بعض المسمى مجاز بوتاب الهذاعام من حيث الاقتصار على البعض مجاز بوكااور كإذ چوں کے شخنی ہوتا ہے؛ اس لیے جہاں عام مجاز ہوگا وہاں دلیل ظنی ہوگا اور من حیث المته ناول حقیقت ہوگا یعنی اگر اس حیثیت سے دیکھا جائے کہ صفت تناول میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے؛ کیوں کہ عام اب بھی ان افراد کوشامل ہے جن کو پہلے شامل تھا تو بیہ حقیقت ہوگااورایک لفظ ایک حیثیت سے حقیقت ہواور دوسری حیثیت سے مجاز ہواہیا ہوسکتا ہے۔

(وَلَهُ يُفَرِّقُوا بَيُنَ كُونِهِ) أَى كُونِ الْمُخَصِّصِ الْمُسْتَقِلِّ (كَلاماً أَوُ عَيْرَهُ) فَإِنَّ الْمُسْتَقِلِّ فَإِنَّ الْمُسْتَقِلِّ فَإِنَّ الْمُسْتَقِلِّ فَإِنَّ الْمُسْتَقِلِّ فَإِنَّ الْمُسْتَقِلِ فَإِنَّ الْمُسْتَقِلُ فَإِنَّ الْمُسْتَقِلُ فَإِنَّ الْمُخَمِّمَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمُخَصِّصُ كَلامًا أَوْ عَيْرَهُ ( لَكِنُ بَجِبُ يُفَرِّقُوا فِي هَذَا الْمُحَكِّمِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمُخَصِّصُ كَلامًا أَوْ عَيْرَهُ ( لَكِنُ بَجِبُ يُفَوِّ فَعَلَى مَا الْمُخَصِّمِ مِالْعَقُلِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ قَطُعِيًّا ؛ لِأَنَهُ فِي هُذَا كُونَ قَطُعِيًّا ؛ لِأَنَهُ فِي هُذَا كُونَ قَطُعِيًّا ؛ لِأَنهُ فِي

عُـحُهُمُ الِاسْتِفْسُاءُ لَكِنَّهُ حُلَافَ الِاسْتِثْنَاءُ مُعْتَمِدًا عَلَى الْعَقُلُ عَلَى أَنَّهُ مَقُرُوعٌ عِنْمَةُ خُتُّى لَا نَقُولَ أَنَّ قَوْلَةً تَعَالَى "يَمَا أَيُّهَمَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَهُمُتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ " وْنَطَالِوَهُ دَلِيـلُ فِيـهِ شُهُهَةٌ ﴾، وَحَـذَا فَرُقَى تَفَرُّدُتُ بِذِكْرِهِ وَهُوَ وَاجِبُ الذِّكْرِ حَتْى لَا يُتَوَهَّمَ أَنَّ خِطَابَاتِ الشُّرُعِ الَّتِي خُصَّ مِنْهَا الصَّبِيُّ وَالْمَجُنُونُ بِالْعَقْلِ دَلِيلٌ فِيهِ شُبُهَةٌ كَالْخِطَابَاتِ الْوَارِدَةِ بِالْفَرَائِضِ فَإِنَّهُ يُكَفَّرُ جَاحِلُهَا إجُمَاعًا مَعَ كَـرُنِهَـا مَـخُصُوصَةً عَقُلا ، فَإِنَّ التَّخْصِيصَ بِالْعَقْلِ لَا يُورِثُ شُبُهَةً فَإِنَّ كُلَّ مَا يُوجِبُ الْعَقَلَ تَخَصِيصَهُ يُخَصُّ وَمَا لَا فَلَا .

ترجمه : (اورانبوں نے فرق نہیں کیااس کے ہونے کے درمیان) یعنی تصص مستقل كے ہونے كے درميان ( كلام ياغير كلام ) كيوں كەعلانے كہا ہے كہ ہرعام جس ميں شي منتقل کے ساتھ مخصیص کردی جائے وہ ایسی دلیل ہے جس میں شبہہ ہواور اس تھم میں انہوں نے تحصص کے کلام یا غیر کلام ہونے کے درمیان فرق نہیں کیا ہے (کیکن یہاں فرق کرنا ضروری ہے کہ جس میں عقل کے ذریعے تخصیص کی گئی ہواس کا قطعی ہونا ضروری ہے کیوں کہ وہ استثنا کے حکم میں ہے کیکن استثنا کو عقل پر اعتما دکر تے ہوئے حذف کر و یا گیا اس بنا پر کہ وہ مفروغ عنہ ہے ﴿ اس کے بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ﴾ یہاں تك كريم ليس كيتي كرالله تعالى كاقول " يسا ايهسا السذيس احسوا اذا قسمتم السي المصلولة" اوراس كے نظائر اليى دليل بين جس ميں شبهه ہو) اور سياليا فرق ہے جس کے ذکر میں مُنیں متفر د ہوں اور اس کا ذکر ضروری ہے؛ تا کہ وہم نہ کیا جائے کہ شریعت کے وہ خطابات جن سے بیجے اور یا گل کوعقل کے ذریعے خاص کیا گیا ہے وہ الیمی دلیل ہیں جس میں شبہہ ہے جیسے کہ وہ خطابات جو فرائض کے بارے میں وارد ہیں ؟ کیوں کہ بالا تفاق ان کامنکر کا فر ہے باجود یکہ وہ عقل کے ذریعے مخصوص ہیں ؛ اس لیے کہ تحصیص بالعقل شیبے کو پیدانہیں کرتی ؛ کیوں کہ جس فر د کی تخصیص کوعقل وا جب کرے تو و ومخصوص ہو جاتا ہے اور جس کی مخصیص کوعقل واجب نہ کرے وہ مخصوص کہیں ہوتا۔ تشهر بیسے : علیا ہے اصول نے مطلقاً اس عام کوظنی قر اردیا ہے جس میں شی مستقل کے

(وَأَمَّا الْمَخُصُوصُ بِالْكَلامِ فَعِنَدَ الْكُوْخِيَ لَا يَبُقَى حُجَّةً أَصُلا مَعْلُومًا كَانَ الْمَخْصُوصُ كَالْمُسْتَأْمِنِ) حَيْثُ خُصَّ مِنُ قَولِهِ تَعَالَى "أَقُتُلُوا كَانَ الْمَخُورِكِينَ " بِقَولِهِ" وَإِنْ أَحَدُ مِنَ الْمُشُوكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ " (أَوُ الْمُشُوكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ " (أَوُ مَخُهُولًا كَالرَّبَا) حَيْثُ خُصَّ مِنْ قَولِهِ تَعَالَى " وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا" مَجْهُولًا كَالرِّبَا) حَيْثُ خُصَّ مِنْ قَولِهِ تَعَالَى " وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا" ( لِلْأَنَّهُ إِنْ كَانَ مَجُهُولًا صَارَ الْبَاقِي مَجُهُولًا ؟ لِلَّنَّ التَّخُصِيصَ كَالِاسْتِثْنَاء إِذُ هُو يُبَيِّنُ أَنَّ النَّخُصِيصَ كَالِاسْتِثْنَاء إِذْ هُو يُبَيِّنُ أَنَّ النَّخُصِيصَ كَالِاسْتِثْنَاء إِذْ هُو يُبَيِّنُ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلُ ) أَي السَّخُصِيصُ يُبَيِّنُ أَنَّ الْمَخْصُوصَ لَمُ يَدْخُلُ تَحْتَ

الْعَامُ كَالِاسْتِفْنَاء فِإِنِّسَهُ يُبِيِّنُ أَنَّ الْمُسْتَفْنَى لَمُ يَذُخُلُ فِي صَلَّو الْكَلامِ وَلا يَكُونُ وَلا يَعْبُتُ وَالاسْتِفْنَاء أَنْ كَانَ مَجْهُولًا يَكُونُ الْبَاقِي فِي صَلَّو الْكَلامِ مَجْهُولًا وَلا يَعْبُتُ بِهِ الْحَكْمُ . ( وَإِنْ كَانَ مَعْلُومًا فَالظَّاهِرُ أَنْ يَكُونَ مُعلَّلاً، لِأَنَّهُ كَلامٌ مُسْعَقِلً ) وَالأَصْلُ فِي النَّعْلِيلِ فَيَبْقى الْبَاقِي وَالأَيْلُومُ اللَّهُ اللهُ ا

ترجمه : (ليكن مخصوص بالكلام تؤوه امام كرخي رحمة الله عليه كيزويب بالكل مجت ہوکر باتی تہیں رہتا خواہ مخصوص معلوم ہوجیسے متنامن ) ہایں طور کہ اے الله تعالی کے قول "اقتلوا المشركين " ساسكةول" ان احد من المشركين استجارك ف اجسره " كة ربيع خاص كرليا حميا ہے ( يا مخصوص مجبول ہو جيسے رہا ) بايں طور كها ہے الله تعالی کے قول اسلام السلسه البيع الآية سے خاص كرليا كميا ہے (اس ليے كماكر مخصوص مجہول ہوتو ہاتی بھی مجہول ہوگا ؛ کیوں کہ تفصیص استثنا کی طرح ہے ؛اس لیے کہوہ مان کرتی ہے کہ دہ داخل نہیں ہے ) لیعن تخصیص اس ہات کو بیان کرتی ہے کہ مخصوص عام کے تحت داخل نبیں ہے جیسے اشنثنا؛ کیوں کہ وہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ مشنی صدر کلام مں داخل نہیں ہے اور استثناجب مجبول ہوتو صدر کلام میں جو باقی ہوتا ہے وہ بھی مجبول ہوتا ہے اور اس کے ساتھ حکم ٹابت نہیں ہوتا (اور اگر وہ مخصوص معلوم ہوتو ظاہر بیہ ہے کہ وہ معلل ہوگا؛ اس لیے کہ محص کلام مستقل ہے ) اور نصوص میں تغلیل اصل ہے ( اور پیر معلوم نہ ہوگا کہ تعلیل کے ذریعے کننے افراد نکلے ؛اس لیے باتی بھی مجبول ہوگا) تشريح: عام مخصوص منه البعض كاحكم كياب؟ وه قطعيت يربا في ربتاب ياظني بوجاتا

ب، ال سلسلے بین مصنف علیہ الرحمہ نے چار نداجب نقل کیے ہیں ، اس عبارت میں پہلے فہ جب کدوہ فہ میں کہا کے ہیں ، اس عبارت میں پہلے فہ جب کو بیان کیا گیا ہے ، یہ ند جب امام کرخی رحمۃ الله علیه کا ہے جس کی تفصیل بیر ہے کہ وہ عام جس جس کی الله علیه کا ہے جس کی تفصیل بیر ہے کہ وہ عام جس جس کلام کے ذریعے تخصیص کی گئی ہو وہ باتی افراد میں بالکل جست نہیں ہوتا نہ جمت نطعی اور نہ جست ظنی خواہ مخصوص معلوم ہو یا مجبول ، معلوم کی مثال قرآن پاک کی بیر جست نہیں میں تمام ہو یا جبول ، معلوم کی مثال قرآن پاک کی بیر آئے ہیں ہے ، السمنسر کین حیث و جد تموھم " بیر عام ہے ، اس میں تمام

التوشيع على التوضيع (186) عام مخصوص مذابعض مشركين كولل كرنے كا تھم ويا كيا ہے مرايك دوسرى آيت" وان احد من المشركين است جارک فاجرہ" کے ذریعے حکم تل سے مستامن کو فاص کرلیا تمیا ہے، ظاہر ہے کہ بيآيت كلام باورمت امن معلوم ہے، مجبول كى مثال الله تعالى كابيقول ہے " احل الله البيسع وحسوم الموبوا ا ''اس آيت بين " البيع " لامجنس كى ديدست عام ب يعن على الاطلاق برطرح كى أيج حلال بي كيكن ' حسوم المسوبوا '' كي ذر يع أيج ربا كوخاص كرلها تحمیالیعنی ربا حلال نہیں ہے بلکہ حرام ہے اور لغت میں ربا کامعنی چوں کہ زیا دئی ہے اور پہ معلوم ہیں کہ ''حوم المو ہوا'' میں کون سی زیاد تی مراد ہے؛ کیوں کہ بھی تھی زیاد تی اور نفع ہی کے لیے مشروع ہوئی ہے؛ لہذابیزیادتی مجہول ہوگی۔

د المبيل: امام كرخى رحمة الله عليه كى وليل بيه ب كه جب عام ميس كلام كه و ريع تخصيص سردی جائے تو مخصوص میں دواختال ہوں گے: (۱) مخصوص معلوم ہو(۲) مخصوص مجہول ہو،ا گرمخصوص مجہول ہوتو وہ استثنا ہے مجہول کے مشابہ ہوگا تو جس طرح مستنیٰ مجہول ہوتو كوئى تقلم ثابت نہيں ہوتا اسى طرح بيهاں بھى جب مخصوص مجہول ہوگا تو كوئى تقلم ثابت نہيں ہو گا اور مخصص کو استثنا کے ساتھ تشبیہ دینے کی وجہ بیہ ہے کہ جس طرح استثنا اس بات پر ولالت کرتا ہے کہ مشتنی مشتنی منہ میں داخل نہیں ہے۔ اس طرح مخصوص بھی اس بات پر ولالت كرتا ہے كمخصوص عام كے تحت داخل نہيں ہے اورا گرمخصوص معلوم ہوتو ظاہر ہہ ہے کہ وہ معلل ہوگا؟ کیوں کہ یہاں مخصِص کلام مستقل ہے اور کلام مستقل میں تعلیل کا احتمال ہوتا ہے اور جب استقلال صیغہ کی وجہ ہے وہ علت کوقبول کر ہے گا تو معلوم نہیں ہو سکے گا کہ بربنا ہے علت عام ہے کتنے افراد خارج ہوئے اور کتنے افراداس کے تحت باقی رہے اور جب <u>نکلے ہوئے</u> افراد کی تعداد مجہول ہو گی تو جوافراد عام کے تحت باقی رہ گئے وہ بھی مجہول ہوں گے؛لہذاعا مخصوص ہالکلام حجت نہیں ہوگا، نہطعی پرطوراور نہ ظنی طور پر۔

وَعِنْدَ الْبَغْضِ إِنَّ كَانَ مَعْلُومًا بَقِيَ الْعَامُّ فِيمَا وَرَاءَ ٱلْمَخْصُوصِ كَمَا كَانَ ؛ لِأَنَّهُ كَالِاسْتِثْنَاء ِ) فِي أَنَّهُ يُبَيِّنُ أَنَّهُ لَمُ يَدُخُلُ ﴿ فَلَا يَـقُبَلُ التَّعَلِيلَ ﴾ إذِ الِاسْتِكْنَاءُ لَا يَـقَّبَلُ التَّعْلِيلَ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَقِلٌ بِنَفُسِهِ ، وَفِي صُورَةِ الْاسْتِثْنَاء الُغَامُ حُبِّجَةٌ فِي الْبَاقِي كَمَا كَانَ فَكَذَا التَّخْصِيصُ . ﴿ وَإِنْ كَانَ مَجْهُولُا لَا يَهُ فَى الْعَامُّ حُجَّةً لِمَا قُلْنَا ﴾ إنَّ التَّخْصِيصَ كَالِاسْتِثْنَاء وَالِاسْتِثْنَاء ُ الْمَجْهُولُ يَجْعَلُ الْبَاقِيَ مَجُهُولًا فَلَا يَبُقَى الْعَامُّ حُجَّةً فِي الْبَاقِي.

ترجيمه : (اوربعض لوگول كنز ديك اگرمخسوس معنوم ، وتومخصوص كےعلاوہ ميں عام حسب سابق باتی رہے گا اس لیے کہ پیاشتنا کی طرح ہے ) اس بات کو بیان کرنے میں کہ مخصوص داخل نہیں ہے (لہذا ریعلیل کو قبول نہیں کرے گا) اس لیے کہ استثنا تعلیل کو قبول نہیں کرتا ہے؛ کیوں کہ استثنا بذات خود غیر مستقل ہے اور استثنا کی صورت میں عام باتی افراد میں حسب سابق حجت ہوتا ہے تو یہی حال تخصیص کا بھی ہوگا ( اور اگر مخصوص بالكلام مجہول ہوتو عام جحت ہوكر باقی نہيں رہے گا اس كی وجہ سے جوہم نے کہا) كەخصىص استثنا کی طرح ہے اور استثنا ہے مجہول باقی کومجہول بنا دیتا ہے تو عام بھی باقی میں ججت نبیس

تشریح: یہاں سے دوسرے نہ جب کو بیان کیا جارے ہے کہ جب عام میں کلام کے ذر لیے تخصیص کی جائے تو اس میں دواخمال ہوں گے : (۱) مخصوص معلوم ہو (۲) مخصوص مجهول ہو،اگر مخصوص معلوم ہوتو عام باقی افراد میں ججت قطعیہ ہوکر باقی رہے گااورا گرمخصوص مجهول ہوتو عام بالکل حجت نہیں ہوگا ، نہطعی طور پر جحت ہوگا اور نہ ظنی طور پر جحت ہوگا۔ د السيال: ان حضرات نے اپنے موقف پر بیددلیل پیش کی ہے کہ تحصیص استنا کی طرح ہے ؛ کیوں کیے جس طرح استثنا اس بات کو بیان کرتا ہے کہ مشتنی مشتنی مندمیں واخل نہیں ہے ای طرح محصیص میں بھی اس بات کا بیان ہوتا ہے کہ مخصوص عام کے تحت واحل نہیں ہے تو جس طرح مشتی کے معلوم ہونے کی صورت میں مشتی منہ میں تھم مطعی طور پر تابت ہوتا ہے اس طرح بہاں بھی اگر مخصوص معلوم ہوتو عام کے باتی افراد میں تھم قطعی طور پر ٹابت ہوگا اس کی وجہ بیہ ہے کہ یہاں تعلیل کی کوئی گنجائش نہیں ہے؛ کیوں کہ بیہا ستننا کی طرح ہے اور استثنا تعلیل کو قبول نہیں کرتا ؛ اس لیے کہ تعلیل کلام مستقل میں ہوتی ہے اور متثني مستقل كلام نہيں ہوتا بلكه صدر كلام يعنى منتني منه ہے متعلق ہوتا ہے؛ لہذا جب بيہ تخصوص تعلیل کو تبول ہی نہیں کرتا تو عام کے باتی افراد مجبول بھی نہیں ہوں گے اور جب
باتی افراد مجبول نہیں ہوں گے تو ان میں تھم قطعی طور پر ثابت ہوگا اورا گرخصوص جبول ہوتو

یہ مشتیٰ مجبول کی طرح ہوگا کہ جس طرح مشتیٰ مجبول مشتیٰ منہ میں جبالت کا سبب ہوتا ہے
اس طرح مخصوص کے مجبول ہونے کی صورت میں یہ مخصوص عام کے بقیہ افراد میں بھی
جہالت پیدا کر ہے گا اور جب باتی افراد بھی مجبول ہوجا نمیں گے تو تھم ان افراد میں نہ طعی
طور پر ثابت ہوگا اور ذخنی طور پر ، حاصل ہے ہوا کہ مخصوص معلوم کی صورت میں عام بقیہ
افراو میں قطعی ہوکر باتی رہے گا اور مخصوص بجول کی صورت میں عام بالکل جمت نہ ہوگا۔

( وَعِنُدَ الْبَعُضِ إِنْ كَانَ مَعُلُومًا فَكُمَا ذَكُرُنَا آنِفًا ) أَنَّ الْعَامَّ يَبُقَى فِيمَا وَرَاءَ الْمَخُصُوصِ كَمَا كَانَ . ( وَإِنْ كَانَ مَجُهُولًا يَسُقُطُ الْمُخَصِّصُ ؛ لِأَنَّهُ كَالامٌ مُسْتَقِلِّ بِخِلَافِ الِاسْتِثْنَاء ) وَلَمَّا كَانَ الْمُخَصِّصُ كَلامًا مُسْتَقِلًا وَكَانَ مَعْنَاهُ مَجُهُولًا يَسُقُطُ هُوَ بِنَفُسِهِ وَلَا تَتَعَدَّى جَهَالَتُهُ إِلَى صَدْرِ الْكَلامِ بِخِلافِ مَعْنَاهُ مَجُهُولًا يَسُقُطُ هُوَ بِنَفُسِهِ وَلَا تَتَعَدَّى جَهَالَتُهُ إِلَى صَدْرِ الْكَلامِ بِخِلافِ اللهُ سَتِثْنَاء ؛ لِلَّانَّة عَيْرُ مُسْتَقِلً بِنَفْسِهِ ، بَلُ يَتَعَلَّى بِصَدْرِ الْكَلامِ فَجَهَالَتُهُ تَتَعَدَّى

إلَى صَدْرِ الْكَلامِ .

ترجمه: (اوربعض لوگول کے زویک اگر مخصوص معلوم ہوتو تھم وہی ہوگا جوابھی ہم نے ذکر کیا) کہ عام مخصوص کے علاوہ میں حسب سابق جمت ہوگا (اورا گر مخصوص جہول ہو تو خصص خود ساقط ہوجائے گا؛ اس لیے کہوہ کلام مستقل ہے برخلاف استثنا کے )اور جب مخصص کلام مستقل ہواور اس کامنی جہول ہوتو وہ خود ساقط ہوجائے گا اور اس مخصوص کا جہالت صدر کلام کی طرف متعلی نہیں ہوگی، برخلاف استثنا کے؛ کیول کہوہ مستقل بنفسہ نہیں ہے بلکہ صدر کلام کی طرف متعلی نہیں ہوگی، برخلاف استثنا کے؛ کیول کہوہ مستقل بنفسہ نہیں ہے بلکہ صدر کلام می طرف متعلی ہوتو عام نہیں ہے بلکہ صدر کلام می طرف متعلی ہوتو عام اپنی از اور کام می طور برباتی رہے گا اور اگر مخصوص معلوم ہوتو عام اپنی از اور عام اپنی تصوی ہی ساقط ہوجائے گا اور عام اپنی تمام افراد کو قطعی طور پر شامل ہوگا لیمنی ان حضرات کے ہوجائے گا اور عام اپنی تمام افراد کو قطعیت پر باقی رہے گا خواہ مخصوص معلوم ہو یا مزد کے تخصیص کے بعد بھی عام اپنی قطعیت پر باقی رہے گا خواہ مخصوص معلوم ہو یا

مجبول ہو۔

داریک : ان حضرات نے تخصص کو ناسخ کے ساتھ تشیدہ ی ہے کہ جس طرح ناسخ کلام مستقل ہوتا ہے اور ناسخ اگر معلوم ہوتو وہ ماہی مستقل ہوتا ہے اور ناسخ اگر معلوم ہوتو وہ ماہی افراد غیر منسوف حسب افراد غیر منسوف حسب سابق قطعی طور پر باتی رہنے ہیں ، تو اس طرح تخصص معلوم کی صورت ہیں بھی عام اپنے بقیدا فراد ہیں قطعی طور پر باتی رہے گا اور تضم اگر مجبول ہوتو یہ ناسخ مجبول کے مشابہ ہوگا اور ناسخ مجبول ذور این نہ ہوسکتا اور جوخو و دلیل نہ بان سکے وہ کسی دلیل نہیں ہوسکتا اور جوخو و دلیل نہ بان سکے وہ کسی دلیل کا معارض نہ ہوسکتے وہ باس کے کہ مجبول دلیل نہیں ہوسکتا اور جوخو و دلیل نہ بان سکے وہ کسی دلیل کا معارض نہ ہوسکتے وہ بات کے بالت بالی کے تعرب بات کا اور جب ناسخ بھی نہیں ہوسکتا تو مجبول ناسخ نہیں ہوگا بلکہ وہ خو دسا قط ہو جائے گا اور جب ناسخ مجبول خودسا قط ہو جائے گا اور جب ناسخ مجبول خودسا قط ہو جائے گا اور اس کی جہالت ما قبل کو شغیر کرنے میں اثر انداز نہ ہوگی ، اسی طرح خصص مجبول خودسا قط ہو جائے گا اور اس کی جہالت ما قبل کو شغیر کرنے میں اثر انداز نہ ہوگی ، اسی طرح خصص مجبول خودسا قط ہو جائے گا اور عام حسب سابق قطعی ہوکر ہاتی رہے گا اور اس کی جہالت مصرب کی جہالت صدر کلام کی طرف متعدی نہیں ہوگی ۔

(وَعِنُدَنَا تَدَمَّكُنَ فِيهِ شُبُهَةً ؛ لِأَنَّهُ عُلِمَ أَنَّهُ عَيْرُ مَحُمُولِ عَلَى ظَاهِرِهِ) وَهُو إِرَادَةُ الْكُلِّ فَعُلِمَ أَنَّ الْمُرَادَ الْبَعْضُ بِطَرِيقِ الْمَجَازِ مَثَلا إِذَا كَانَ كُلُّ أَفْرَادِهِ مِائَةً ، وَعُلِمَ أَنَّ الْمِائَةَ غَيْرُ مُرَادَةٍ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَعْدَادِ كَانَ كُلُّ أَفْرَادِهِ مِائَةً ، وَعُلِمَ أَنَّ الْمِائَةَ غَيْرُ مُرَادَةٍ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَعْدَادِ النِّهُ اللهُ عَدُل مُعَيِّنَ مِنْهَا ؛ اللَّهُ عَدُل مُعَيِّنَ مِنْهَا ؛ وَالْمَائِةِ مُسَاوٍ فِي أَنَّ اللَّهُ ظَ مَجَازٌ فِيهِ فَلا يَثُبُثُ عَدَدٌ مُعَيِّنَ مِنْهَا ؛

لِلْأَنَّهُ تَوْجِيحٌ مِنْ غَيْر مُوَجِّحٍ.

ترجمه: (اور جمارے نزدیک مخصوص میں شبہ ثابت ہو چکاہے ؛ اس لیے کہ یہ بات.
معلوم ہو پیکی ہے کہ عام اپنے ظاہر پرمجمول نہیں ہے ) اور وہ کل کومراد لینا ہے تو معلوم ہو گیا
کہ اس سے بجاز البحض افر اومراد ہیں تو جب اس کے تمام افر اوسو (۱۰۰) ہوں اور بیہ علوم
ہو جائے کہ وہ سوسب کے سب مراد نہیں ہیں تو سو کے علاوہ اعداد میں سے ہرا یک اس
سلسلے میں مساوی ہے کہ لفظ اس میں بجاز ہے تو ان میں سے کوئی عدد متعین طور پر ٹابت نہیں
ہوگا؛ کیوں کہ بیتر جے بلا مرج ہے۔

تشریح : یہاں سے چوتھ نہ ہب کو بیان کیا جار ہاہے جواحناف کے نز دیک مختار ہے کہ عام میں اگر کلام کے ذریعے مخصیص کر دی جائے تو عام اپنے باقی افراد میں ظنی ہو کر با تی رہتا ہےخواہ مخصوص معلوم ہو یا مجہول ہو۔

**دلیل** : احناف نے اپنے موقف پر بید کیل پیش کی ہے کہ عام میں جب شخصیص کر دی جائے تو وہ اپنے حقیقی معنی پر باتی نہیں رہتا ؛ کیوں کہ عام کامعنی حقیقی عموم یعنی کل افراد کو مراد لینا ہے لیکن جب اس میں تخصیص کر دی جائے گی تو وہ تمام افراد کو شامل نہیں ہوگا ۔ مخصوص معلوم کی صورت میں تو بالکل ظاہر ہے کہ عام تمام افر ادکوشامل نہیں ہو گا اورمخصوص مجہول کی صورت میں اگر چے مخصوص افراد متعین نہیں ہوتے مگر اتنی بات تو یقین ہے کہی جاسکتی ہے کہ عام تمام افراد کو شامل نہیں ہے بلکہ بعض افراد اس ہے خارج ہیں اگر جہ دو بعض غيرمتعين ہوں اور جب عام اينے نمام افراد کو شامل نہيں ہوا تو اس کا استعال معنی موضوع لہ اورمعنی حقیقی میں نہیں ہوا بلکہ معنی مجازی میں ہوا ، اور مجاز دلیل تلنی ہوتا ہے، قطعی تہیں ہوتا ہے۔مثال کےطور پر ''مائیۃ ''کاحقیقی معنی سو( ۱۰۰ ) ہے تو اگر پیلفظ سو( ۱۰۰ ) کو شامل ہو گا تو اس کا استعمال معنی حقیقی میں ہوگا اور سو سے کم افراد کو شامل ہو گا تو اس کا استنعال معنی غیرموضوع اورمعنیٰ مجازی میں ہوگا خواہ وہ افرادمعلوم ہوں یا مجہول اتنی بات تو بھینی ہے کہ وہ سوسے کم کوشامل ہے اور جب سو (۱۰۰) سے کم کوشامل ہے تو اس کا استعال معنى مجازى ميس موا ، تحيك اسى طرح مخصوص اگر مجبول موتوعام اينے معنى حقيقى ميس استعمال نبيس ہوگا بلکہ معنی مجازی میں اس کا استعمال ہوگا اور مجاز دلیل ظنی ہوا کرتا ہے تو اس تفصیل ہے بیہ بات ٹابت ہو جارہی ہے کہ مخصوص خواہ معلوم ہویا مجہول دونوں صورتوں میں عام ظنی ہوجائے گا بطعی ہو کر باقی نہیں رہے گا۔

ثُمَّ ذَكَرَ ثَمَرَةً تَمَكَّنِ الشُّبُهَةِ فِيهِ بِقَوْلِهِ . ﴿ فَيَصِيرُ عِنْدَنَا كَالُعَامُ الَّذِي لَمُ يُخَصَّ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى حَتَّى يُخَصَّصَهُ خَبَرُ الْوَاحِدِ وَالْقِيَاسُ ) ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّ مَعَ وُجُودِ هَذِهِ الشَّبُهَةِ لَا يَسُقُطُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ فَقَالَ ( لَكِنُ لَا يَسْقُطُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْمُخَصَّصَ يُشُبِهُ النَّاسِخَ لِصِيغَتِهِ، وَالاسْتِثَنَاءُ بَهُ كُمِهِ لِمَا قُلْنا ، قَإِنْ كَانَ مُجْهُولًا يَسْقُطُ فِي نَفْسِهِ لِلشَّهَ ٱلْأُوَّلِ ، وَيُوجِبُ جَهَالَةُ فِي الْعَامُ لِلشُّبَهِ النَّانِي فَيدُخُلُ الشِّكُ فِي سُقُوطِ الْعَامُ فَلا يَسْقُطُ بِهِ ) أَى : بِمَالشُّكُ إِذْ قَبُلُ السُّخُصِيصِ كَانَ مَعْمُولًا بِهِ فَلَمَّا خُصَّ دَعَلَ الشَّكُ فِي أَنَّهُ هَـلُ بِـقِـنَى مَـعُـمُـوَلَا بِهِ أَمُ بَطَلَ فَلا يَيْطُلُ بِالشَّكُ . ﴿ وَإِنْ كَانَ ﴾ أي الْمُخَصَّصُ ﴾ ﴿ مَـعُـلُـومًا فَلِلسُّبَهِ ٱلْأَوَّلِ يَصِحُّ تَعُلِيلُهُ ﴾ لَا يُسِيدُ بِقَوُلِهِ فَلِلشَّبَهِ ٱلْأَوُّلِ أَنَّهُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يُشَابِهُ النَّاسِخَ يَصِحُّ تَعَلِيلُهُ كَمَا يَصِحُّ أَنُ يُعَلَّلَ النَّاسِخُ الَّذِي يَنْسَخُ يَعْضَ أَفُرَادِ الْعَامُ لِيُنْسَخَ بِالْقِيَاسِ بَعُضٌ آخَوُ مِنْ أَفُوَادِ الْعَامُ فَإِنّ تَعْلِيلُ النَّاسِخِ عَلَى هَذَا الْوَجِهِ لَا يَصِحُ عَلَى مَا يَأْتِي فِي هَذِهِ الصَّفُحَةِ ، بَلُ يُرِيدُ أَنَّهُ مِنْ حَيَّتُ إِنَّهُ نَصٌّ مُسْتَقِلَّ بِنَفْسِهِ يَصِحُّ تَعْلِيلُهُ . ( كَمَا هُوَ عِنْدَنَا ) فَإِنَّ عِنْدَنَا وَعِنْدَ أَكُثُو الْعُلَمَاء ِ يَصِحُ تَعُلِيلُهُ خِلَافًا لِلْجُبَّائِيِّ وَإِذَا صَبَّعَ تَعُلِيلُهُ لَا يُلْزَى أَنَّهُ كُمُ يَخُرُجُ بِالتَّعْلِيلِ أَيْ :بِالْقِيَاسِ وَكُمْ يَبُقَى تَحْتَ الْعَامَّ. ﴿ فَيُوجِبُ جَهَالَةً فِيهَا بَـقِينَ تَهِحُتَ الْعَامُ ، وَلِلشَّبَهِ الثَّانِي لَا يَصِحُّ تَعُلِيلُهُ كَمَا هُوَ عِنُدَ الْبَعُضِ فَدَخَلَ الشَّكُّ فِي سُقُوطِ الْعَامِّ فَلا يَسُقُطُ بِهِ )أَي الشَّبَهِ الثَّانِي وَ هُوَ شَبُهُ الاسْتِثُنَاء مِنُ حَيْثُ إِنَّ الْمُخَصَّصَ يُبَيِّنُ أَنَّ الْمَخْصُوصَ عَيْرُ دَاخِلٍ فِي حُكُمِ الْعَامُّ ؛ فَلِهَـذَا الشَّبَهِ لَا يَصِحُّ تَعُلِيلُهُ كَمَا هُوَ مَذُهَبُ الْجُبَّائِيِّ كَما لَا يُصِحُ تَعُلِيلُ الْمُسْتَثُنَّى وَإِخُرَاجُ الْبَعُضِ الْآخَرِ بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ فَمِنُ حَيُّتُ إِنَّهُ يَصِتُ تَحَلِيلُهُ يَصِيرُ الْبَاقِي تَحْتَ الْعَامُ مَجُهُولًا فَلَا يَبُقَى الْعَامُّ حُجَّةً ، وَمِنُ حَيُثُ إِنَّهُ لَا يَصِحُ تَعَلِيلُهُ يَبُقَى الْعَامُّ حُجَّةً ، وَقَدْ كَانَ قَبُلَ التَّخْصِيصِ حُجَّةً فَوَقَعَ الشَّكُ فِي بُطُلَانِهِ فَلا يَبُطُلُ بِالشَّكْ هَذَا مَا قَالُوا

**تسرجهه** : پھرعام میںشبہ پیداہوجانے کاثمرہ اینے اس قول کے ساتھ بیان کیا ( تووہ ہمارے نز دیک اس عام کی طرح ہو جائے گا جس کی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نز دیک تخصیص کر دی گئی ہوں یہاں تک کہ خبر واحدا در قیاس سے اس کی تحصیص جائز ہوگی ) پھر یہ بیان کرنا جا ہا کہ اس شیمے کے یائے جانے کے باوجود عام سے استدلال کرنا سا قطانبیں

التوشيح على التوضيح (194 عام محصوص مشاليعن ہوگا ، بہر حال ناسخ کے ساتھ مشابہت کا نقاضا ہیہ ہے کہ عام حسب سابق جحت تطعی ہو کر بإتى رہےاوراشتنا کے ساتھ مشابہت کا تقاضا بیہ ہے کہ عام بالکل قابل استدلال نیر ہے تو تخصیص کے بعد عام کے درجہ ٔ دلیل سے ساقط ہونے میں شبہ پیدا ہو گیا جب کے تخصیص ہے پہلے اس کے دلیل قطعی ہونے کا یقین تھا اور سب جانتے ہیں کدیقین شک سے زائل نہیں ہوتا الہذاعام اب بھی قابل احتجاج اور لائق استدلال رہے گا، ہاں شک کی وجہ سے جمت تطعی ندر ہا مکراس سے استدلال واحتجاج بہر حال درست ہوگا اور اگر تحصِص معلوم ہو**ت**و نائخ کے ساتھ مشابہت کا تقاضابہ ہے کہ تعمیص کے بعد عام قابل استعدال عی خدرہے، نہ جحت قطعیہ ہو کرنہ جحت ظدیہ ہو کر ؛ کیوں کہ تائے کلام ستقل ہوتا ہے اور ہر ستقل کلام علت كوتبول كرتا ہے (اگر چەجبائى اس كا قائل نبيس ہے )لبذا تائخ بھى علت كوتبول كرے گا اور تصم چوں کہنائے کے مشابہ ہے؛ لہذاوہ بھی علت کوتیول کرے گااور جب تحصی میں ، علت كى وجد سے تخصیص ہوگی تو بیمعلوم نہ ہو سکے گا كەعلت كى بنا پر كتنے افراد خارج ہوئے اور کتنے افراد عام کے تحت باتی رہے اور جب بیمعلوم نہوگا تو تحصص مجبول ہوجائے گا، اور تصص کی جہالت عام میں جہالت کا سبب ہو گی اور جب عام مجبول ہو جائے گا تو اس سے استدلال کر نا درست نہیں ہوگا ؛ کیوں کہ مجبول سے استدلال سے تہیں ہوتا اور اشتنا کے ساتھ مشابہت کا تقاضا یہ ہے کہ عام تحصیص کے بعد بھی اس طرح قطعی الدلالت ا رے جس طرح تحصیص سے پہلے تھا ؛ کیوں کمستی کے معلوم ہونے کی صورت میں مستی منداہے باتی افراد میں قطعیت کے ساتھ باتی رہتا ہے تو ای طرح مخصوص جب معلوم ہوگا توعام اين باتى افراد ميس حسب سابق جحت قطعي بوكرباتي رب كا بيون كهاس صورت میں اس کی تعلیل بھیج نہ ہوگی جس طرح ہے مستنی کی تعلیل اور اس کے بعض افراد کو بطریق قیاس خارج کرنا تیجی نبیس ہے تو نامخ کی مشابہت کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں تعلیل درست ہواوروہ قابل استدلال ندرہے اور اشٹنا کی مشابہت کا تقاضا یہ ہے کہ اس صورت میں تعلیل درست نہ ہواور حسب سابق وہ ججت ہو کر باقی رہے تو عام کے درجہ ُ وکیل سے إِ ساقط ہونے میں شک ہوگیا جب کہ تخصیص سے پہلے یقینی طور پر وہ لائق استدلال تھا اور ا ب جانة بيل كه يفين شك سے زائل نبيس بوتا ؛لبذا وہ عام اب بھي لائق جحت اور قابل استدلال رہے گاہاں شک کی وجہ ہے ججت قطعی ندر ہا محراستدلال واحتجاج اس ہے اب مجمى درست بوكا\_

الدويد بقوله : العبارت سايك اعتراض كاجواب ديناجا ہے جيں۔ اعتراض : ماتن كايدكمنا كمائ عدمثا بهت كى بنا يرخصوص تعليل كوتعول كراع، ورست نہیں ہے! کیوں کداس سے لازم آتا ہے کہ ناع میں بھی تعلیل مجے ہو کہ گئے کے بعد نائخ کے کے تخت جوافراد ہاتی رو گئے ان میں ہے بھی بعض کو قیاس کے ذریعے منسوخ کیا جا سکے، حالاں کہ تائے میں اس طرح کی تعلیل درست نہیں ہے۔

جهواب: بم نے جو تصص کو تائے کے مشابر قرارد یا ہے تو صرف کام مستقل ہونے میں نہ کہ تعلیل کو تبول کرنے میں البذا آپ کا اعتر اض بھے تہیں ہے۔

وَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْمَذُهَبُ عِنُدَكُمُ ، وَعِنُدَ أَكُثَرِ الْعُلَمَاء صِحَّة تَعْلِيلِ فَيُجِبُ أَنْ يَبُطُلَ الْعَامُ عِنْدَكُمْ بِنَاء عَلَى زَعْمِكُمْ فِي صِحَّةِ تَعْلِيلِهِ ، وَلا لْمَشْكَ لَكُمْ بِزَعْمِ الْجُبَّائِيُّ أَنَّ عِنْدَهُ لَا يَصِحُّ تَعْلِيلُهُ فَلِدَفَع هَذِهِ الشَّبْهَةِ قَالَ ( عَلَى أَنَّ احْتِمَالَ التَّعْلِيلِ لَا يُخُوجُهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ حُجَّةً ؛ لِأَنَّ مَااقَتَصَى الْقِيَاسُ تَخْصِيصَهُ يُخَصُّ وَمَا لَا فَلا ) فَإِنَّ الْمُخَصِّصَ إِنْ لَمْ يُنْرَكُ فِيهِ عِلَّةٌ لَا يُعَلَّلُ فَيَبُقَى الْعَامُ فِي الْبَاقِي حُجَّةً ، وَإِنْ عُرِفَتُ فِيهِ عِلْةٌ فَكُلِّ مَا تُوجَدُ الْعِلَّةُ بْيِهِ يُخَصُّ قِيَاسًا وَمَا لَا فَلَا فَلا يَبْطُلُ الْعَامُ بِاحْتِمَالِ التَّعْلِيلِ.

نسر جسمه : اوراس برایک اعتراض وارد ہوتا ہے کہ جب تبیارااورا کشرعلا کا غدیب تقص کی تعلیل کا میچے ہو تا ہے تو ضروری ہے کہ عام کا تھم تمہارے نز دیک باطل ہو ، بنا كرتے ہوئے اس پر كرتمبارا خيال اس كى تغليل كے سيح ہونے كاہے ، اور تمہارااس سے استدلال كرنا درست نبيس ہے كہ جہائى كے خيال ميں اس كى تعليل سيح نبيس ہے تو اس شيے كو دور کرنے کے لیے ماتن نے فرمایا: (علاوہ ازیں تعلیل کا اختال عام کو ججت ہوئے سے خارج نبیس کرے گا ؛ اس لیے کہ قیاس جن افراد کی تخصیص کا تقاضا کرے **گا** انبیس خاص کر اعتسراض: جب آپ کے زدیک مضم کی تعلیل منجے ہے تو پھر آپ کے زدیک عام جست نہیں ہونا چاہیے؛ کیوں کہ جب عام کی تعلیل درست ہوگی تو اس کے تحت باتی رہے والے افراد مجبول ہوں گے جب فا بل استدلال نہیں ہوتا اور جبائی کے مذہب سے والے افراد مجبول ہوں گے اور مجبول قابل استدلال نہیں ہوتا اور جبائی کے مذہب سے آپ کا استدلال کرنا درست نہیں ہے کہ جبائی کے نز دیک مخصص کی تعلیل استثنا کے ساتھ مشابہت رکھنے کی وجہ سے درست نہیں ہے۔

جواب: تغلیل کا اخمال ہونے کی بناپر عام جمت ہونے سے خارج نہیں ہوگا؛ کیوں کہ قیال کے ذریعے جن افراد کی تخصیص ٹابت ہوگی انہیں خاص کرلیا جائے گا اور باقی افراد میں عام جمت رہے گا؛لہذا صرف تغلیل کا اختال رکھنے کی وجہ سے عام کی جمیت باطل نہیں ہوگی۔

فَظَهَرَ هُنَا الْفَرُقَ بَيْنَ التَّخْصِيصِ وَالنَّسُخِ ) أَى : لَمَّا ذَكُرُنَا أَنَّ تَعْلِيلَ الْمُخَصِّصِ صَحِيحٌ ظَهَرَ مِنُ هَذَا الْحُكْمِ الْفَرُقُ بَيْنَ الْمُخَصِّصِ وَالنَّاسِخِ الْمُحُكُمِ الْفَرُقُ بَيْنَ الْمُخَصِّصِ وَالنَّاسِخِ الْمُحَلِّمِ الْمُحَكِّمِ فِي بَعْضِ أَفُوادِ الْعَامِّ لِيُثْبِتَ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُ تَعْلِيلُ النَّاسِخِ الَّذِي يَنُسَخُ الْحُكْمَ فِي بَعْضِ أَفُوادِ الْعَامِّ لِيُثْبِتَ النَّسُخَ فِي بَعْضِ آخَرَ قِيَاسًا صُورَتُهُ أَنْ يَوِدَ نَصِّ حَاصٌ حُكْمُهُ مُخَالِفٌ لِحُكُمِ النَّسُخَ فِي بَعْضِ آخَرَ قِيَاسًا صُورَتُهُ أَنْ يَوِدَ الْعَامِّ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ نَاسِخُوا لَا مُخَصَّطًا الْمُعَلِقُ الْمُعَلِّمُ مَا تَنَاوَلَهُ لَا يُنُسَخُ بِالْقِيَاسِ) لِلْأَنْ الْجَعَلُمُ مَا سَبَقَ . ( فَإِنَّ الْعَامُ الَّذِي نُسِخَ بَعْضُ مَا تَنَاوَلَهُ لَا يُنُسَخُ بِالْقِيَاسِ) لِلْأَنْ الْمُعَلِينَ الْمُعَارَضَةُ ؛ لِلْأَنَّهُ دُونَهُ لَكِنُ يُحَصَّصُهُ ، وَلَا يَعَارِضُهُ ؛ لِلْنَّهُ دُونَهُ لَكِنُ يُحَصَّصُهُ ، وَلَا يَعَارِضُهُ ؛ لِلْأَنَّهُ دُونَهُ لَكِنُ يُحَصَّصُهُ ، وَلا يَعَارِضُهُ ؛ لِلْأَنَّهُ دُونَهُ لَكِنُ يُحَصَّصُهُ ، وَلا يَلْمُ مِهِ الْمُعَارَضَةُ ؛ لِلْأَنَّةُ يُبَيِّنُ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلِ )

ترجمه : ( تويبال تخصيص اور تخ كے درميان فرق واضح بوگيا) يعنى جب ہم نے ذكر ك كفص ك تعليل سي عدا اس علم عضص اورناسخ ك ورميا فرق ظابر مو عما بیوں کہ اس تاتنج کی تعلیل سی نہیں ہے جو تھم کو عام کے بعض افراد میں منسوخ کر دیتا ہے؛ تا کہ قیاس کے ذریعے بعض دوسرے افراد میں سنخ ٹابت کرے اس کی صورت ہیہے کہ ایک خاص نص وار دہوجس کا تھم عام کے تھم کے خلاف ہوا دراس کا ورود عام کے ورود ہے متراخی ہو،تو ہم اسے ناتخ بنا ئیں گے نہ کہ قصص جیبا کہ گزرا ( کیوں کہ وہ عام جس ہے بعض افرادمنسوخ ہو چکے ہیں وہ قیاس کے ذریعے منسوخ نہیں ہوسکتا ) اس لیے کہ قاس نص کومنسوخ نہیں کرسکتا ( کیوں کہ قیاس نص کا معارض نہیں: دسکتا،اس لیے کہ قیاس نص ہے درجہ میں کم ہے لیکن قیاس اسے خاص کرسکتا ہے اور اس سے معارضہ لا زم نہیں آئے گااس کیے کی تحصیص اس بات کو بیان کرتی ہے کہ بیافراد عام میں داخل نہیں ہیں ) تشریح: یہاں ہے تھیم اور تائے کے درمیان فرق بیان کرنا جاہتے ہیں کے قصص کی تعلیل درست ہے مگر ناسح تعلیل کو تبول نہیں کرتا ہے بعنی وہ ناسخ جس نے عام کے بعض افراد میں تھم کومنسوخ کیا ہے اس میں قیاس کے ذریعے تعلیل نہیں ہوسکتی ، البنة تخصص کی تغلیل ورست ہے؛ کیوں کر تعلیل میں حکم کو قیاس کے ذریعے خاص کیا جاتا ہے اور قیاس ك ذريع تص كى تحصيص تو ہوسكتى ہے سے نہيں ہوسكتا ؛ كيوں كه قياس كا درجه تص سے كم ہے اور جب قیاس کا درجہ نص ہے کم ہے تو وہ نص کا معارض نہیں ہوسکتا ؛ کیوں کہ معارضہ کے لیے برابری ضروری ہے گر تخصیص چوں کہ بیان کے طریقے پر ہوتی ہے ، نہ کہ معارضہ کے طریقے پراس لیے اس میں برابری کی قیدنہیں ہے تو اگر ایک عام کے بعد خاص نص وارد ہواور خاص کا حکم ،حکم عام کے خلاف ہوتو چوں کہ خاص اور عام دونوں برابر ہیں اس ليے خاص عام كے ليے ناتخ ہو كا ، تصص نہيں ہوسكتا ؛ كيوں كة تصص بننے كے ليے اس كا موصول ہونا ضروری ہے جب کہ خاص یہاں متاخر ہے۔

وَهُنَا مَسَائِلُ مِنَ الْفُرُوعِ تُنَاسِبُ مَا ذَكُرُنَا ) مِنَ الِاسْتِثْنَاء ِ وَالنَّسُخ وَالتَّخُصِيصِ ﴿ فَنَظِيرُ الْاسْتِثْنَاء مَا إِذَا بَاعَ الْحُرُّ وَالْعَبُدَ بِثَمَنٍ أَوْ بَاعَ عَبُدَيْنِ

إِلَّا هَذَا بِحِصَّتِهِ مِنَ الْأَلْفِ يَبُطُلُ الْبَيْعُ ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا لَمْ يَدُخُلُ فِي الْبَيْعِ فَصَارَ الْبَيْعُ بِالْحِصَّةِ ابْتِدَاء "؛ وَإِلَّانٌ مَا لَيُسَ بِمَبِيعٍ يَصِيرُ شَرُّطًا لِقَبُولِ الْمَبِيعِ فَيَفْسُدُ بِـالشَّرُطِ الْفَاسِدِ ﴾ فَـفِـى الْـمَسُأَلَةِ الْأُولَى لَيُسَتُ حَقِيقَةُ الاسْتِثْنَاء مَوُجُودَةً لَكِمْنَهَا تُمَاسِبُ الِاسْتِثْنَاء َ فِي أَنَّ الِاسْتِثْنَاء يَمُنَعُ دُخُولَ الْمُسْتَثْنَي فِي حُكْم صَدُرِ الْكَلَامِ ، وَفِي هَذِهِ الْمَسُأَلَةِ لَمُ يَدُخُلِ الْحُرُّ تَحْتَ الْإِيجَابِ مَعَ أَنَّ صَدْرَ الْكَكَلامِ تَنَاوَلَهُ فَصَارَ كَأَنَّهُ مُسْتَثُنَّى ، وَفِي الْمَسْأَلَةِ النَّانِيَةِ وَهِي مَا إذَا بَاعَ عَبُدَيْنِ إِلَّا هَذَا حَقِيقَةُ اللاستِتُنَاء مِوُجُودَةٌ فَإِذَا لَمْ يَدُخُلُ أَحَدُهُمَا فِي الْبَيْعِ لَا يَصِحُ الْبَيْعُ فِي الْآخَرِ لِوَجُهَيْنِ : أَحَدِهِمَا : أَنَّهُ يَصِيرُ الْبَيْعُ فِي الْآخَرِ بِحِصَّتِهِ مِنَ النُّـمَنِ الْـمُـقَابِلِ بِهِمَا وَالْبَيْعُ بِالْحِصَّةِ ابْتِذَاءٌ "بَاطِلٌ لِلْجَهَالَةِ ، وَإِنَّمَا قُلْنَا ابُتِدَاء ۗ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ بِالْحِصَّةِ بَقَاءً صَحِيحٌ كَمَا يَأْتِي فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي هِيَ نَظِيرُ النُّسُخِ . وَالنَّانِي : أَنَّ الْبَيْعَ فِي الْآخَرِ بَيْعٌ بِشَرُطٍ مُخَالِفٍ لِمُقَتَّضَى الْعَقُدِ وَهُوَ أَنَّ قَبُولَ مَا لَيُسَ بِمَبِيعٍ وَهُوَالْحُرُّ أَوِ الْعَبُدُ الْمُسْتَثْنَى يَصِيرُ شَرُطًا لِقَبُولِ

نسر جسمه : اوريهال چندفروعي مسائل جي جوجار او كركرده مسائل: استثنال اور تخصیص کے مناسب ہیں ( تو استثنا کی نظیروہ ہے جب سی نے آ زاداورغلام کوایک ہی تمن کے بدیلے چے دیا اور اس مسئلے میں آزادا بجاب کے تحت داخل نہیں ہوگا یا دوغلاموں کو بیجا اور کسی معین غلام کا ہزار میں سے اس کے حصرتمن کے ساتھ استثنا کر دیا تو بھے باطل ہوجائے گى ؛ اس ليے كەان ميں سے ايك ئيج ميں داخل نہيں تو يہ ئيج بالحصد ابتداءً ہوگى اور اس ليے کہ جو چیز مبیع نہیں ہے وہ قبول مبیع کے لیے شرط بن رہی ہے ؛لہذاشرط فاسد کی وجہ ہے تیج فاسد ہوجائے گی ) تو پہلے مسئلے میں حقیقة استثنائہیں ہے لیکن وہ استثنا کے مناسب ہے اِس سلیلے میں کہ استثنا صدر کلام کے حکم میں مستنیٰ کے داخل ہونے کوروکتا ہے اور اس مسکے میں آزادا پیجاب کے تحت داخل نہیں ہوا با جود یکہ صدر کلام اس کوشامل ہے تو بیا سنٹنا کی طرح ہو گیا اور دوسرے مسئلے میں-اوروہ بیہ ہے کہ دوغلاموں کو بیچا اور ایک معین غلام کا اس کے

التوشيح على التوضيح (199) ما مخصوص منه أبعض مد شمن کے بد لے استنا کرلیا - طبقة استنا ہے تو جب ان میں کا ایک تا میں داخل جبیں ہوا تو دوسرے میں بھی تھے دو وجہو اب سے جھے نہیں ہوگی ، ان میں سے ایک وجہ بیہ ہے کہ روسرے میں بیج اس کے اس حصہ تمن کے بدلے ہوگی جو دونوں کے مقابل تھا اور تھ الصد ابتداء جہالت كى وجه سے باطل ہے، ہم نے ابتداء اس ليے كہا كہ تيج بالحصد بقاء بيج ے جیسا کداس مسلے میں آئے گا جو سنخ کی نظیر ہے اور دوسری وجہ بیہ ہے کددوسرے میں بھے البي شرط كے ساتھ تھے ہے جو مقتصا ہے عقد كے خلاف ہے اور وہ بيہے كہ غير پہنچ ليني آزاد ماعبد متنی کوتبول کرنا قبول مجع کے لیے شرط قراریار ہاہے۔ تشريح: يهال سے استناء تنخ اور تخصيص كے ساتھ مناسبت ركھنے والے مسائل بيان کے جارہے ہیں چنال چرسب سے پہلے ماتن نے استنا کی نظیر بیان فر مائی ہے۔ استشناكى منظير: ايك فخص في عقد واحديس ايك بي تمن كے بدلے ثلام اور آزاد کوفر وخت کیا مثلاً بیکها که میں نے ان دونوں کو ایک ہزار رویے کے بدلے فروخت كردياياكس في ووغلامول كے بارے ميں كہا" "بعث هندَيْن الْعَبُدَيْن بِالْفِ إِلَّا هندَ ا بعصیه "میں نے مجھے میدونوں غلام ایک ہزار کے عوض فروخت کیے مگراس غلام کواس کے حصہ کے عوض فروخت نہیں کیا لیعنی ایک غلام کا بائع نے استثنا کرلیا تو بد دونوں مسکلے اسٹنا کی تظیر ہیں کہ جس طرح اسٹنا میں بدبات بیان کی جاتی ہے کہ مستنی صدر کلام یعنی منتنی منہ میں داخل نہیں ہے اس طرح یہاں بھی ہے ،مسکلہ ٹانیہ میں تو استثنا هیقة موجود ہادرمسکلہ اولی میں اگر چہ حقیقہ استنانہیں ہے کیکن بیصورت استثنا کے مناسب ہے کہ جس طرح استنااس بات پر دلالت كرتا ہے كەمتىنى مستنى منديس داخل نہيں ہے ، اى طرح غلام کے ساتھ آزاد کو ملانا اس بات پر دلالت کررہا ہے کہ بی آزاد باکع کے ایجاب کے تحت داخل نہیں ہے ، بہر حال پہلے مسئلے میں آزاد آ دی رہے تحت داخل نہیں ہوا اور دوسرے مسئلے میں ایک غلام نیچ کے تحت واخل نہیں ہوا تو دونو ں صورتوں میں نیچ سیجے نہیں ہوگی۔جس کی دووجہیں کتاب میں مذکور ہیں: ملی وجه: مسئله اولی میں آزاد هخف اور مسئله ثانبه میں عبد مشتنی عقد کے تحت داخل نہیں ہیں

مقابلے میں مقرر کیا گیا ہے اور اب ایک کا حصہ الگ کیا جار ہا ہے تو بیانتے بالحصہ ابتداؤ کی صورت ہوگی ؛ کیوں کہ آزاد اور عبد مشتنی ابتداء ہی عقد میں داخل نہیں ہیں تو ظاہر ہے کہ مسئلہ اولی میں ایک ہزاررو یے کوابتداءً ہی عبد ہیج اور آزاد کوغلام فرض کر کے دونوں پرتفتیم كياجائے گا اورمسكه ثانيه ميں ہزار روپے كوعبد مبيع اورعبد ستنی پرتقبیم كياجائے گا چنال جه اگران دونوں میں ہے ایک کی قیمت پانچ سورو بے ہوگی تو دوسرے کے جھے میں یانچ سو رویے آئیں سے ،اس کا نام نیج بالحصہ ابتداء ہے اور تیج بالحصہ ابتداء باطل ہے! کیوں کہ اس صورت میں تمن مجہول ہوتا ہے اور تمن میں جہالت کی دجہ سے بیع سیجے نہیں ہوتی۔ دوسری وجہ: بطلان سے کی دوسری وجہ میہ ہے کہ دونوں میں الیمی شرط لگائی جارہی ہے جو مقتضاے عقد کے خلاف ہے اور وہ یہ ہے کہ بیتے کے اندر نیج قبول کرنے کے لیے غیر مجع میں بیع قبول کرنے کی شرط لگائی جارہی ہے، چناں جیمسئلہ او کی میں آزادہیجے نہیں ہے مگر اس کے اندر بھے قبول کرنا غلام کے اندر بھے قبول کرنے کے لیے شرط قرار دیا جارہا ہے اور مسئلہ ٹانید میں عبد مستنی جوہیج نہیں ہے اس کے اندر بیج قبول کرنا دوسرے غلام کے اندر بیج قبول کرنے کے لیے شرط قرار دیا جارہا ہے ، الغرض دونوں مسئلوں میں مقتضائے عقد کے

خلاف شرط لگائی جارہی ہے اور الیمی شرط جومفتضا ہے عقد کے خلاف ہووہ فاسد ہولی ہے اور چوں کہ بھے شرط فاسد سے فاسد ہوجائی ہے اس کیے یہاں بھے چھے ہمیں ہوگی۔

﴿ وَنَظِيرُ النَّسُخِ مَا إِذَا بَا عَ عَبُدَيْنِ بِأَلْفٍ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا قَبُلَ التَّسُلِيمِ يَبُقَى الْعَقْدُ فِي الْبَاقِي بِحِصَّتِهِ ) فَهَذِهِ الْمَسُأَلَةُ تُنَاسِبُ النَّسُخَ مِنُ حَيْثُ إِنَّ الْعَبُدَ الَّذِي مَاتَ قَبُلَ التَّسُلِيمِ كَانَ وَاخِلًا تَحْتَ الْبَيْعِ لَكِنُ لَمَّا مَاتَ فِي يَهِ الْبَائِعِ قَبُلَ التَّسُلِيمِ انْفَسَخَ الْبَيْعُ فِيهِ فَصَارَ كَالنَّسُخِ لِأَنَّ النَّسُخَ تَبُدِيلَ بَعُدَ التُّسُوتِ فَلا يَنفُسُدُ الْبَيْعُ فِي الْعَبُدِ الْآخَرِ مَعَ أَنَّهُ يَصِيرُ بَيْعًا بِالْحِصَّةِ لَكِنُ فِي حَالَةِ الْبَقَاءِ ، وَأَنَّهُ غَيْرُ مُفْسِدٍ ؛ لِأَنَّ الْجَهَالَةَ الطَّارِئَةَ لَا تُفُسِدُ .

ت رجمه : (اور سنح کی تظیروہ مسئلہ ہے کہ جب دوغلاموں کوایک ہزار کے بدیلے بیچا

بھے کے تحت واخل تھا کیکن جب با کع کے ہاتھ میں سپر دکرنے سے پہلے مرکبا تو بھے اس میں فنخ ہوگئی ؛ لبندا ریسنخ کی طرح ہو گیا اس لیے کہ ننخ جبوت کے بعد تبدیلی کو کہتے ہیں تو دوسرے غلام میں نتے فاسد نہیں ہوگی با وجود میکہ وہ نتے بالصعبہ ہے کیکن حالت بقامیں ہے اور بیج بالصبہ ہے کیکن حالت بقامیں ہے اور بیج بالصبہ بقاء مفسد نہیں ہے اس لیے کہ طاری ہونے والی جہالت زیج کو فاسد نہیں کرتی ۔

تشریح: یبال سے سے کی نظیر مسئلہ ہید کی صورت میں بیان کی جار ہی ہے۔

نسخ کس نظیر : کس نے عقد واحد کے تحت ایک ٹمن کے بد لے دوغلام فروشت کیا اور مشتری مثلاً یہ کہا کہ بیس نے ان دوغلام ول کو ایک بزار ، روپ کے عوش فروشت کیا اور مشتری نے تبول کر لیا لیکن مشتری کو حوالے کرنے ہے پہلے ایک غلام مرگیا تو دوسرے غلام کے اعدا کی بزار روپ میں ہے اس کے حسہ شمن کے عوش نئے باتی رہے گی ، اب رہی بات یہ کہاں صورت میں بھی نئے بالحصہ لازم آرہی ہے تو ہم کہیں گے کہ نئے بالحصہ ابتداء منوع ہے اگر بقاءً ہوتو جا کز ہے اور یہاں نئے بالحصہ بقاءً ہے! کیوں کہ دونوں غلام ابتداء نئے کے تحت داخل تھے گر ایک کے مرنے کی وجہ ہے بائع پراس کو پرد کر ناسعد رہوگیا! لہذا عقد تحت داخل تھے گر ایک بزار روپ ان دونوں غلاموں پر ضرور تا تقیم ہوجا کیں گئے تو اس صورت میں نئے بالحصہ بقاءً ہے جو مفسد نئے نہیں ہے! لہذا زندہ غلام کی نئے اس کے حسر شمن کے بائحت میا کر ورست ہوگی ، گویا مردہ غلام کی نئے اس کے حسر شمن نے ہوگئی ، اس کو نئے میتے ہیں۔

( وَنَظِيرُ التَّخْصِيصِ مَا إِذَا بَاعَ عَبُدَيُنِ بِٱلْفِ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ فِى أَحَلِهِ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ وَثَمَنَهُ } لِأَنَّ الْمَسِعَ بِالْخِيَارِ يَدُخُلُ فِى أَحَلِهِ مَحَلُ الْخِيَارِ وَثَمَنَهُ } لِأَنَّ الْمَسِعَ بِالْخِيَارِ يَدُخُلُ فِى الْبِيجَابِ لَا فَي الْحُكْمِ كَالِاسْتِثُنَاءِ الْإِيجَابِ لَا فَي الْحُكْمِ كَالِاسْتِثُنَاء وَفِى الْحُكْمِ كَالِاسْتِثُنَاء فَي السَّيْفَاء فَي السَّيْفَاء فَي السَّيْفَاء وَإِذَا عُلِمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَإِذَا جَهِلَ أَحَدُهُ مَا لا يَصِحُ لِشَبَهِ الاسْتِثُنَاء وَإِذَا عُلِمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَي عَنِيرَ هُنَا شَبَهُ الاسْتِثُنَاء حَتَى يَفُسُدَ بِالشَّرُ طِ الْفَاسِدِ فَي مِنْ السَّيْفَاء وَتَى يَفُسُدَ بِالشَّرُ طِ الْفَاسِدِ

التوشيح على التوضيح (202) بِ خِلَافِ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ إِذَا بَيْنَ حِصْةَ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا عِنْدَ أَبِي خَبِيفَةُ ) رَحِمَةُ اللُّهُ تَعَالَى وَبَيَانُ مُنَاسَبَتِهَا التُّحْصِيصَ أَنَّ التَّخْصِيصَ يُشَابِهُ النَّسْخَ بِمِينَتِهِ وَ الِاسْتِثْنَاءَ ۚ بِـحُـكُـمِهِ ، وَهُنَا الْعَبُدُ الَّذِي فِيهِ الْجَيَّارُ دَاجِلٌ فِي الْإِيجَابِ لِهِ الْحُكْمِ عَلَى مَا عُرِفَ فَمِنْ حَيْثُ إِنَّهُ ذَا جِلَّ فِي الْإِيجَابِ يَكُونُ رَدُّهُ بِنِهَار الشرط تَسْدِيلًا فَسَكُونَ كَالنَّسْخِ وَمِنْ حَيْثُ إِنَّهُ غَيْرٌ دَاجِلٍ فِي الْحَكْمِ يَكُونُ رَدُّهُ بِيخِيَارِ الشُّرُطِ بَيَانَ أَنَّهُ لَمْ يَلُّحُلُ فَيَكُونُ كَالِاسْتِثْنَاء وَإِذَا كَانَ لَهُ ضَهَان يَكُونُ كَالتَّخْصِيصِ الَّذِي لَهُ شَبَّة بِالنَّسْخِ وَشَبَّة بِالاسْتِشَاء فَلِرِعَايَةِ السُّبَهُين قُلْنَا إِنْ عُلِمْ مَحَلُّ الَّخِيَارِ وَنَمَنَّهُ يَصِحُ الَّيْحُ ، وَإِلَّا قَلَّا تسرجسه : (اور تحقیص ک نظیر و وصورت ہے کہ جب کی فے دو غلامول کوا یک براد کے بدلے فروشت کیا اس شرط پر کدان میں ہے کسی ایک کے اندرا فتیار ہوگا تو پیمجے ہے المركل خياراوراس كانتمن معلوم ہو! اس ليے كه جي بالخيار ايجاب بيس داخل ہوتی ہے، بھم مِن داخل نبیس ہوتی تو بیسب میں شنخ کی طرح اور تھم میں اشٹنا کی طرح ہو گئی البذاجب محل خیاراور جمن دونوں میں سے ہرا یک مجبول ہوتو اسٹنا کے مشابہ ہونے کی وجہ سے بیر مقد درست جیس ہوگا اور جب ان دونوں میں سے ایک معلوم ہوتو سے کے مشابہ ہونے کی وج نے مقدیجے ہوگا اور بہاں استفا کی مشابہت معترفیس ہے بہاں تک کدووشر وا قاسد کی وجہ ے فاسد بوجائے ، برخلاف آزادادرغلام کی کیے جب ان میں سے ہرایک کا صه بیان کردے ایام اعظم ابوحنیفہ کے نزدیک ) اور تحصیص کے ساتھ اس مسئلے کی منا عبت کا بیان بدے کی تعلیم اپنے مینے کے اعتبارے کئے کے مشابہ ہے اور اپنے علم کے اعتباد ے استفنا کے مشابہ ہے اور بہال عبد مخبر فید ﴿ جس غلام مِس باتع کے لیے خیار شرط عاصل ہے ﴾ ایجاب میں داخل ہے، حکم میں داخل ہیں ہے جبیا کہ جاتا میا، تو اس دیثیت ہے کہ ووا یجاب میں داخل ہے خیار شرط کی بنا پراے روکر ناتید کی ہوگی تو وہ سنح کی طرح ہوگا اوراس حیثیت سے کہ دوقتم میں داخل جیس ہے، خیار شرط کی بنام اسے رد کرنااس بات کا بیان ہوگا کہ وہ مقد میں داخل بی تبین تھا تو استنا کی طرح ہوگا اور جب اس کے کیے

التوشيع على التوضيع (203) عام مخصوص مند أبعض

دونوں مشا بہتیں ہیں تو بیدائ تخصیص کی طرح ہوگا جس کے لیے سنخ اور استثنا وونوں کے ساتھ مشا بہتیں ہیں تو دونوں مشا بہتوں کی رعامت کرتے ہوئے ہم نے کہا کہ اگر محل خیار اور شمن دونوں معلوم ہوں تو ہیے تھے ہوگی ورشیح نہیں ہوگی۔

تشویح : بہاں ہے اس معیم ک تظیر بیان فر مارے ہیں۔

تفسیق کی نظیر: ایک محض نے دو غلام ایک بزار روپے کے دوش اس شرط پر فروشت کیے کہاں کے لیے معین غلام میں خیار حاصل ہوگا ، پخصیص کی نظیر اس لیے ہے کہ جس طرح میں مخصیص اپنے صیغے کے اعتبار سے شخصیص اپنے میں تو واغل ہے لیکن تھم میں واغل نہیں ہے ، ای طرح یہاں ہمی عبد تخیر فیدا یجاب میں تو واغل ہے لیکن تھم میں واغل نہیں ہے ، اب اگر خیار شرط سے فائد و افعائے ہوئے بائع عبد تخیر فید میں تھے کورد کرویتا ہے تو بدشنے کے مشابہ بھی ہوگا ، اگر بدد کھنا جائے کہ سیلے بید غلام ایجاب میں داخل ہونے کی وجہ سے تھی میں داخل تھا اور اب روکیا جارہ باہ تو ہوگا ؟
کیوں کہ شخ تھم کی تبدیلی کو کہتے ہیں اور اگر بدد کھنا جائے کہ بیغلام میلے تھے کے تقلم میں داخل نہیں تھا اور استثنا میں میں داخل نہیں تھا اور استثنا میں ہوگا کہ بیغلام پہلے تھم تھے میں داخل نہیں تھا اور استثنا میں ہوگا کہ بیغلام پہلے تھم تھے میں داخل نہیں تھا اور استثنا میں ہوگا کہ بیغلام پہلے تھم تھے میں داخل نہیں تھا اور استثنا میں ہوگا کہ بیغلام پہلے تھم تھے میں داخل نہیں تھا اور استثنا وولوں کے مشابہ ہے تو بیخصیص کی نظیم ہوگا ؛ کیوں کہ تحصیص بھی شخ اور استثنا وولوں کے دولوں کے مشابہ ہے تو بیخصیص کی نظیم ہوگا ؛ کیوں کہ تحصیص بھی شخ اور استثنا وولوں کے دولوں کے مشابہ ہے تو بیخصیص کی نظیم ہوگا ؛ کیوں کہ تحصیص بھی شخ اور استثنا وولوں کے دولوں کے د

وُهَ إِهِ الْمَسُلَّةُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهِ : أَحَدِهَا : أَنْ يَكُونَ مَحَلُّ الْبِيَارِ وَسَمُنَهُ مَعْلُومَيْنِ كَمَا إِذَا بَاعَ هَذَا وَذَاكَ بِأَلْفَيْنِ هَذَا بِأَلْفِ وَذَاكَ بِأَلْفِ صَفْقَةُ وَاحِدَةً عَلَى أَنَّهُ بِالْحِيَارِ فِي ذَلِكَ . وَالنَّانِي : أَنْ يَكُونَ مَحَلُّ الْجِيَارِ مَعْلُومًا لَكِنَّ ثَمَنَهُ لَا يَكُونُ مَعْلُومًا . وَالنَّالِثِ : عَلَى الْعَكْسِ وَالرَّابِعِ : أَنْ لَا يَكُونَ شَيْءٌ مِنْهُمَا مَعْلُومًا قَلَوْ رَاعَتُهَا كُونَهُ ذَاجِلًا فِي الْإِيجَابِ يَصِحُّ البَيْعُ فِي الشَّوْدِ الْأَرْبُعِ غَايَةً مَا فِي الْبَابِ أَلَهُ يَصِيرُ بَيْمًا بِالْحِصَّةِ لَكِنَّهُ فِي الْبَقَاء لِلا فِي

الِابْتِدَاء فَلَا يَفُسُدُ الْبَيْعُ ، وَلُو رَاعَيْنَا كُونَهُ غَيْرَ دَاخِلٍ فِي الْمُحَكِّمِ يَفُسُدُ الْبَيْعُ فِي الصُّورِ الْأَرْبَعِ . أُمَّا إِذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ مَحَلَّ الْخِيَارِ وَثَمَنِهِ مَعْلُومًا فِلْأَنّ قَبُولَ غَيْرِ الْمَبِيعَ يَصِيرُ شَرُطًا لِقَبُولِ الْمَبِيعِ وَأَمًّا إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا مَـجُهُـوُلَا فَلِهَذِهِ الْعِلَّةِ وَلِجَهَالَةِ الْمَبِيعِ أَوِ الشَّمَنِ أَوُ كِلَيْهِمَا ، فَإِذَا عُلِمَ أَنَّ طَهَة النُّسُخِ يُوجِبُ الصَّحَّةَ فِي الْجَمِيعِ ، وَشَبَهَ الِاسْتِثْنَاء يُوجِبُ الْفَسّادَ فِي الْجَسِمِيعِ فَسرَاعَيُنَا الشَّبَهَيُنِ ، وَقُلْنَا إِذَا كَانَ مَحَلُّ الْجِيَارِ أَوْ ثَمَنُهُ مَجُهُولًا لَه يَصِحُ الْبَيْعُ رِعَايَةً لِشَبَهِ الاسْتِثْنَاء ، وَإِذَا كَانَ كُلُّ مِنْهُمَا مَعُلُومًا يَصِحُ الْبَيْعُ رِعَايَةً لِشَبَهِ النَّسُخِ ، وَلَمُ يُعُتَبَرُ هُنَا شَبَهُ الاسْتِثْنَاء ِ حَتَّى يَفُسُدَ بِالشُّرُطِ الْفَاسِدِ وَهُوَ أَنَّ قَبُولَ مَا لَيُسَ بِمَبِيعٍ يَصِيرُ شُرُطًا لِقَبُولِ الْمَبِيعِ بِخِلَافِ مَا إِذَا بَاعَ الْـحُـرُّ وَالْعَبُدَ بِأَلْفٍ صَفُقَةً وَاجِدَةً ، وَبَيَّنَ ثَمَنَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَيُثُ يَفْسُدُ الْبَيْعُ فِي الْعَبُدِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ؛ لِأَنَّ الْحُرَّ غَيْرُ دَاجِلِ فِي الْبَيْسِعِ أَصُلًا فَيَصِيرُ كَالِاسْتِثْنَاء بِلَا مُشَابَهَةِ النَّسْخِ ، فَيَكُونُ مَا لَيْسَ بِمَبِيع شَرُطًا لِقَبُولِ الْمَبِيعِ

نسر جسمه : اور بيمسكنه جا رصورتوں ير ہے، پېلى صورت بدہے كى خيارا وراس كائمن دونو ں معلوم ہوں مثلاً جب رہے اس کی اور اُس کی دو ہزار کے عوض بیا لیک ہزار کے بدلے اور وہ ایک ہزار کے بدلے ایک ہی عقد کے ساتھ اس شرط پر کہ وہ اُس میں خیار کے ساتھ ہے اور دوسری صورت ہیہ ہے کہ کل خیار معلوم ہولیکن اس کائٹمن معلوم نہ ہواور تنیسری صورت اس کے برعکس ہے اور چوتھی صورت پیہ ہے کہ ان دونوں میں ہے کوئی ثی معلوم نہ ہوتو اگر ہم اس کے ایجاب میں داخل ہونے کی رعایت کریں تو بیج عاروں صورتوں میں سیج ہوگی ، زیادہ سے زیادہ اس سلسلے میں پیکہا جاسکتا ہے کہ بیزیج بالحصہ ہوگی ، کٹین پیرسے بالحصہ بقاء ہے،ابتداء ہیں ہے؛لہذا ہے فاسد نہیں ہوگی اوراگر ہم اس کے علم میں داخل نہ ہونے کی رعایت کریں تو نہیج جا روںصورتوں میں فاسد ہو جائے گی ملیان جب محل خیاراوراس کے تمن میں سے ہرا یک معلوم ہوتو اس لیے کہ قبول مبیع کے لیے غیر بیغ

کوتول کرنا شرط ہوگا اور جب ان دولوں جس سے ایک یادولوں جبی ہوں تو اس ملے گی جہت ہیا رادر جبی یا شمن یا دولوں کے جبول ہونے کی وجہ سے پس جب علوم : دکیا کر جن کی جہت تمام صور توں جس صحت کو واجب کرتی ہے اور اسٹنا کی جبت تمام صور توں جس فساد کو واجب کرتی ہے اور اسٹنا کی جبت تمام صور توں جس فساد کو واجب کرتی ہے دولوں مشا بہتوں کی رعایت کی اور جم نے کہا کہ جب مخل خیار اور اسٹنا کی مشا بہت کی دور جم نے کہا کہ جب مخل خیار ہوراس کا حمن دولوں جبول ہوں تو اسٹنا کی مشا بہت کی رعایت کرتے ہوئے ہے مجے دہیں ہوگی اور جب ان دولوں جس سے جرا کیے معلوم : وتو شن کی مشا بہت کی رعایت کر تے ہو کہ وقت کی اور جب ان دولوں جس سے جرا کیے معلوم : وتو شن کی مشا بہت کی رعایت کی رعایت کر تے ہوئے ہوگی اور جہاں اسٹنا کی مشا بہت معتبر نہیں ہوگی یہاں تک کہ شرط ہو تا ہے بہ خلاف اس مور سے تبیع فاسد ہو جائے اور دہ فیر جن کا تبول جن کے لیے شرط ہو تا ہے بہ خلاف اس مور سے جب آزاد اور خلام دولوں کو ایک ہزار کے بدلے عقد واحد جس فرو خت کیا اور ان جس سے جرا کیک کا شن بیان کر ویا تو امام اعظم البو حفیقہ کے نزد کیک غلام میں ناج فاصد ہو جائے گا اور کی جس انکار دولوں ہی ہے کہا ہو جائے گی ایکوں کہ آزاد رہے جس انکار دولوں ہی ہے لیے شرط ہوجائے گی مشا ہو ہو اے گی۔ مشا ہو جائے گی ایکوں کہ آزاد رہے جس انکار دولوں ہی ہے لیے شرط ہوجائے گی۔ مشا ہو ہوائے گی۔ کیوں کہ آزاد رہے جس انکار دولوں ہی ہے لیے شرط ہوجائے گی۔

العوشيح على العوضيح (208) عام المراجع الماد خيارى شرط نكائى مرمير مخير فيدكو جمين دي كياء دب به جارو ب صورتي و من هي بولنو اتواب سننے کے دولوں ناا موں مے چوں کہ ایما ب دارد کیا کیا ہے اس کے جمہد بھے فیر میننی جس فلام میں ہا کع کے لیے شیار ماصل ہے ، مقد کا کے تحت دامل ، و کالیون علم ای بین مشری كى مك ين داهل ديس ووكا : كيول كرهياركي صورت شل مي عليم في ملحر فيديا ك كى ملك ستانيل تعلق اورمشتري كي ملك مين داهل جين موتى توجب ميد مخير فيه مند يحت داهل الماتوجيار شرط کی وجہ سے اس کی تھے کور دکر تا مقد تھے کوتہد میل کر تا ہوگا اور بیتبد میل کر تا سے کی خرح ہوگا کہ جس طرح کتنے میں علم کو افعادیا جاتا ہے اس طرح یہاں بھی تھے کورد کر ٹاعلم کتے کو ا فعانا اورحتم كرنا باور جب عبد كغير في عمل واطل بيس بي وخيارشرط كي وجدال میں تھے کوردکر نااس بات کا بیان ہے کہ بیفارم مقدیقے سے خارج ہے البدایهاں تھے کورد كرنا اشتناكے مشابہ ہوكا كہ جس طرح اشتناس بات كو بيان كرتا ہے كہ مستنى بهشتنى مند ميں واقل جیس ہے ای طرح یہاں بھی جے کوروکرتا اس بات کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ عبد مخير فيه أيع من داخل بيس ہے، حاصل بيہوا كەمئلەزىر بحث اشتنااور سنخ دونوں كے مشابه ہے، سنخ کی مشابہت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ تع جاروں صورتوں میں درست ہو؟ اس لیے کہ دونوں غلاموں کوعقد واحد کے تحت فروخت کیا حمیا ہے تو خیارشر ط کی بنا بران دونوں میں سے ایک میں بھے کورد کرنا اس کی بھے کو تع کرنا ہے اور ایک غلام کی بھے تع كرنے ے دوسرے غلام كى تا تيم ہو تى ہے، عمريهاں ايك شبه بيدا ہوتا ہے كه جب خيار شرط ے قائدہ افھاتے ہوئے ایک غلام کے اندریج کوروکرد یا حمیا اور دوسرے غلام عل ت کو درست قرارد یا ممیا تو ایک ہزار جو دولوں غلاموں کا حمن تھا اے دولوں غلاموں م تغتیم کیا جائے گاتو دومرے غلام کی قیمت کے لحاظ سے ایک ہزار میں سے جتنے رویے اس کے جصے بیں آئیں مے ان کی اوا لیکی مشتری برضروری ہوگی اور ای کو بھے بالحصد کہتے ہیں اور بیج بالحصہ کے بطلان پردلیل کزر چک ہے کہ اس صورت میں تمن جبول ہوتا ہے اور تمن كى جہالت بيج كو باطل كرديتى ہے،اس همد كاازالد يوں كياجائے گا كه ماقبل ميں بديات آ چكى ہے كدي بالحصد كى دوتسميں بيں: (١) ت بالحصد ابتداء (٢) ع بالحصد بقاء اور باطل

ملى صورت ب، ندكدد وسرى صورت اوريهان دوسرى صورت يعنى عيج بالحصد بقاة بادر جب يا بي الحصد بقاء بها واس كے جواز من كوئى كام بيس ب اورات فاكى مشابهت اس بات كا تقاضا كرتى ب كريح جارول صورتول عن قاسد ہو! كيول كردو تلامول كوا يجاب واحديث جمع كيامميا باورمور مخير فيظم بع من دافل ميس ببنبذاده فيرجي بوكااوردومرا غلام مقدیج میں داخل ہے البذا ووجع ہوگا اور چوں کہ باتع نے دونوں شلاموں کو ایک ا يجاب من تع كما إن كوياس في الاسف غلام عني من عن كوتبول كرف كے ليے فير من من من كوتبول كرنا شرط قرار ديا باوراكى شرط فاسد مواكرتى ب البدايع بعى فاسد موكى ا كيون كمشرط فاسد النظ فاسد موجاتي ب-الغرض التح كي مشابهت ما رون صورتون م صحت بھے کا تقاضا کرتی ہے اور استثنا کی مشابہت میاروں صورتوں می فساوی کا تقاضا كرتى ہے تو ہم نے دونوں مشابيتوں كى رعايت كرتے ہوئے بيكبا كداكر كل خياراوراس كالمن معلوم جوتو تائخ كے مشابہ ونے كى وجدے التى درست جو جائے كى اور اكركل خيار اور حمن دونوں یاان میں سے ایک غیر معلوم بوتو استنا کی مشابہت کا اعتبار کرتے ہوئے بھے کوفا سدقر اردیا جائے گا وال تینول صورتول میں نائع کی مشابہت کا اعتباراس لیے جیس کیا م کیا کہ ان صورتوں میں جمیع یا تمن یا دونوں مجبول میں تو اگر تائع کی مشابہت کا انتہار کیا جاتا تو ووجمي مجبول موتا اوربه بات يحية آمكى بكرناع مجبول خودسا قط موجاتا بتو جب خیارشرط اس کے مشابہ ہوگا تو وہ خود باطل ہو جائے گا اور جب خیارشرط باطل ہو جائے گا تو عقد بھے ووٹوں غلاموں میں لا زم ہو جائے گا حالاں کہ بیا جا تھے مقصود کے فلاف ہے البد اان تینوں صورتوں میں تائ کی مشابہت کا اعتبار میں کیا جائے گا۔ بسنسلاف حا اذا بناع المصرو المعبد :الم ميادت ـــ ايك اعتراض كا بواب وينا

اعتسراض: اگركوني فض آزاداورغلام كوعقدوا مدص بزارك بدلے بيتا باور و دنوں کا تمن متعین کر دیتا ہے تو اس صورت میں غلام کے اندری سے ہونی جا ہے ؟ کیوں کہ یہاں جمن اور بیچ دولوں متعین ہیں ؛لبذائح کی رعایت کرتے ہوئے غلام کی ﷺ کو

(208) جائز قراردينا جاہے جب كدامام اعظم الوصنيف رحمة الله عليه كنزد يك غلام كى يج بحى

جسواب: جسمورت كالمذكروآب في كياب ات في كم مثابة رادوي كي كوني مخبائش نبیں ہے ؛ کیوں کدآ زاد مخص ایجاب میں داخل عی نبیں ہے اس لیے کدآ زاد مال منقوم نبیں ہے اور جب وہ مال منقوم نبیں ہے تو محل تا بھی نبیں ہوگا اور جب محل تھے نبیل ہوگا تو ایجاب میں داخل بھی نہیں ہوگا اور جب ایجاب میں داخل نہیں ہوگا تو سنخ کے مشابہ ما ننا بھی درست نہیں ہوگا اور خیار شرط والی صورت میں جوں کہ غلام بیج بنے کی صلاحیت ر کھڑا ہے اس کیے وہ ایجاب میں داخل ہوگا ؛ لبذا اس صورت کو سے مشابہ مان کر جائز

﴿ فَصُلُّ فِي ٱلْفَاظِهِ ، وَهِيَ إِمَّا عَامَّ بِصِيغَتِهِ ، وَمَعْنَاهُ كَالرَّجَالِ ، وَإِمَّا عَامَّ بِمَعْنَاهُ ، وَهَـذَا إِمَّا أَنْ يَتَنَاوَلَ الْمَجُمُوعَ كَالرُّهُطِ ، وَالْقَوْمِ ، وَهُوَ فِي مَعْنَى الْحَسَمُعِ أَوْ كُلِّ وَاحِدٍ عَلَى سَبِيلِ الشُّمُولِ نَحُو مَنْ يَأْتِينِي فَلَهُ دِرُهُمْ أَوُ عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِ نَحُو مَنْ يَأْتِينِي أَوُّلًا فَلَهُ دِرُهَمٌ فَالْجَمْعُ ، وَمَا فِي مَعْنَاهُ يُطُلَقُ عَلَى الثَّلانَةِ فَصَاعِدًا ﴾ فَفَوْلُهُ يُطُلَقُ عَلَى الثَّلالَةِ فَصَاعِدًا أَيْ يَصِحُ إِظْلاقُ امْم الْجَمْعِ ، وَالْقُومِ ، وَالرُّهُطِ عَلَى كُلُّ عَدْدٍ مُغَيِّنٍ مِنَ الثَّلاثَةِ فَصَاعِدًا إِلَى مَا لَا نِهَايَةً لَهُ فَإِذَا أُطَّلِقَتْ عَلَى عَدَدٍ مُعَيِّنِ تَدُلُّ عَلَى جَمِيعِ أَفْرَادِ ذَلِكَ الْعَدَدِ الْمُعَيِّنِ فَإِذَا كَانَ لَهُ ثَلالَهُ عَبِيدٍ مَثْلا أَوْ عَشَرَةُ عَبِيدٍ فَقَالَ عَبِيدِي أَحْرَارٌ يُعْنَقُ جَمِيعُ الْغَبِيدِ ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ الثَّلاثَةَ فَصَاعِدًا فَإِنَّ هَذَا يُنَافِي مَعُنى

ترجمه: (عام كالفاظ كريان من اوردويا تواية صفى اورمعى كاعتبار عام ہوں مے جیسے السر جال یا ہے معنی کے استبارے عام ہوں مے اور ٹانی یا تو مجموع کو شال بوگا جيے: دهط اور فوع اور جو جموع كوشال بوگاوه جمع كمعنى على بوگا يا بروا مدكو على بيل الشمول شامل موكا بيه: "من يساليسنى فله درهم " ياعلى بيل البرايت شامل

ہوگا جیسے "من بساتیسی او لا فسلسه در هم" تو جمع اور جوجمع کے معنی میں ہے دولوں کا وطلاق تمين اوراس سے زيادہ پر ہوگا) تو ماتن كے قول ' يطلق على الثلاثة فصاعدا '' كامطلب بيه ہے كداسم جمع ، قوم اور د هطاكا اطلاق تين اوراس سے زيادہ الى مالانہا ہے له کے ہرعد دمعین پر ہوتا ہےتو جب اس کا اطلاق کسی عد دمعین پر ہوگا تو اس عد دمعین کے تمام ہفر ہو و ولالت کر ہے گا ؛ لہذا جب سی آ دمی کے تنین یا دس غلام ہوں اور وہ کیے "عبیدی احوار" "نواس کے تمام غلام آزاد ہوجا تیں سے اس کا مطلب بیبیں ہے کہ اس کا پیقول تبین یا اس سے زیاد ہ کا احتمال رکھتا ہے ؛ کیوں کہ بیمعنی عموم کے منافی ہے۔ تشريح: اس فصل ميں ماتن ان الفاظ كو بيان كرنا چاہتے ہيں جوعموم پر دلالت كرتے ہیں چناں چہ فر مایا کہ وہ الفاظ جوعموم پر ولالت کر ہتے ہیں ان کی وو**صورتیں ہیں** : مہلی صورت ریہ ہے کہ صیغہ اور معنی وونوں اعتبار ہے وہ الفاظ عموم پر دلالت کریں اور دوسری صورت ریہ ہے کہ صرف معنی کے اعتبار سے عام ہوں ، صینے کے اعتبار سے عام نہ ہوں ، میغے کے اعتبار سے عام ہونے کا مطلب ریہ ہے کہ صیغہ اپنی وضع کے اعتبار سے عموم وشمول پرولالت کرے اورمعنی کے اعتبار ہے عام ہونے کا مطلب بیہ ہے کہ وہ معنی جولفظ ہے سمجھا جار ہاہےان تمام افراد کومحیط ہوجن افراد پروہ مشتمل ہے، پہلی صورت کی مثال د جیال اور نسساء وغیرہ کے الفاظ ہیں کہ بیا ہے صیغے کے اعتبار سے عام ہیں ؛ کیوں کہان کا صیغہ جمع کا صیغہ ہے اور معنی کے اعتبار ہے بھی عام ہیں ؛ کیوں کہ بیان تمام افراد کو محیط ہیں جن پر بيالقاظ مشتمل ہيں، چناں چہ د جبال تمام افرادر جل کواور نسساء تمام افرادامرا ۃ کوشامل ہے اور دوسری صورت میں دوا خمال ہیں : پہلا بیر کہ وہ لفظ اپنے افراد کے مجموعے کوشامل ہوگا جیسے قسوم اور دھسط کے الفاظ کہ بیر صیغے کے انتہار سے تو عام نہیں ہیں کیکن معنی کے اغتبار ہے عام ہیں ،اور دوسراا حتمال ہیہ ہے کہ و ہ لفظ مجمو ہے کوشامل نہیں ہوگا بلکہ ہر ہر فر د کو شامل ہوگا بیدد و حال ہے خالی نہیں ہوگا یا تو ہر فر د کوعلی سبیل الشمو ل شامل ہوگا لیعنی ہر ہر فر د کو مُّامَل ہوگا حُواہ وہ اسمِعْمے ہوکرآ تیں یا اسکیا اسکیا جیسے :کسی نے کہا''من یسا تیسنی فلیہ درهم "لین جومیرے یاس آئے گااس کے لیے ایک درہم ہے، تو اگراس کے یاس ایک

آ دی آئے گا تو وہ بھی درہم کا مستحق ہو گا اور اگر کئی لوگ اکتھے یا کیے بعد دیگرے آئیں كے توسب كے سب ورہم كے مسحق ہوں كے يا ہر فر دكوعلى سبيل البدليت شامل ہوگا جيسے: "من یاتینی او لا فله درهم "یعنی جومرے پاس پہلے آئے گااس کے لیے ایک درہم ہے تو اگر ایک آ دی سب سے پہلے داخل ہو گا تو وہ درہم کا مستحق ہوگا اور اگر کئی آ دی استھے سب سے پہلے پہنچتے ہیں تو کوئی بھی درہم کامستحق نہیں ہوگا ای طرح اگر کیے بعد دیگرے كى لوگ يېنچ تو صرف پېلاتخص درېم كالمستحق ہوگا۔

فالجمع ومانى معناه:العارت - برايك كاحكم بيان كرنا عاستي چناں چے فر مایا کہ جمع اور جوجمع کے معنی میں ہےان کا اطلاق کم از کم تنین افراد ہر ہوگا اور تنین ے لے کرغیرنہا بیاتک ان کا اطلاق ورست ہے اس کا مطلب بینبیں ہے کہ تین ہے لے کر غیرنہا بیہ تک اطلاق کا احمال رکھتے ہیں؛ کیوں کی بیتو عموم کے منافی ہے بلکہ اس کا مطلب ریہ ہے کہ ان کا اطلاق جس عددمعین پر کریں گے تو ریہ اس کے تمام افراد کوشامل ہوں کے جیسے سی نے کہا''عبیدی احراد ''اوراس کے یاس تین غلام ہیں توسب کے سب آ زاوہوجا تیں گےاوراگراس کے پاس دس غلام ہیں تو دسوں آ زاوہوجا تیں گے۔ ﴿ لِلْأَنَّ أَقَلَّ الْجَمُعِ ثَلَاثَةٌ ، وَعِنُدَ الْبَعْضِ اثْنَانَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ' ' فَإِنَّ كَانَ لَهُ إِخُوَةٌ '' وَالْمُرَادُ اثْنَانِ وَقَوِّلِهِ تَعَالَى ''فَقَدُ صَغَتُ قُلُوبُكُمَا'' وَقَوِّلِهِ عَلَيُهِ الصَّلاةُ وَالسَّلَامُ "الِاثُنَانِ فَمَا فَوُقَهُمَا جَمَاعَةٌ " وَلَنَا إِجْمَاعُ أَهُلِ اللُّغَةِ فِي احُتِلَافِ صِيَــغ الْوَاحِدِ ، وَالنَّنْنِيَةِ ، وَالْجَمُع . وَلَا نِـزَاعَ فِي الْإِرُثِ، وَالْوَصِيَّةِ ) فَإِنَّ أَقَلَّ الْبَحِمْعِ فِيهِمَا اثْنَانِ (وقَولُهُ تَعَالَى فَقَدُ صَغَتُ قُلُوبُكُمَامَجَازُ) كَمَا يُذُكُّرُ الْجَمْعُ لِلْوَاحِدِ . ( وَالْسَحَـدِيتُ مَسْحُمُولٌ عَلَى الْمَوَادِيثِ أَوْ عَلَى سُنَّيَّةِ تَقَدُّم الْإِمَامِ ﴾ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ الْمُقْتَلِى وَاحِدًا يَقُومُ عَلَى جَنْبِ الْإِمَامِ ، وَإِذَا كَانَ اتُّنَيُن فَصَاعِدًا فَالْإِمَامُ يَتَقَدُّمُ ( أُو عَـلَى اجْتِمَاعِ الرُّفُقَةِ بَعُدَ قُوَّةِ الْإِسْكَامِ ) فَإِنَّهُ لَمَّا كَانَ الْإِسُلَامُ ضَعِيفًا نَهَى عَلَيُهِ السَّلَامُ عَنُ أَنْ يُسَافِرَ وَاحِدٌ أَوِ اثْنَانِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ "الْوَاحِدُ شَيُطَانٌ ، وَالِاثْنَانِ شَيُطَانَانِ ، وَالثَّلاثَةُ رَكَّبٌ " فَلَمَّا ظَهَرَ قُوَّةُ

الْمَالُهُ وَخُوصَ فِي سَفَرِ الْنَيُنِ ، وَإِنَّمَا حَمَلُناهُ عَلَى أَحَدِ هَذِهِ الْمُعَانِي الثَّلاثَةِ لِنَّلَا يُخَالِفُ اِجْمَاعَ أَهُلِ الْعَرَبِيَّةِ ﴿ وَلَا تُمَشَّكَ لَهُمُ بِنَحُو فَعَلْنَا لِآنَهُ مُثْنَرَكُ بَيْنَ التَّشْنِيَةِ ، وَالْجَمُعِ لَا أَنَّ الْمُثَنِّي جَمْعٌ ﴾ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ فَعَلْنَا صِيغَةٌ مَنْحُنصُ وصَةٌ بِالْجَمْعِ ، وَيَقَعُ عَلَى اثْنَيُنِ فَعُلِمَ أَنَّ الِاثْنَيْنِ جَمُعٌ فَنَقُولُ لَعَلْنَا غَيْرُ مُخْتَصٌ بِالْجَمْعِ بَلُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ التَّثْنِيَةِ ، وَالْجَمْعِ لَا أَنَّ الْمُثَنَّى

ترجمه : ( كيول كداقل جمع تين إوربعض حضرات كنزد يك دو إلله تعالى ي تول 'فان كان له الحوة ' كى وجهة اورمرا دود بي اورالله تعالى كارشاد' فقد صغبت قبلوبكما "كى وجهساورني كريم صلى الله عليه وسلم كتول" الاثنان فعما فوقهما جماعة" كى وجه اورجارى دليل بيت كدوا ودر تشنيدا ورجمع كے صيغول کے مختلف ہونے میں اہل لغت کا اتفاق ہے اور میراث ووصیت میں کوئی جھکڑانہیں ہے )؛ کیوں کہ اقل جمع ان دونوں میں دو ہے (اور الله تعالیٰ کا قول" فقد صغت قلوب کما" نجاز ہے ) جبیبا کہ جمع کو داحد کے لیے ذکر کیا جاتا ہے ( اور حدیث وراثنوں پرمحمول ہے یا امام کے آگے ہونے کے سنت ہونے پر ) اس لیے کہ جب مقتدی ایک ہوتو وہ امام کے دائیں جانب کھڑا ہوتا ہے اورا گرمقتدی دویا اس سے زیادہ ہوں توامام آ کے کھڑا ہوتا ہے (یا بیر حدیث اسلام کی قوت کے بعد ساتھیوں کے اجتماع پرمحمول ہے ) اس لیے کہ جب اسلام ضعیف نھا تو اس وفت نبی ا کرم صلی الله علیہ وسلم نے تنہایا دوآ دمیوں کوسفر کرنے سے منع كيا تفاچنال چِدآ پ\_نے ارشادفر ما يا تفا" الواحد شيطان والاثنان شيطانا والثلاثة ركب "اورجب اسلام كى قوت ظاہر ہوگئى تو دو خص كوسفر كى اجازت و يے دى، اورہم نے ان معانی میں سے کسی ایک پراس کیے حمول کیا تا کہ اہل عربیت کے اجماع کے نالف نہ ہو( اور فعلنا کے مثل ہے ان کا استدلال کرنا بیجے نہیں ہے؛ کیوں کہ وہ مثنیہ اور جع کے درمیان مشترک ہے نہ ہیے کہ دوجع ہے ) کیوں کہان کا کہنا ہے کہ ' فعل نا ''ایما میغہ ہے جو جمع کے ساتھ مخصوص ہے اور دو پر واقع ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ دوجمع ہے بلہذا

التوشیح علی التوضیح (212) الفاظ عام کابیان جم کہتے ہیں کہ ' فعلنا''جمع کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ نثنیہ اور جمع کے درمیان مشتر کی ا 'ہے نہ بیر کہ دوجمع ہے۔ تشربیح: ان اقل الجمع: یہاں ہے اس بات پردلیل قائم کی جارہی ہے کہ جمع کا اطلاق کم از کم تین افراد پر ہوتا ہے ، دلیل کا حاصل میہ ہے کہ اہل لغت کا اس بات پر ا تفاق ہے کہ واحد ، شننیہ اور جمع کے صیغے ایک دوسرے سے مختلف ہیں ؛لہذا جب ایک پر واحد كاصيغه ولالت كرتاب اور دو برتثنيه كاصيغه دلالت كرتا ہے تو تين پرجمع كى دلالت ہوئی جا ہیےاس سے معلوم ہوتا ہے کہ جمع کی حدثین سے شروع ہوگی۔ **وعب د البعض**: يهال سے بتانا چاہتے ہيں كەبعض حضرات كے نز ديك جمع كى حددو یں سے شروع ہو جاتی ہے ، ان حضرات نے اپنے موقف برچ پاردلیلیں پیش کی ہیں۔ دليل اول : الله رب العزت كاارشاد ب " فسان كسان لسه الحورة فلامسه السيدس" ليعني اگرميت كے بھائى ہوں تو ميت كى ماں سدس كى مستحق ہوگى ، وجەاستدلال یہ ہے کہ اخو ۃ ،اخ کی جمع ہے جس کا اطلاق یہاں دویا اس سے زائد پر ہواہے؛ کیوں کہ جس طرح تنین یا اس سے زائد بھا ئیوں کی موجود گی میں ماں کا حصہ ثلث سے منتقل ہوکر سدس ہو جاتا ہے اس طرح دو بھائیوں کی موجود گی میں بھی ماں کا حصہ ثلث کے بجائے سدس ہو جاتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ جمع کا اطلاق دو پر بھی ہوسکتا ہے؛لہذا بیہ کہنا درست نہیں ہے کہاس کی دلالت کم از کم تین افراد پر ہوگی۔ **دلیل ثانی**: الله تعالیٰ کا ارشاد ہے '' فیقید صغت قلوبکما'' یہاں قلوب ، قبلب کی جمع ہے جس سے مرا دحضرت عا کنشدا ورحضرت حفصہ رضی الله عنھما کے دل ہیں<sup>،</sup> اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جمع کے افراد کم از کم دو ہیں۔ دليس ثالث : سركاردوعالم صلى الله عليه وسلم كاارشاد هي 'الاشندان ف ما فوقهما جہ میاعد ''لینی دواوراس سے زائد جماعت کے حکم میں ہیں تو دوکو جماعت قرارو پٹاا<sup>س</sup> ہات کی دلیل ہے کہ جمع کا اطلاق دوفر دیر ہوسکتا ہے۔ **دلسیل رابع**: '' فعلنا ''فعل ماضی معروف جمع مینکلم کاصیغہ ہے ، مگراس کا اطلاق دوی

میمی ہوتا ہے۔

ولا سزاع : يبان ع مكوره چارون دليلون كاجواب دينا چا جن بين -

دليل اول كا جواب: آيت كريم "فاذا كان له اخوة "ميراث اوروصيت

ے بارے میں ہے اور یاب میراث ووصیت میں بالا تفاق دو بھی جمع کے علم میں ہوتے

ہیں گویا بیدا یک بخصوص حالت ہے متعلق ہے اور ہماری تفتگو عام ہے بعنی بغیر کسی خاص

ہ الت کے جمع کا اطلاق دو پرنبیں ہوسکتا۔

**دليل ثالث كا جواب اول** : صريت ياك" الاثنان فمافو قهما جماعة " میرات ووصیت کے احکام پرمحمول ہے لیعنی حق داراور حاجب بننے میں دو کا تھم وہی ہے جو دوے زائد کا ہے، چتال چدا گرمیت کی اولا دنہ ہوتو میت کی ماں ایک ثلث کی مستحق ہوتی ہے لیکن اگرمیت کے تین یا اس سے زائد بھائی ہوں تو میت کی ماں کا حصہ گھٹا کر ثلث کے یجائے سوس کر دیتے ہیں ،خلاصہ بیہوا کہ باب میراث میں دو کے لیے جماعت کا حکم ہے اوراس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اختلاف تو اس سلسلے میں ہے کہ جمع کا صیغہ دو کے لیے وضع کیا گیا ہے ی**ا نہیں ۔ اسی طرح باب وصیت میں بھی دوکو جماعت کا تھم حاصل ہے** چتاں چیدا گرکسی نے زید کے موالی کے لیے پچھال کی وصیت کی اور زید کے صرف دوموالی میں تو ان وونوں کو وصیت کا پورا مال دے دیا جائے گا جس طرح تین یا اس ہے زائد ہونے کی صورت میں وصیت کا سارا مال انہیں دیا جاتا ہے۔ حاصل بیہ وا کہ حدیث مذکور میرات اور وصیت کے احکام پرمحمول ہے جن میں دو کا تھم وہی ہوتا ہے جو تین یا تین سے زائد کا ہے؛ لہذ ااس حدیث ہے اقل جمع کے دوہونے پر استدلال درست نہیں ہوگا۔ جسواب شانسی: بیعدیث امام کے مقدم ہونے کی سنت پرمحمول ہے لیعن جس طرح

التوشيح على التوضيح (214) الفاظعام كايان مقتدیوں کے تین ہونے کی صورت میں امام کا مقتدیوں سے آگے کھڑا ہو ناسنت ہے ای طرح مقندیوں کے دوہونے کی صورت میں بھی امام کا مقندیوں ہے آھے کھڑا ہونا سنت ہے جواب شالت: حدیث فدکور قوت اسلام اور غلبهٔ مسلمین کے بعد سفر کرنے پرمحمول ہے، اس کی تفصیل بیہ ہے کہ ابتدا ہے اسلام میں جب مسلمان کمزوراور کفارومشرکین غالبہ نتھے اس وفتت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے تنہا یا دوآ دمیوں کوسفر کرنے سے منع فر ما دیا تھا جیہا كم مديث بإك" الواحد شيطان والاثنان شيطانا والثلاثة ركب" \_\_ ٹا بت ہوتا ہے بینی ایک آ دمی بھی شیطان ہے اور دو بھی شیطان ہیں مگر تین جماعت ہیں پھر جب الله تغالیٰ نے اسلام کوقوت عطا فر مائی ،مسلمانوں کی شوکت وسطوت میں اضافہ ہوا اور کفار ومشر کین مقہور ومغلوب ہو گئے تو آ قاے کریم صلی الله علیہ وسلم نے دوآ دمیوں كوسفركرنے كى اجازت وے دى چنال چېفرمايا''الاثنان فيما فوقهما جماعة' 'جس کا مطلب بیہ ہوا کہ قوت اسلام اورغلبہ مسلمین کے بعد جس طرح جماعت کوسفر کرنے کی اجازت ہےاسی طرح دوکوبھی سفر کرنے کی اجازت ہے؛لہذا جب حدیث کامحیل پہے تو اس ہے اقل جمع کے دوہونے پراستدلال کیوں کر درست ہوگا۔

دليل رابع كا جواب: " فعلنا " صيغه جمع متكلم سے آپ كا استدلال ورست جيس ہے؛ کیوں کہ اِس صیغے کی وضع صرف جمع کے لیے نہیں ہو گی ہے بلکہ تثنیداور جمع دونوں کے لیے ہوئی ہے،آپ کا استدلال تو اس وفت درست ہوتا جب اس کی وضع صرف جمع کے لیے ہوئی اوراس سے مراد دوافرا دہوتے۔

( فَيَصِحُ تَخُصِيصُ الْجَمُع ) تَعُقِيبٌ لِقَوْلِهِ لِأَنَّ أَفَلَ الْجَمُع ثَلاثَةُ ، وَالْـمُوَادُ التَّخُصِيصُ بِالْمُسْتَقِلُ ﴿ وَمَا فِي مَعْنَاهُ ﴾ كَالرَّهُطِ ، وَالْقَوْمِ ﴿ إِلَى ﴿ الثَّلاثَةِ ، وَالْمُفَرَدِ ) بِالْجَرُّ عَطُفٌ عَلَى الْجَمُع أَيِ الْمُفُرَدِ الْحَقِيقِيّ (كَالرَّجُلِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ ﴾ كَالُجَمُع الَّذِي يُرَادُ بِهِ الْوَاحِدُ ﴿ نَسَحُو َ لَا أَتَزَوَّ جُ النَّسَاءَ إِلَى الُوَاحِدِ) أَى يَصِحُ تَخْصِيصُ الْمُفَرَدِ إِلَى الْوَاحِدِ ( وَالطَّائِفَةُ كَالْمُفَرَدِ ) وَبِهَـٰذَا فَسَّرَ ابُنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُمَا قَوُلَهُ تَعَالَى "فَلَوُلا نَفَرَ مِنُ كُلَ المراقة منهم طائفة "
المراقة منهم طائفة "
المراقة منهم طائفة "
المراقة "براورمرادكلام مستقل كوزر يقضيص كرناب (اوروه جوجمع كمعنى مين بي المراقة "براورمرادكلام مستقل كوزر يقضيص كرناب (اوروه جوجمع كمعنى مين بي المين و هطاور قوم (تين تك اورمفردك خصيص سحج به مفرد " عالت جرمين بي بي معطوف به مرادمفرد تقتى به (جيسي د جل اور جومفرد كمعنى مين بي مثلاً وه جمع جس سے واحدم اوجو (جيسے " لا اتو و ج النساء " ايك تك ) معنى مفردك خصيص ايك فروتك سحج به (اورلفظ " طائفة " مفردكي طرح به ) حضرت عبد مفردكي خصيص ايك فروتك سحج به (اورلفظ " طائفة " مفردكي طرح به ) حضرت عبد طائفة " كي اس سني الله تعمل في الله تعالى كول " فيلو لا نيفر من "كل فوقة منهم طائفة " كي اس سي تفيركي به ب

تشویع: یہاں سے بتانا چاہے ہیں کہ وہ عام جوسیفہ ومعنی دونوں اعتبار ہے جمع ہو،
مثلاً: درجال اور وہ عام جو جمع کے معنی میں ہولیعنی صرف معنی کے اعتبار سے جمع ہو جیسے: قوم
اور دھلاتو ان کی شخصیص تین افراد باتی رہ جا تیں؛ کیوں کہ اہل لغت کے اتفاق سے جمع کا
ادنی درجہ تین ہے؛ لہذ اتخصیص کے بعد اگر جمع کے شخت تین افراد بھی باتی شہر ہیں تو لفظ
ادنی درجہ تین ہے؛ لہذ اتخصیص کے بعد اگر جمع کے شخت تین افراد بھی باتی شہر ہیں تو لفظ
(جمع) اپنے مدلول (تین) کے بغیر پایا جائے گا حالاں کہ بید بداہمۃ باطل ہے اور اگر عام
مفرد ہوجیسے: درجہ لیا مفرد کے معنی میں ہوجیسے: السنساء تو ان میں ایک فرد تک شخصیص
ہو کتی ہے لینی ان کے تحت کم از کم ایک فرد کا باتی رہنا ضروری ہے؛ کیوں کہ اگر ایک فرد
مخرد ہوجیسے نو باتو لفظ اپنے معنی سے خالی ہو جائے گا اور لفظ بغیر معنی کے پایا جائے گا جو

والسطائفة كالمعفود: يهال سے لفظ "طائفة" كا حكم بيان كرنا چاہتے ہيں كه بيلفظ هية "تو مفرد نبيل ہے ليكن مفرد كے ما نند ہے؛ لهذا جس طرح مفرد بيل ايك فردتك تخصيص ميائز ہے اس طرح لفظ" طائفة" ميل بھى ايك فردتك تخصيص درست ہے؛ كيول كه طائفة "فطعة من المشي "كوكها جا تا ہے خواہ ايك موزيا دہ، چنال چه حضرت عبدالله كه طائفة "قطعة من المشي "كوكها جا تا ہے خواہ ايك موزيا دہ، چنال چه حضرت عبدالله

بن عماس شي الله عنهما ف آيت كريمه" فسلسو لا نسفو من كل فوقة منهم طائفة " میں طائعة سےمرادوا حدلیا ہے۔

( وَمِسْنَهَا ) أَى مِسْ أَلْفَاظِ الْعَامُ ( الْسَجَسَمُ عُ الْمُعَرَّفُ بِاللَّامِ إِذَا لَمْ يَكُنُ مَعُهُودًا لِانَّ الْمُعَرَّفَ لَيُسَ هُوَ انْمَاهِيَّةَ فِي الْجَمْعِ ، وَلَا بَعْضَ الْأَفْرَادِ لِعَدَم الْأُوْلُوِيَّةِ فَتَعَيَّنَ الْكُلُّ ﴾ اِعْلَمُ أَنَّ لَامَ التَّعْرِيفِ إمَّا لِلْعَهْدِ الْخَارِجِيّ أَوِ الذَّهْنِيّ ، وَإِمُّنَا لِلسَّتِغُواقِ الْبَحِنُوسِ ، وَإِمَّا لِتَعْرِيفِ الطَّبِيعَةِ لَكِنَّ الْعَهْدَ هُوَ الْأَصُلُ ثُمُّ اِلاسُسِّغُـرَاقُ ثُمَّمَ تَـعُرِيفُ الطَّبِيعَةِ لِأَنَّ اللَّفُظَ الَّذِى يَدْخُلُ عَلَيُهِ اللَّامُ دَالَّ عَلَى الْـمَـاهِيَّةِ بِـدُونِ اللَّامِ فَحَمُلُ اللَّامِ عَلَى الْفَائِدَةِ الْجَدِيدَةِ أُوْلَى مِنُ حَمُلِهِ عَلَى تَـعُـرِيفِ الطَّبِيعَةِ ، وَالْفَائِدَةُ الْجَدِيدَةُ إِمَّا تَعُرِيفُ الْعَهُدِ أَوِ اسُتِغُرَاقَ الْجِنُسِ ، وَتَسَعُرِيفُ الْعَهْدِ أُولَى مِنَ الِاسْتِغُرَاقِ لِأَنَّهُ إِذَا ذُكِرَ بَعُضُ أَفُرَادِ الْجِنُسِ خَارِجُا أَوُ ذِهْنًا فَحَمُلُ اللَّامِ عَلَى ذَلِكَ الْبَعُضِ الْمَذُكُورِ أَوْلَى مِنُ حَمُلِهِ عَلَى جَمِيع ٱلْأَفْرَادِ لِأَنَّ الْبَعْضَ مُتَيَقَّنَّ ، وَالْكُلُّ مُحْتَمَلُّ فَإِذَا عُلِمَ ذَلِكَ فَفِي الْجَمُع الْسُمَحَلَّى بِاللَّامِ لَا يُسمُكِنُ حَمُلُهُ بِطَرِيقِ الْحَقِيقَةِ عَلَى تَعُرِيفِ الْمَاهِيَّةِ إِلَّانَّ الْجَمُعَ وُضِعَ لِأَفُرَادِ الْمَاهِيَّةِ لَا لِلْمَاهِيَّةِ مِنْ حَيُثُ هِيَ هِيَ لَكِنُ يُحْمَلُ عَلَيْهَا بِطَرِيقِ الْمَجَازِ عَلَى مَا يَأْتِي فِي هَذِهِ الصَّفُحَةِ ، وَلَا يُمُكِنُ حَمُّلُهُ عَلَى الْعَهُدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَهُدٌ فَقُولُهُ ، وَلَا بَعُضَ الْأَفْرَادِ لِعَدَمِ الْأُولُولِيَّةِ إِشَارَةٌ إِلَى هَذَا فَتَعَيَّنَ الاستغراق

ترجمه : (اوران میں سے) لینی الفاظ عام میں سے (جمع معرف باللام ہے جب کہ و ہال معہود نہ ہو؛ کیول کہ معرف جمع میں ماہیت تہیں ہے اور نہ بعض افر او اولویت کے نہ ہونے کی وجہ سے ؛لہذا کل افرادمتعین ہو گئے ) تم جان لو کہ لام تعریف یا تو عہد خارجی کے لیے ہوگایا عبد ذہنی کے لیے یاجنس کے استغراق کے لیے یا طبیعت کی تعریف کے لیے ہو گالیکن عہد ہی اصل ہے پھراستغراق اور پھرطبیعت کی تعریف ؛ اس لیے کہ وہ لفظ جس پر لام داخل ہے وہ بغیرلام کے بھی ماہیت پر دلالت کرتا ہے تولام کو فائدہ جدیدہ پرمحمول کرنا

نویف طبیعت پرمحمول کرنے سے بہتر ہے اور فائدہ جدیدہ تعریف عہدہے یا استغراق جن اورتعریف عہد،استغراق جنس ہے اولی ہے بی کیوں کہ جب جنس کے بعض افراد غدکور ہوں نواہ وہ خارجی ہوں یا ذہنی تو لام کوان بعض افراد پرمجمول کرنا تمام افراد پرمجمول کرنے ے بہتر ہے؛ اس لیے کہ بعض افراد متعین ہیں اور تمام افراد محمل ہیں، جب بیہ یات معلوم ہوگئ تو جمع معرف باللا م کو بطریق حقیقت تعریف ماہیت پرمحمول کر ناممکن نہیں ہے ؛ کیوں كه جمع كوا فراد ما ہيت كے ليے وضع كيا كيا ہے نه كه ماہيت من حيث الماہيت كے ليے ، ہاں بطریق مجاز اس پرمحمول ہوتا ہے جیسا کہ اس صفحہ میں آئے گا اور اسے عہد پرمحمول کر: مُمكن نبيس ہے جب كدو ہال كوئى معبود ته بوتو مانن كے قول ' و لا بسعيض الافسراد لعدم الاولوية ''سے ای کی طرف اشارہ ہے؛لہذااستغراق متعین ہوگیا۔

تشریح: عام کے الفاظ میں ہے جمع معرف باللام بھی ہے بشرطیکہ لام تعریف عہد کے لے نہ ہو، اس کی دلیل مجھنے سے پہلے بطور تمہید دومقد ہے ذہن تثیں کرلیں۔

مقدمه اولي : لام تعريف كي اولاً دوتتميس بين: (١) زائد: جوعكم يرداخل بوجاتا ب يهے: المحسن و المحسين (٢) غيرز الداس كي دولتميں ہيں: (١) اسمى: جواسم قاعل ادراسم مفعول پرداخل ہوتا ہے اور السندی کے معتی میں ہوتا ہے جیسے: السطّسارِ بُ وَالْمَضُورُ و بِ (٢) حرفی ،اس کی جارتشمیں ہیں: (۱) جنسی: وہ لام ہے جوافراد سے قطع نظراب مدخول كى حقيقت اور ما هيت پر دلالت كرے جيسے: السو جسل خير من المو أة (۲) استغراقی : وہ لام ہے جو اینے مدخول کے تمام افراد پر دلالت کرے جیسے : إِنَّ الإنْسَانَ لَـفِى خُسُرِالًا الَّذِيْنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ (٣)عَهِدوْتى: وولام ے جوابے مدخول کے بعض افراد غیر معین پر دلالت کرے جیسے: اَخَساف اَنْ یَسا کُملَهُ الْمَذِّنْبُ ( ۴ ) عہدخار جی: وہ لام ہے جوایئے مدخول کے بعض معین افراد پر دلالت کر ہے يْهِكَ: فَعَصْلَى فِرعَوْنُ الْرَسُولُ ـ

مقدمه شانيه: الف لام كاعهد كے ليے ہوناسب پرمقدم ہے پھراستغراق كا ہوگا اور پھر جنس کا ورجہ سب ہے آخر میں اس لیے ہے کہ دخول لام کے بغیر بھی لفط اپنی

ماہیت پر ولالت کرتا ہے ؛لہذاا گرلام کے داخل ہونے کے بعد بھی ماہیت پر ولالت کرے تو اس ہے کوئی نیا فائدہ حاصل نہیں ہوگا حالاں کہ لفظ کو فائدہ جدیدہ پرمحمول کرنا زیادہ بہتر ہے اور ماہیت مراد لینے کی صورت میں نیا فائدہ تہیں پایا جائے گا ، ہال عہد ما استغراق کی صورت میں فائدہ جدیدہ کا تحقق ہوتا ہے؛ اس لیے اولاً لام کوعہد پھراستغراق پر محمول کریں گے۔اگران پرمحمول کرناممکن نہ ہوتو جنس پرمحمول کریں گے اور عہد واستغراق میں عہد پرمحمول کرنا زیادہ بہتر ہے؛ اس لیے کہ مدخول کے جوبعض افرادسابق میں مذکور ہیں ان كومراد لينا يقيني ہوگا اور تمام افراد كومراد ليمامحتمل ہوگا اورا تنا توسب جانبے ہيں كمحمل كو حپھوڑ کرمتیقن کومراد لیٹا زیادہ بہتر ہوتا ہے؛لہذا عہد کومقدم کیا جائے گا جب بیددونوں مقدے ذہن تثیں ہو گئے تو اب جمع معرف باللام کے مفید عموم ہونے کی دلیل سنیے: **دلسيل** : جب جمع معرف باللا م كاكوئي معهود نه جوتو اسے عهد ياجنس پرمحمول كرنا درست نہیں ہے،عہد برمحمول کرنااس لیے درست نہیں ہے کہ وہاں کوئی معہو دنہیں ہے اور اگرجنس پرمحمول کریں تو بیہ بطریق مجاز ہوگا نہ کہ بطریق حقیقت اس لیے کہ جمع کو ماہیت کے لیے وضع نہیں کیا گیا ہے بلکہ ماہیت کے افراد کے لیے وضع کیا گیا ہے اور جب اس کی وضع ماہیت کے افراد کے لیے ہوئی ہے تو جنس پر اسے محمول کرنا مجاز کہلائے گا اور جب عہد وجنس میں ہے کسی پرمحمول کرنا درست نہیں ہوگا تو استغراق پرمحمول کرنامتعین ہو جائے گا، اور جب اے استغراق پرمحمول کیا جائے گا تو یقیناً وہ مفیدعموم ہوگا ؛ کیوں کہ استغراق میں

(وَلِتَمَسُّكِهِمُ بِفَوُلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ''الْأَئِمَةُ مِنَ قُرَيْسٍ '') لَمَّا ، وَقَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَلَافَةِ ، وَقَالَ وَقَعَ الِاخْتِلافُ بَعُدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَلَافَةِ ، وَقَالَ الْأَنْصَارُ مِنَّا أَمِيرٌ ، وَمِنكُمُ أَمِيرٌ تَمَسَّكَ أَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ بِقَولِهِ عَلَيْهِ الْأَنْصَارُ مِنَّا أَمِيرٌ ، وَمِنكُمُ أَمِيرٌ تَمَسَّكَ أَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ بِقَولِهِ عَلَيْهِ الطَّلَةُ وَالسَّلامُ " اللَّهُ عَنْهُ مِنْ قُرَيْسٍ " وَلَمْ يُنْكِرُهُ أَحَدٌ . ( وَلِصِحَةِ الاسْتِثْنَاءِ) الصَّلاةُ وَالسَّلامُ " الْأَئِمَةُ مِنْ قُرَيْسٍ " وَلَمْ يُنْكِرُهُ أَحَدٌ . ( وَلِصِحَةِ الاسْتِثْنَاء) تَسَعَل الله عليه الله عليه الله عليه مَا الله عليه مَا الله عليه مَا الله عليه مَا الله عليه والله والله عليه والله والله

تمام افراد کا احاطه جوتا ہے۔

غلادنت کے سلسلے میں اختلاف واقع ہوااور انصار نے کہا کہ ہم میں سے ایک امیر ہوگااور تم میں ہے ایک امیر ہوگا تو صدیق اکبررضی الله عنہ نے آتا ہے دو جہاں صلی الله علیہ وملم كے فرمان ' الائمة من قريش " سے استدلال كيا اور كسى نے بھى اس يرتكير نبيل كى (اور استناکے مجم ہونے کی وجہ سے)

تشريح : ولت مسيحهم: اسعبارت سيمعرف باللام كيمفيرعموم بونے كى روسری دلیل بیان کی گئی ہے۔

دوسوى داسيل : جب ني اكرم صلى الله عليه وسلم كا وصال مواتو خلافت ك سليل من انصارومها جرين كورميان اختلاف بوااورانصار في كها" منسا احير ومنكم احير" لعنی ایک ہمارا امیر ہوگا اور ایک تمہارا امیر ہوگا تو حضرت ابو بکرصد بی*ق رضی الله عنہ نے* فرمایا که نبی صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے "الائسمة من قسویسش" كا ہرہے که اس سے استدلال كرنااسي وفتت درست هو گاجب جمع معرف باللام ليعني الائسيسمة مفيدعموم بو؛ کیوں کہ اگر اس میں عموم نہ مانیس تو جوابا کہا جاسکتا تھا کہ کچھائمہتم میں ہے ہوجا تیں اور یجے ہم میں سے ہوجا تمیں الیکن جواب میں کسی نے اس طرح کی کوئی بات انہیں کہی بلکہ سب نے متفقہ طور پرتشکیم کرلیا کہ تمام خلفا وائمہ قریش ہی ہے ہوں محے تو بیاس بات کی دلیل ہے کہ جمع معرف باللا معموم کا فائدہ ویتی ہے۔

وليصحة الاستشناء : يهال عيجع معرف باللام كمفيد عموم مون يرتيسرى دليل

قائم کی جارہی ہے۔

تیسری دایل : جمع معرف بالام سے استثنا کرنا درست ہوتا ہے جیسے: سسجد المملائكة الا ابليس اورظا هرب كهاشتنااى سه كياجا تاب جوعام هو؛لهذا ثابت مو حمیا کہ جمع معرف باللام مفید عموم ہونی ہے۔

(قَالَ مَشَائِخُنَا هَذَا الْجَمْعُ) أَي الْجَمْعُ الْمُحَلَّى بِاللَّامِ ( مَجَازٌ عَنِ الْجِنُس ، وَتَبُطُلُ الْجَمْعِيَّةُ حَتَّى لَوْ حَلَفَ لَا أَتَزَوَّجُ النَّسَاء يَحُنَثُ بِالْوَاحِدَةِ ، وَيُرَادُ الْوَاحِدُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى '' إنَّهَا البصَّدَقَاتُ لِلْفُقْرَاءِ'' وَلَوُ أُوْصَى بِشَيْءٍ

التوشيح على التوضيح لِـزَيْـدٍ، وَلِـلْفُقَرَاء ِ نُصّف بَيْنَهُ ، وَبَيْنَهُمْ لِقَوُلِهِ تَعَالَى "لَا يَجِلُّ لَكَ النَّسَاء مُ بَعُدُ" هَــذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْجَمْعَ مَجَازٌ عَنِ الْجِنُسِ . ( وَلِأَنَّهُ لَـمَّا لَمُ يَكُرُ هُنَاكَ مَعُهُودٌ ، وَلَيُسَ لِلاِسْتِغُرَاقِ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ يَجِبُ حَمُلُهُ عَلَى تَعُرِيفِ الْحِنْسِ)، وَإِنَّمَا قَالَ لِعَدَمِ الْفَاثِدَةِ أَمَّا فِي قَوُلِهِ لَا أَتَزَوَّ جُ النَّسَاء َ فَلَأَنَّ الْيَمِينَ لِلْمَنُعِ ، وَتَزَوُّ جُ جَمِيعِ نِسَاء ِ الدُّنْيَا غَيْرُ مُمُكِنٍ فَمَنْعُهُ يَكُونُ لَغُوًّا ، وَفِي قَوُلِهِ تَعَالَى "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ اللَّهُ قَرَاءِ" لا يُمْكِنُ صَرُفُ الصَّدَقَاتِ إِلَى جَمِيع فُقَرَاء الدُّنْيَا فَلَا يَكُونُ الِاسْتِغُرَاقُ مُرَادًا فَيَكُونُ لِتَعُرِيفِ الْجِنْسِ مَجَازًا فَتَكُونُ الْآيَةُ لِبَيَانِ مَصُرِفِ الزَّكَاةِ ﴿ فَتَبُقَى الْجَمُعِيَّةُ فِيهِ مِنُ وَجُهٍ ، وَلَوُ لَمُ يُحْمَلُ عَلَى الْهِنُسِ لَبَطَلَ اللَّامُ أَصُّلا) أَى إِذَا كَانَ اللَّامُ لِتَعْرِيفِ الْجِنْسِ ، فَمَعْنَى الْجَمُعِيَّةِ بَاقٍ فِي الْجِنُسِ مِنُ وَجُهِ لِأَنَّ الْجِنُسَ يَدُلُ عَلَى الْكَثْرَةِ تَضَمَّنَا فَعَلَى هَــذَا الْوَجُهِ حَرُّفُ اللَّامِ مَعُمُولٌ وَمَعُنَى الْجَمُعِيَّةِ بَاقِ مِنْ وَجُهِ ، وَلَوُ لَمُ يُحْمَلُ عَلَى هَـٰذَا الۡـمَعُنَى ، وَتَبُقَى الۡجَمُعِيَّةُ عَلَى حَالِهَا يَبُطُلُ اللَّامُ بِالۡكُلِّيَّةِ فَحَمُلُهُ عَلَى تَعْرِيفِ الْجِنُسِ ، وَإِبْطَالُ الْجَمْعِيَّةِ مِنْ وَجُهِ أُولَى ، وَهَذَا مَعْنَى كَلام فَخُورِ الْبِاسُلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي بَابِ مُوجَبِ الْأَمُرِ فِي مَعْنَى الْعُمُومِ ، وَالتَّكْرَار ِلْأَنَّا إِذَا أَبُقَيْنَاهُ جَمُعًا لَغَا حَرُفُ الْعَهْدِ أَصُلًا إِلَى آخِرِهِ فَعُلِمَ مِنُ هَذِهِ الْأَبُحَاثِ أَنَّ مَا قَالُوا إِنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى الْجِنُسِ مَجَازًا مُقَيَّدٌ بِصُورَةٍ لَا يُمُكِنُ حَمُلُهُ عَلَى الْعَهَدِ ، وَالِاسْتِغُرَاقِ حَتَّى لَوُ أَمُكَنَ يُحْمَلُ عَلَيْهِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى" لَا تُــــُـــُوكُـــهُ ٱلْأَبُــصَـــارُ "فَـــإِنَّ عُــلَــمَــاء نَا قَالُوا إِنَّهُ لِسَلْبِ الْعُمُومِ لَا لِعُمُومِ السَّلَبِ فَجَعَلُوا اللَّامَ لِاسْتِغُرَاقِ الْجِنُسِ ﴿ وَالْحَمْعُ الْمُعَرَّفُ بِغَيْرِ اللَّامِ نَحُو عَبِيدِي أَحُرَارٌ عَامٌّ أَيْضًا لِصِحَّةِ الاسْتِثْنَاءِ ، وَاخْتُلِفَ فِي الْجَمْعِ الْمُنَكِّرِ ، وَالْأَكْثَرُ عَـلَى أَنَّهُ غَيْرُ عَامٌ ، وَعِنْدَ الْبَعُضِ عَامٌ لِصِحَّةِ الْاسْتِثْنَاءِ كَقَوُلِهِ تَعَالَى "لَوُ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتًا" وَالنَّحُويُّونَ حَمَلُوا إِلَّا عَلَى غَيْرٍ ) ترجمه : (بهار مشائخ نے کہا ہے کہ یہ جمع ) یعنی جمع معرف باللام (جنس سے مجاز

ہادراس کی جمعیت باطل ہوجاتی ہے یہاں تک کدا گرکوئی قتم کھائے" لا اتسازوج النساء " توایک عورت کے ساتھ تکاح کرنے سے حانث ہوجائے گا اور الله تعالیٰ کے قول " انما الصدقات للفقراء " مين أيك فقير مرادلياجا تا ب الركس في زيداورفقرا کے لیے کسی چیز کی وصیت کی تو وہ چیز زیداور فقرا کے درمیان نصف نصف نقسیم کی جائے كى؛ كيون كمالله تعالى كاارشاد ب: " لا يحل لك النساء من بعد ") بيدليل ب اس بات کے او پر کہ جمع جنس سے مجاز ہے ( اور اس لیے کہ جب یہاں معہودتہیں ہے اور استغراق کے لیے بھی تہیں ہے؛ کیوں کہاستغراق کا یہاں کوئی فائدہ تہیں ہے تو اسے جنس کی تعریف برمحمول کرنا واجب ہے) جزیں نیست کہ ماتن نے ''لعدم الفائدۃ'' کہااس ليے كه قائل كے قول" لا اتساو ج النساء " ميں يمين ركنے كے ليے ہے اور دنياكى تمام عورتوں ہے نکاح کرناممکن ہی نہیں ہے؛لہذااس کار کنا بھی لغو ہوگا اور الله تعالیٰ کے قول "انسما المصدقات للفقراء " مين فائده اس لينبين ہے كەصدقات كودنيا كے تمام فقیروں کی طرف پھیرناممکن ہی نہیں ہے تو استغراق مراد نہیں ہو گا ؛ لہذا مجاز اجنس کی تعریف کے لیے ہوگا تو آیت زکو ۃ کےمصرف کو بیان کرنے کے لیے ہوگی (لہذا جمعیت اس میں من وجہ باقی رہے گی اور اگرجنس پرمحمول نہ کریں تو لام بالکل باطل ہو جائے گا ) لینی جب لام جنس کی تعریف کے لیے ہوتو جمعیت کامعنی جنس میں من وجبہ باقی ہوگا ؛ اس لیے کہ جنس کی دلالت کثرت پر ضمنا ہوتی ہے تو اس طریقے پرحرف لام معمول ہوگا اور جمعیت کامعنی من وجبر با تی ہوگا اورا گراس معنی پرمحمول نہ کیا جائے اور جمعیت اسپنے حال پر باقی رہے تو لام بالکلیہ باطل ہو جائے گا؛لہذااہے جنس کی تعریف پرمحمول کرنا اور جمعیت كومن وجه باطل كرنازياده بهتر ہے۔''بساب موجب الامو فسى معنى العموم والتكرار ''مِن فخر الاسلام رحمة الله عليه كتول' لا نما اذا ابقينا ٥ جمعا لغا حرف العهد "كايبي مطلب بي توان ابحاث سے معلوم ہوگيا كداصوليين نے جوب بات کہی ہے کہ اسے مجاز أجنس برمحمول کیا جائے گا، بیتول الی صورت کے ساتھ مقید ہے جم میں عہداوراستغراق برمحمول کرناممکن نہ ہو، یہاں تک کہا گرممکن ہوتو اس برمحمول کیا

فنشريج : ماقبل ميں بيہ بات بيان كى جا چكى ہے كەلام تعريف ميں اصل بيہ ہے كەوەعبىر کے لیے ہو،اگرعہد برمحمول کرناممکن نہ ہوتو اسے استغراق پرمحمول کیا جائے گا اور ریجھی ممکن نہ ہوتو مجاز ا اسے جنس پرمحمول کیا جائے گا ، اس پر تفریع کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جمع معرف باللام مجاز اجنس کے لیے ہوتی ہے اور اس صورت میں اس کی جمعیت سا قط ہو جاتی ہے لیعنی جمع کا اطلاق تین سے شروع ہونے کے بجائے ایک ہی سے شروع ہو جائے گا چناں چا گرکسی نے کہا " لا اتسزوج النساء " توقعم کھانے والا ایک عوت کے ساتھ نکاح کرنے سے حانث ہوجائے گا، ظاہر ہے کہ اگریہاں جمعیت باقی رہتی تو ایک عورت کے ساتھ نکاح کرنے پر جانث نہیں ہوتا؛ کیوں کہ جمع کا اطلاق کم از کم تین پر ہوتا ہے، اس طرح الله نتعالى كا فرمان ٢٠ انسما الصدقات المفقواء "لينى صدقات جس فقيرك لیے ہیں بعن اگر ایک فقیر کو بھی صدقہ دے دیا گیا تو کافی ہے، ظاہر ہے کہ اگر جمع کامعنی باتی رہتا تو کم از کم تین فقیروں کوصدقہ دیٹا ضروری ہوتا ،اسی طرح اگر کسی نے وصیت كرت بوئ كها" أوْصِى الْمَالَ لِزَيْدٍ وَلِلْفُقَرَاءِ " تويها ل جنسيت والامعنى مراد لیتے ہوئے مال دوحصوں میں تقتیم کیا جائے گا، آ دھازید کے بیے ہوگا اور آ دھاجنس فقیر کے لیے؛ لہذا اگر ایک ہی فقیر کو آپادھا دے دیا جائے جب بھی وصیت پرعمل ہوجائے گا كيون كدايك نقير كوبهى ديد ويهي مسيمعنى جنس كاتحقق بوجا تابء اكريهان جمع والامعني ساقط نہ ہوتا تو لا زم وضروری ہوتا گہ مال کو جارحصوں میں تقسیم کر کے ایک جصہ زبید کواور

ہاتی تین جھے تین فقیروں کو دیے جا <sup>ت</sup>یں ،ان مثالوں میں جمع معرف باللا م کوجنس پرمحمول کرنے کی وجہ میہ ہے کہ بہاں عبد یا استغراق پرمحمول کرنا درست نہیں ہے،عبد پرمحمول کر**نا** اس کیے درست ہیں ہے کہ یہال معبود موجود تہیں ہے اور استغراق پر اس کیے محمول تہیں كريكية كهاس صورت مين كوئى فائده نبيس ہوگا، چناں چه پېلى مثال" لا المسسزوج المنساء" میں استغراق پرمحمول کیا جائے تو اس تتم کا مطلب دنیا کی تمام عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے سے رکنا ہوگا، حالاں کہ دنیا کی تمام عورتوں کے ساتھ نکاح کرتا انسان کی طانت سے باہر ہے اور جب بیرانسان کی طافت سے باہر ہے تو اس سے رکنے کے لیے تشم کها نا لغوا وربریار هوگا ، ای طرح دوسری اور تیسری مثال میں اگر استغراق کامعنی مرادلیا جائے تو تمام فقرا کوصدقہ اور مال پہنچا نا لا زم آئے گا حالاں کہ بید کی طرح بھی ممکن نہیں ہے؛لہذ اان صورتوں میں جب لام تعریف نہتو عہد کے لیے ہوسکتا ہے اور نہ ہی استغراق کے لیے تو اس کومجاڑ اجنس پرمحمول کیا جائے گا۔

فتبقی الجمعیة فیہ من وجہ : یہاں ہے بتانا *چا جی کہ جب جع* معرف باللام کوجنس پرمحمول کیا جائے گا تو اس کی جمعیت من وجه ختم ہوجائے گی بایس طور کہ اس کا اطلاق ایک اور دو پر بھی ہو گا اور من وجہ اس کی جمعیت باقی رہے گی کہ جس طرح صیغہ جمع کی دلالت کثرت پر ہوتی ہے اسی طرح جنس کی دلالت بھی تضمنًا کثرت پر ہوتی ہے۔ لقبوله تعالىٰ لا يحل لك النساء من بعد : يهال ـــــاس بات پرويل قائم کی جارہی ہے کہ جمع معرف باللا م مجاز اجنس پرمحمول ہوتی ہے؛ چناں چے فرمایا کہ الله رب العزت كاارشاد ب' لا يحل لك النساء من بعد "اس آيت مي ني الله سے خطاب ہے لیتنی اے نبی آپ کے لیے موجودہ عور نوں کے علاوہ ایک عورت بھی حلال نہیں ہے، ظاہر ہے کہ بیمعنی اسی وفتت ہو گا جب جمع معرف باللا م کوجنس پرمحمول کیا جائے گا ، ورنہ تو لا زم آئے گا کہ ایک دوعور توں ہے نکاح کر سکتے ہیں تنین یا اس سے زا کدعور تیں حلال نہیں ہیں ۔

ولولم يحمل على الجنس: يهال سے بتانا جا ہے ہیں کہ جمعیت والامعتى من

وجداس کیے ختم ہوجاتا ہے کہ اگراہے باتی رکھا جائے تولام تعریف کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا؛ کیوں کہ جمع کامعنی تو لام تعریف کے دخول سے پہلے ہی اس کے اندرموجود تھا لیں اگر لام تعریف کے دخول کے بعد بھی وہی معنی باقی رہے تو لام تعریف کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہی چیزامام فخرالاسلام برووی نے ان الفاظ میں بیان کی ہے " لا نیا اذا ابقینا ہ جمعا لغدا حوف العهد اصلا" يعن اكربم استمعن جمع پربا في رهيس تولام تعريف كاكوئي فائده تبين ہوگا۔

فسائدہ: اہل سنت و جماعت کے نز دیک روبت باری ممکن ہے اور معتز لہوغیرہ اس کا ا نکار کرتے ہیں۔منکرین نے اپنے موقف پرمختلف دلائل پیش کیے ہیں جن میں سے ایک يه بي كه الله رب العزت في ارشا وفرمايا" الاتسدر كسه الابصار " يعني آتكسي اس كا اوراک نہیں کر سکتیں، وجہاستدلال ہے ہے کہ 'الاب صاد'' جمع معرف باللام ہے جس کی و لالت استغراق پر ہوتی ہے؛لہذ ااوراک جمعنی رویت کی نفی ہر بصر سے ہوگی اور مٰدکورہ ارشادر بانی ''لایدر که بصر من الابصار ''کمعنی میں ہے، اور بیسالبہ کلیہ ہے جس كا مطلب بيه ہوگا كه مومن يا كا فركو ئى بھى نگاہ الله كونېيس د مكي سكتى ـ اہل سنت و جماعت كى جانب ہے اس دلیل کے مختلف جوابات ویے گئے ہیں جن میں سے ایک جواب ریہ ہے کہ اگرہم مان لیں کہ''الابسے ار''میں لام تعریف استغراق کے کیے ہے جب بھی مخالفین کا مقصو دلیتنی آبیت کاعموم سلب اور سلب کلی پر دلالت کرنا ثابت نہیں ہوتا؛ کیوں کہ اس نقد مر برآیت کی دلالت سلب عموم بر ہوگی نہ کہ عموم سلب پر ، وہ اس طرح که' **نسب**در <del>کسب</del> الابصار' 'میں لام تعریف استغراق کے لیے ہوتو یہ 'یدر کہ کل بصر '' کے متی میں ہو گا جومو جبہ کلیہ ہے ، پھر جب اس پر لاحرف نفی کا دخول ہوا تو ایجا ب کلی کا رفع ہو گیا اور آيت كامطلب موا" لاتدركه جميع الابصار "ليني تمام نكابي اس كوندويكيس كي اور بیموم سلب نہیں ، بلکہ سلب عموم ہے جوبعض نگا ہوں لینی ابصار مومنین کے دیکھنے کے منافی تہیں ہے۔

فعلم من هذه الابحاث: يهال سے بتانا جا ہے ہيں كه لام تعريف كونس براى

وفت محمول کیا جائے گا جب عہدیا استغراق پرمحمول کر ناممکن نہ ہو ؛ کیوں کہ جب تک حقیقت پرممل کر ناممکن ہومجاز کی طرف عدول کی اجازت نہیں ہوتی چناں چہآ یت کریمہ "لا تدرك الابصار" بين لام تعريف كونس محول نبيس كياجا ع كا بلك استغراق يرحمول كيا جائے گا؛ كيوں كەعلماكى صراحت كے مطابق يہاں نفي سلب عموم كے ليے ہے، عموم سلب کے لیے ہیں ہے اور بیرای وفت ہوگا جب لام تعریف کواستغراق پرمحمول کیا جائے۔ والجمع المعرف بغير اللام : يهال عدينانا والتع بين كدوج معرف ہاللا م نہ ہو بلکہ معرف بالا ضافتہ وغیرہ ہو وہ بھی عام ہے ؛ کیوں کہاس ہے استثناضجے ہوتا ہے مثلاً ایک آدی کے پاس دس غلام بیں اور اس نے کہا ' عبیسدی احسر اوا لافلان و ف لان '' توییهاں فلاں اور فلاں کا استثناا ہل لغت کے اجماع وا تفاق ہے تیجے ہے اور مشتنی غلاموں کے علاوہ سب آزاد ہو جائیں گے تو استثنا کا صحیح ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ عبیدی لینی جمع معرف بغیراللام میں عموم ہوتا ہے۔

واختلف في الجمع المستكو: جمع منكر كسليل مين مصنف في دور وبرب بيان کیے ہیں: (۱) اکثر لوگ اس بات کے قائل ہیں کہاس میں عموم نہیں ہوتا ،ان کی دلیل میہ ہے کہ جمع منکرا فراد کوتو شامل ہوتی ہے گراس میں تمام افراد کا استغراق نہیں ہوتا؛ کیوں کہ جمع منکر کا اطلاق تنین اور اس ہے زائد پرتو ہوتا ہے لیکن ایک اور دو پرنہیں ہوتا اور جب اس کا اطلاق ایک اور دو پرنہیں ہوتا تو اس میں استغراق نہیں پایا گیا اور جب اس میں استغراق نبیں پایا گیاتو وہ عام بھی نہیں ہوگا (۲) بعض حضرات جمع منکر کے عموم کے قائل ہیں ، ان کی دلیل بیہ ہے کہ اس سے استثنا درست ہو تا ہے ، چناں چہقر آن یا ک میں ہے الوكان فيهما الهة الاالله لفسدتا " ليني الرزيين وآسان مين الله كعلاوه ہندمعبود ہوتے تو زمین وآسمان تباہ و ہر باد ہو جاتے ، وجہ استدلال بیہ ہے کہ'' آلمھۃ'' جمع عرہے جس ہے' السلب '' كااشٹنا كيا حميا تواگر آلهة ميں عموم ند ہوتا تواس ہے استثنا کرنا بھی درست نہ ہوتا ،مگر جوحضرات اس کو عام نہیں ماننے ان کی جانب سے اس کا اب بددیاجا تاہے کہ تحویوں نے یہاں''الا''کو غیسسر کے عنی میں لیا ہے لینی

پھر ما ہیت کی تعریف ہے۔

یہاں ''الا''اسٹنا کے لیے ہیں ہے بلکہ صفت کے لیے ہے۔

( وَمِنْهَا) آئ مِنْ اَلْفَاظِ الْعَامِّ (الْمُفُرَدُ الْمُحَلَّى بِاللَّامِ إِذَا لَمُ يَكُنُ لِلْمَعُهُودِ كَقُولِهِ تَعَالَى "إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسُرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا" وقَولِهِ تَعَالَى "وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ " إِلَّا أَنُ تَـدُلُ الْقَرِينَةُ عَلَى أَنَّهُ لِتَعُرِيفِ الْمَاهِيَّةِ نَحُو أَكَلُتُ الْنُحُبُزَ ، وَشَرِبُتُ الْمَاءَ ) وَإِنَّمَا يُحْتَاجُ فِي تَعُرِيفِ الْمَاهِيَّةِ إِلَى الْقَرِينَةِ لِمَا ذَكَرُنَا أَنَّ الْأَصْلَ فِي اللَّامِ الْعَهُدُ ثُمَّ الِاسْتِغُرَاقُ ثُمَّ تَعُرِيفُ الْمَاهِيَّةِ . ترجمه: (اوران میں سے) یعنی الفاظ عام میں سے (مفردمعرف باللام بھی ہے جب كدوه معبود كے ليے ته بوجيے الله تعالى كا قول "ان الانسسان لفسى خسسر الا الـذين آمنو ا"اورالله تعالى كا قول والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما" گریہ کہ کوئی قرینہ اس ہات پر دلالت کرے کہ وہ تعریف ماہیت کے لیے ہے جیسے "اكلت الحبز وشربت الماء") اورجزي نيست كرتعريف ماهيت مين قريخ كي ضرورت ہوتی ہےاس کی وجہ سے جوہم نے ذکر کیا کہلام میں اصل عہد، پھر استغراق اور

تشريح: يهال سے بتانا جائے ہيں كەمفر دمعرف باللام بھى عام ہوتا ہے جب كه لام تعریف اس پرعبد کے لیے نہ ہوجیسے الله تعالیٰ کا ارشاد ہے " ان الانسسان لیفسیٰ حسس الا الذين آمنو ا" ظاہر ہے كہ يہال لام تعريف عهد كے ليے ہيں ہے ؛ لهذاوه استنغراق وعموم کا فائدہ دے گا، یہی وجہ ہے کہ اس سے استثنا درست ہور ہا ہے، اس طرح الله تعالى كاارشاد ب" المسارق والسارقة في قسط عوا ايديهما " يهال بمي لام تعریف عہد کے لیے نبیں ہے ؛ کیوں کہ مخصوص سارق اور سارقہ کو بیان کرنانہیں ہے اور جب لام تعریف عہد کے لیے نہیں ہے تو استغراق کے لیے ہوگا اور استغراق مفیدعموم ہوتا ہے، یہاں دومثالیں اس لیے ذکر کی گئی ہیں؟ تا کہ معلوم ہو جائے کہ اس سلیلے میں لام تعریف حرفی اورلام تعریف ایمی د دنول برابر ہیں چنال چه 'الانسسان '' میں لام تعریف حرفی ہے اور " السارق و السارقة "میں لام تعریف اسی جمعنی" الذی " ہے۔ الاان تسد ل القريسنة: يهال سے بتانا جا ہے ہيں كه اگرمفر دمعرف بالوام ميں كوئى ابیا قرینہ ہے جوتعریف ماہیت پر دلالت کرے تو وہاں لام تعریف استغراق کے لیے نہیں بكر بن كے ليے ہوگا جيسے: اكلت الحبز وشربت الماء "سب جائے ہيں كدا يك آ دمی دنیا کی تمام روٹیا نہیں کھاسکتا ہے اور نہ ہی تمام یا نیوں کو بی سکتا ہے ؛لہذا جنس کے لیے ہو نامتعین ہو گیا اور یہاں جنس کا تحقق کسی نہ کسی فر دیکے حمن میں ہو گا اب مطلب سے ہوگا کہ میں نے روٹی کا کوئی فرد کھایا ہے یا یائی کا کوئی فردییا ہے۔

وانما بهتاج: يهال ب بتانا جائج بين كها بيت مراد لينے كے ليے قريخ كا بونا اس کیے ضروری ہے کہ لام تعریف میں اصل بیہ ہے کہ وہ عہد کے لیے ہوور نہ استغراق کے لیے اگر استغراق پربھی محمول کر ناممکن نہ ہوتو جنس اور ماہیت کے لیے ہو گا گویا جنس اور ماہیت کا مقام تیسر ہے نمبر پر ہے ؛لہذا ضروری ہے کہ اس کومراد لینے کے لیے کوئی قرینہ موجود ہوورنہ بلاضرورت معنی اصلی ہے انحراف لا زم آئے گا۔

﴿ وَمِنْهَا النَّكِرَةُ فِي مَوْضِعِ النَّفْيِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى "قُلُ مَنُ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاء وَبِهِ مُوسَى" فِي جَوَاب "مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرِ مِنْ شَيْءٍ")وَجُهُ التَّـمَسُكِ أَنَّهُمْ قَالُوا"مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرِ مِنُ شَيْءٍ" فَلَوْ لَمْ يَكُنُ مِثُلُ هَذَا الْكَلَامِ لِلسَّلْبِ الْكُلِّي لَمُ يَسُتَقِمُ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِمِ الْإِيجَابُ الْجُزُئِيُّ ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى "قُلُ مَنُ أَنُزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى "﴿ وَلِكَلِمَةِ التَّوْجِيدِ) ترجمه: (اوران میں ہے نکرہ تحت انفی بھی ہے،اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی وجہ ہے "قل من انزل الكتاب اللي جاء به موسى " يُؤ" ما انزل الله على. بیشر من منسی " کے جواب میں ہے) وجداستدلال پیہے کہ یہودنے کہا کہاللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر پچھے بھی نہیں اتارا تو اگر اس کلام کامثل سلب کلی کے لیے نہ ہوتا تو ان کے رد ين ايجاب جزئي درست نهيس موتا اوروه الله تعالى كاارشاد" قبل من انهزل المكتماب اللى جاء به موسى" ب(اوركلماتو حيدكي وجهس تشب بيح: يهال سے بتانا جا ہے ہيں كہ عام كالفاظ ميں سے تكرہ تحت الفى بھى ہے

بینی اگر نکر ہ پرحرف نفی داخل ہوتو و ہ مفیدعموم ہوگا ، اس کی دلیل بیہ ہے کہ جنب یہود نے کہا كرالله تعالى في كسي انسان يركوني چيز نبيس اتاري " ما انزل الله على به شو من شي" تواس كے جواب ميں الله تعالى نے قرمايا "قبل من انسزل المكتباب الذي جاء به موسى "لین آپ فرمایئے کہوہ کتاب جے موئ علیدالسلام لے کرآئے اسے کس نے اتاراب، وجدات دلال بيب كرآيت كريم " من انول الكتاب الذي جاء به موسیٰ" موجبہ جزئیہ ہے؛ کیوں کہ موی علیہ السلام بھی 'علی بیشر '' بیس' 'بیشر'' کا بعض ہیں اور تو ریت بھی''من منسی ''میں''منسی '' کا بعض ہے گویا <sup>ابع</sup>ض کا ثبوت بعض کے لیے ہے لیعنی نزول تو ریت کا ثبوت حضرت موی علیہ انسلام کے لیے ہے اورمحمول کو موضوع کے بعض افراد کے لیے ٹابت کرنا موجبہ جزئید کہلاتا ہے اس سےمعلوم ہوا کہ آیت کریمه " من انزل الکتاب الذی جاء به موسی "موجب بر میه اوراسے "ما ا نزل الله على بشو من شى "كلفيض بناكرذكركيا كياب اوراتى بات توط ہے کہ موجبہ جزئیہ، سالبہ کلید کی نقیض ہوتا ہے نہ کہ سالبہ جزئید کی ؛ لہذا ٹابت ہو گیا کہ ''ماانزل المله على بشر من شي ''سالبه كليه ہاورسالبه كليه بين موضوع كے ہر ہر فردے محمول کی نفی ہوتی ہے اور یہی عموم ہے ، اس تفصیل سے واضح ہو گیا کہ نکرہ تحت القی

واحدمة التوحيد: يهال سے نكر و تحت الفى كے مفير عموم مونے يردوسرى دليل پیش کی جارہی ہے جس کا حاصل میہ ہے کہ "لا الله الله " کے مفیدتو حیر ہونے برسب كا اتفاق ہے اور بيرمفيد تو حيد اسى وفت ہو گا جب كەحرف نفى '' لا '' كے ذريعے الله كے علاوہ ہرمعبود کی نفی کر دی گئی ہواور ہرا یک کی نفی ہی عموم کہلاتی ہے ؛لہذا ثابت ہو گیا کہ نکرہ تحت الفي مفيد عموم موتا ہے۔

(وَ النَّكِرَةُ فِي مَوْضِعِ الشَّرُطِ إِذَا كَانَ ) أَي الشَّرُطُ ( مُثْبَتًا عَامًّا فِي طَرَفِ السُّفِي فَإِنْ قَالَ :إِنْ ضَرَبُتُ رَجُلًا فَكَذَا مَعْنَاهُ لَا أَضُرِبُ رَجُلًا لِأَنَّ الْيَمِينَ لِلْمَنْعِ هُنَا ﴾ اِعْلَمُ أَنَّ الْيَمِينَ إمَّا لِلْحَمُلِ أَوْ لِلْمَنْعِ فَفِي قَوْلِهِ إنْ ضَرَبُتُ

التوشيح على التوضيح (229) رَجُلًا فَعَبُدِى حُرٌّ الْيَمِينُ لِلْمَنْعِ فَيَكُونُ كَقُولِهِ لَا أَضَرِبُ رَجُلًا فَشَرُطُ الْبِرُّ أَنُ لَا يَنْسُرِبَ أَحَدًا مِنَ الرَّجَالِ فَيَكُونُ لِلسَّلْبِ الْكُلِّيِّ فَيَكُونُ عَامًّا فِي طَرَفِ النُّهُي ، وَإِنَّهَا قُيَّدَ بِقُولِهِ إِذَا كَانَ الشُّرُطُ مُثَبَتًا حَتَّى لَوْ كَانَ الشُّرُطُ مَنُفِيًّا لَا يَكُونُ عَامًا كَقَوْلِهِ إِنْ لَهُ أَضُرِبُ رَجُلًا فَعَبُدِى حُرٌّ فَمَعُنَاهُ أَضُرِبُ رَجُلًا فَشَرُّطُ الْبِرِّ ضَرُبُ أَحَدٍ مِنَ الرِّجَالِ فَيَكُونُ لِلْإِيجَابِ الْجُزُّئِيَ ترجمه : (اورنكره موضع شرط مين جب كه شرط مثبت مو،طرف نفي مين عام موتا ہے؛ لبذاا گرکسی نے کہا''ان صربت رجلا فکذا''تواس کامعیٰ ہے کہ میں کسی مردکوئیں

ہاروں گا؛ کیوں کہ یہاں پمین منع کے لیے ہے )تم جان لو کہ پمین منع کے لیے ہوتی ہے یا ابھارنے کے لیے ہوتی ہے تو قائل کے قول 'ان ضربت رجلا فعبدی حر ''میں يمين منع كے ليے ہے؛ لہذا مياس كے قول " لا اصرب رجلا" كى طرح ہوگا توقتم یوری ہونے کی شرط بیہ ہے کہ کسی مر دکونہ مارے تو وہ سلب کلی کے لیے ہو گا ؛لہذاوہ طرف نفي مين عام موكا اورائے مصنف كے قول" اذا كان الشوط مثبتا " كے ساتھ مقيدكيا كيايهان تك كدا كرشرط منفي بوتو وه عام نبيس بوگاجيسے: قائل كا قول "ان لسم احسر ب ر جبلا فعبدی حسو "اس کامعنی بیہ ہے کہ میں کسی مردکو ماروں گا توقتم پوری ہونے کی شرط مردوں میں ہے کسی کو مار تا ہے؛ لہذا ہے ایجاب جزئی کے لیے ہوگا۔

تشریح: یہاں سے بتانا چاہتے ہیں کرہ اگر تحت شرط واقع ہوا درشرط مثبت ہوتو پیکرہ بھی جانب تفی میں عموم کا فائدہ دیتا ہے جیسے: اگر کسی نے کہا" ان صدر بست رجلا ف كنذا" يعني أكريس في كسى مردكو ماراتو يون بوءاس قول كامطلب " لا اصرب ر جے۔۔۔۔۔۔ لا" ہے بیعنی میں کسی مر د کوئبیں ماروں گا ، گویا یہاں نکر ہ تحت نفی واقع ہوااور نکر ہ جب تحت تنی واقع ہوتو عموم کا فائدہ دیتا ہے،مصنف نے اس کےمفید عموم ہونے پرجو دلیل پیش کی ہے اس کو بھنے سے پہلے بیدذ ہن تثیں کرلیں کہ شرط اگر مثبت ہوتو تمین منع کے لیے ہوگی اور شرط منفی ہوتو بمین ابھارنے کے لیے ہوگی۔اب سنیے کہ تحت شرط واقع ہونے والانكره جب كه شرط مثبت مومفيد عموم اس ليے موتا ہے كه وہ تخت نفى واقع موتا ہے مثلاً جب مى نے كيا" ان صروبت رجلا لىكذا "تواس مثال ميں شرط چوں كد شبت ہےاس لیے یہاں پین منع کے لیے ہوگی اور جب بمین منع کے لیے ہوگی توبید الا اصلاب ر جلا " كمعنى مين بوكا اور" لا اصرب رجلا " تحت لني واقع بون كي وجه عمد عموم ب؛ لبذا" أن ضوبت رجلا فكذا" بعى طرف تفي مين عام بوكا جس كامطلب یہ ہوگا کہ بیں کسی مرد کونہیں ماروں گا ؛لہذا اگر اس نے ایک آ دمی کوبھی مارا تو وہ حانث ہوجائے گا۔

وانسما قبد بقوله : يهال سے بتانا جا ہے ہيں كەتحت شرط واقع ہونے والے كرو کے مفید عموم ہونے کے لیے شرط کے شبت ہونے کی قیداس لیے لگائی گئ ہے کہ اگر شرط منفى بوتو پيم تكره عام نبيس بوگامثلاً " ان لسم احسرب رجلا فعبدى حو " يهال شرط منفی ہے اور چیچے بیہ بات آ چکل ہے کہ شرط اگرمنفی ہوتو تیمین ابھار نے کے لیے ہوتی ہے تو اب اس تول کامعنی 'اصر ب رجلا' موگا، ظاہر ہے کہ بیہاں تکرہ یعنی رجلا عام تبیس ہے؛ کیوں کہ تحت مثبت واقع ہونے کی وجہ ہے موجبہ جزئر ئیدہے؛ لہذا '' ان لسم اضرب ر جبلا فبعبیدی حسر " میں بھی تکرہ عام نہیں ہوگا تو وہ ایک آ دمی کوبھی مارنے ہے بری ہوجائے گالیعنی اس کی قتم پوری ہوجائے گی اورغلام آزاد نہ ہوگا ،معلوم بیہ ہوا کہ تحت شرط وا تعے ہونے والے نکرہ کے مفیدعموم ہونے کے کیے شرط کا مثبت ہونا ضروری ہے۔

﴿ وَكَـٰذَا النَّكِرَةُ الْمَوْصُوفَةُ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ ﴾ عِنْدَنَا نَحُو لَا أَجَالِس إلَّا رَجُلًا عَالِمًا فَلَهُ أَنُ يُحَالِسَ كُلُّ عَالِمٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى" وَلَعَبُدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنُ مُشْرِك ''و''قَوُلٌ مَعُرُوتٌ '' الْمَآيَةَ ، وَإِنَّــمَا يَدُلُّ عَلَى الْعُمُومِ لِأَنَّهُ فِي مَعُرِضِ التَّعْلِيلِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى''وَ لَا تُنُكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا'' وَهَذَا الْحُكُمُ عَامٌّ، وَلَوْ لَمُ تَكُنِ الْعِلَّةُ الْمَذُّكُورَةُ عَامَّةً لَمَا صَحَّ التَّعْلِيلُ (وَلِأَنَّ النَّسْبَةَ إلَى الْـمُشْتَقّ تَـدُلُّ عَلَى عِلْيَّةِ الْمَأْخَذِ فَكَذَا النَّسْبَةُ إِلَى الْمَوْصُوفِ بِالْمُشْتَقّ لِأَنَّ قَـوُلَـهُ لَا أَجَالِسُ إِلَّا عَالِمًا مَعُنَاهُ إِلَّا رَجُلًا عَالِمًا فَيَعُمُ بِعُمُومِ الْعِلَّةِ عَالِمًا قَوْلَهُ لَا أَجَالِسُ إِلَّا عَالِمًا عَامٌ بِعُمُومِ الْعِلَّةِ ، وَمَعْنَاهُ لَا أَجَالِسُ إِلَّا رَجُلًا عَالِمًا فَإِنْ

أَظَهَرُنَا الْمَسُوصُ وَهُوَ الرُّجُلُ ، وَنَقُولُ لَا أَجَالِسُ إِلَّا رَجُلًا عَالِمًا كَانَ غامًّا أَيُضًا . ﴿ فَإِنْ قِيلَ النَّكِرَةُ الْمَوْصُوفَةُ مُقَيَّدَةٌ ، وَالْمُقَيَّدُ مِنُ أَقْسَام الْخَاصّ قُلْنَا هُوَ خَاصٌّ مِنُ وَجُهِ ، وَعَامٌّ مِنُ وَجُهٍ ) أَيُ خَاصٌّ بِالنَّسُبَةِ إِلَى الْمُطْلَق الَّذِي لَا يَكُونُ فِيهِ ذَلِكَ الْقَيْدُ عَامَّ فِي أَفْرَادٍ مَا يُوجَدُ فِيهِ ذَلِكَ الْقَيْدُ .

نوجهه: (اورای طرح وه نکره مجمی جماریزیک عام جوگا جوصفت عامه کے ساتھ موصوف بوجيس " لا اجسالسس الا رجلا عبالمها "يعني بين صرف عالم كرساته مجانست کروں گاتو اس صورت میں اس کے لیے ہرعالم کے ساتھ مجانست کاحق ہوگا ،انله تنالي كارثارٌ ولعبد مومن خير من مشرك " اورٌ قول معروف "الآية كي وجہ ہے ) اور جزیں نیست کہ بیعموم پر دلالت کرتا ہے ( اس لیے کہ بیمعرض تغلیل میں ہے)الله تعالی کے قول" ولا تنکحوا المشرکین حتی یومنوا "کی وجہے اور بے تھم عام ہے؛لہذ ااگر علت مذکورہ عام نہ ہوتو تعلیل سیجے نہیں ہوگی (اوراس لیے کہ شنق کی طرف نسبت ما خذ کےعلت ہونے پر دلالت کرتی ہے تو یہی حکم موصوف بانمشتق کی طرف بھی نسبت کرنے کا ہوگا؛ کیوں کہ قائل کے قول '' لا اجالس الا عالما '' کامعن'' الا ر جبلا عبالهما " ہے تو علت کی وجہ سے موصوف بھی عام ہوگا) اس کے کہاس کا قول ' لا اجالس الا عالما "علت كعموم كي وجدے عام باوراس كامعتى" لا اجالس الا رجيلا عبالسما "بهي تواگر جم موصوف يعني رجل كوظا بركردي اور" لا اجسالس الا رجيلا عالما " كبيس جب بھي عام ہوگا (اگراعتراض كياجائے كه كره موصوف مقيد ہے اور مقید خاص کی قسموں سے ہے تو ہم جواب میں کہیں گے کہ بیمن وجہ خاص ہے اور من وجہ عام ہے ) بعنی اس مطلق کی طرف نسبت کرتے ہوئے خاص ہے جس میں بیرقید نہیں ہے اوران افراد کی طرف نسبت کرتے ہوئے عام ہے جن میں بیرتیدیا ٹی جاتی ہے۔ تشريح: وكذا النكرة الموصوفة: يهال بينانا عاج بين كركره جب مفت عامہ کے ساتھ متصف ہوتو عام ہوتا ہے جیسے : کسی نے کہا" لا اجسالس الا رجلا عبالمها " يبهال رجلا نكره ہے جس كى صفت عبالمها عام ہے تو نكر ونجى عام ہوگا اور قائل کے لیے ہرعالم کی مجلس میں بیٹھنا ہائز ہوگا۔

القوله تعالى ولعبد مومن : يهال سے إلى بم مفيد عموم ہونے يردليل پیش کی جارہی ہے جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا" ولسعب مصومین خیسر مسن مشسرک " یہال عبر نکرہ ہے جس کی صفت مومن عام ہے؛ لہذا عبر بھی عام ہوگا لیعنی عبدمومن کا عبدمشرک سے بہتر ہو نا ہر بندے کو عام ہوگا اور یہاں حبد کے عام ہونے کی دلیل بیہ ہے کہ اس سے پہلے تھم دیا گیا ہے " ولا تسنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا '' بیگمعام ہےاور '' ولمعبید مومن خیر من مشرک ''ای علم کاتعلیل کے طور پرذکرکیا گیا ہے اور چوں کہ علم عام ہے اس لیے علمت بھی عام ہوگی ؛لہذا اگر "ولعبد مـو من خير من مشرك " كوعام نه ما نا جائے تو بطورعلت اسے ذكركر تا هيج نہيں ہوگا، اى طرح الله تعالى كاارشاد ہے " قبول معروف ومغفرة خير من صدقة"اس ميں قول کی صفت معروف عام ہے؛لہذا تول بھی عام ہوگا اور ہر تول معروف کوشامل ہوگا تو صفت مومن کی وجہ سے عبد میں عموم ہو تا اور صفت معروف کی وجہ سے قول میں عموم ہو تا اس بات کی دلیل ہے کہ صفت عامد کے ساتھ متصف ہونے والائکر ومفید عموم ہوتا ہے۔ **ولان المنسبة: يهال سے دعوا ہے ندکور پر دوسری دلیل بیان کی جار بی ہے جس کا حاصل** یہ ہے کہ جس طرح مشتق پر تھم لگانا ماخذ اشتقاق کے علت ہونے پر ولالت کرتا ہے ای طرح جب سی حکم کوموصوف بالمشتق کی طرف منسوب کیا جائے تو بیجھی ماغذ اهتقاق کے علت ہونے بردلالت كرے گاخواه موصوف مذكور جو يانہ جوجيے " لا اجسالسس الا عدالمها " بیں اگر چەموصوف كا ذكرنہیں ہے لیكن د جالاموصوف مقدر ہے جس كى صغت عالمها اسم شتق ہے اور اسم شتق پر جب کوئی تھم لگتا ہے تو ما خذا شتقا ق اس تھم کی علت ہوا كرتا ہے؛ لہذا جس رجل میں علم كى صفت يائى جائے گى اس كے ساتھ بيٹھنا جائز ہوگا اور ا كرموصوف ظام كرديا جائے مثلًا يول كہيں "لا اجسالس الا رجلا عالمها" تو بھى تكره موصوفہ عام ہوگا۔

فان قبيل: يهال سے ايك اعتراض نقل كرك اس كاجواب و رہے ہيں۔

اعتراض : جب نکره کی صفت ذار کی می تو نکره مقید ہو گیاا ورمقید خاص کی قسمول سے ے نہ کہ عام کی قسموں سے البذ الكر وموصوفہ كوعام كے اقسام سے شاركر نا درست نہيں ہے جواب: تکره موصوفه من وجه عام موتا ہے اور من وجه خاص موتا ہے یعنی نکره موصوفه اس مطلق کی طرف نسبت کرتے ہوئے خاص ہوتا ہے جس میں بیصفت ذکر نہیں کی گئی ہے لکین جننے افراد میں وہ صفت موجود ہوگی ان تمام افراد کی طرف نسبت کرتے ہوئے تکرہ موصوفہ عام ہوگا تو ای اعتبار سے نکر ہموصوفہ کو عام شار کیا گیا ہے۔

(وَالنَّكِرَةُ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ خَاصٌّ لِكُونِهَادَالَّةٌ عَلَى فَرُدٍ لِكُنَّهَا تَكُونُ مُطُلَقَةً إِذَا كَانَتُ فِي الْإِنْشَاءِ) نَحُو أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةٌ (وَيَثُبُتُ بِهَا وَاحِدٌ مَجُهُ ولٌ عِنْدَ السَّامِعِ إِذَا كَانَتُ فِي الْأَخْبَارِ نَحُو رَأَيْتُ رَجُلًا فَإِذَا أَعِيدَتُ نَكِرَةً كَانَتُ غَيْرَ ٱلْأُولَى، وَإِذَا أَعِيدَتُ مَعُرِفَةٌ كَانَتُ عَيْنَهَا لِأَنَّ ٱلْأَصْلَ فِي اللَّامِ الْعَهُـدُ ، وَالْمَعُرِفَةُ إِذَا أَعِيدَتُ فَكَذَلِكَ فِي الْوَجُهَيْنِ ) أَيُ إِذَا أَعِيدَتِ الْمَعُرِفَةُ نَكِرَةٌ كَانَ الثَّانِي غَيْرَ الْأُوَّلِ ، وَإِنْ أَعِيدَتْ مَعُرِفَةٌ كَانَ الثَّانِي عَيْنَ الْأُوَّلِ فَالْمُعُتَبَرُ تَنُكِيْرُ النَّانِي ، وَتَعُرِيفُهُ (قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى "فَإِنَّ مَعَ الْعُسُرِ يُسُرًّا إِنَّ مَعَ الْعُسُرِ يُسُرًّا "لَنُ يَغُلِبَ عُسُرٌ يُسْرَيُنَ ، وَالْأَصَحُ أَنَّ هَذَا تَأْكِيدٌ ، وَإِنْ أَقَرَّ بِأَلْفٍ مُقَيَّدٍ بِصَكَّ مَرَّتَيُنِ يَجِبُ أَلُفٌ وَإِنْ أَفَرَّ بِهِ مُنَكَّرًا يَجِبُ أَلْفَانِ عِنُدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ إِلَّا أَنْ يَتَّحِدَ الْمَجْلِسُ ) فَالْأَقْسَامُ الْعَقْلِيَّةُ أَرْبَعَةً فَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى "كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرُعَوْنَ رَسُولًا فَعَصٰى فِرُعَوِٰنُ الرَّسُولَ" أَعِيدَتِ النَّكِرَةُ مَعْرِفَةً ، وَفِى قَوْلِهِ تَعَالَى" إنَّ مَعَ الْعُسُوِ يُسُرًا " أُعِيدَتِ النَّكِرَةُ نَكِرَةٌ ، وَالْمَعُوِفَةُ مَعُوِفَةٌ ، وَنَظِيرُ الْمَعُوفَةِ الَّتِي تُمَعَادُ نَكِرَةً غَيْرُ مَذْكُورٍ وَهُوَ مَا إِذَا أَقَرَّ بِأَلْفٍ مُقَيَّدٍ بِصَكَّ ثُمَّ أَقَرَّ فِي مَجُلِسِ آخَرَ بِأَلْفِ مُنَكِّرِ لَا رِوَايَّةَ لِهَذَا ، وَلَكِنُ يَنْبَغِي أَنُ يُجِبَ أَلْفَانِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةً رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى .

تسرجهه : (اوران جگہوں کے علاوہ میں نکرہ خاص ہوتا ہے ؛ کیوں کہاس کی ولالت

فرو پر ہوتی ہے لیکن وہ مطلق ہوتا ہے جب انشامیں ہو ) جیسے: '' ان تسذ بسحبوا بسقرۃ '' (اوراس ہے سامع کے نز دیک واحد مجہول ثابت ہوتا ہے جب کہ وہ اخبار میں ہوجیے: رأمت رجلا توجب اس كاتكره سے اعاده كياجائے تووه اس تكره كاعين ہوگا؛ كيوں كه لام میں عہد اصل ہے اور جب معرفہ سے اعادہ کیا جائے تو ٹانی اول کا غیر ہوگا اور اگر معرفه كااعاده معرفه سے كيا جائے تو دوسرا پہلے كاعين ہوگا تو معتبر ثانی كانكره اورمعرفه ہونا ہے (حضرت عبدالله بنعباس رضى الله عنهمانے الله تعالى كے قول " ان مسع المعسب یسسرا"کے بارے میں ارشاد فر مایا کہ ہرگز ایک مشکل ووآ سانیوں پر غالب نہیں آسکتی اور زیادہ سے بات سے کہ بہتا کید ہے اور اگر دومر تبدی نے ایسے ہزار کا اقر ارکیا جو چیک کے ساتھ مقید ہے تو ایک ہزار واجب ہوگا اور اگر نکرہ کے طور پر اقر ارکیا تو دو ہزار واجب ہوں سے امام اعظم ابوحنیفہ کے نز دیک ،گرید کمجلس متحد ہو) تو اقسام عقلی طور پر جار ہیں چتال چالله تعالی کے قول" کے ما ارسلنا الی فرعون رسو لا فعصی فرعون السرسول " مين كره كامعرفه كساته اعاده كيا كيا باوراس كول " فسان مع العسس يسسوا ان مع العسر يسوا " يس تكره كا تكره كما تحاور معرف كامعرف ك ساتھ اعادہ کیا گیا ہے اور اس معرفہ کی نظیر مذکور نہیں ہے جس کا نکرہ کے ساتھ اعادہ کیا جائے اور وہ بیہ ہے کہ جب کسی نے ایسے ایک ہزار کا اقر ارکیا جو چیک کے ساتھ مقید ہو پھر دوسری مجکس میں ایسے ایک ہزار کا اقر ار کیا جونگر ہ لیعنی غیرمقید ہے ، اس کی روایت نہیں مکتی مگر مناسب بیہ ہے کہ امام اعظم ابوحنیفہ کے نز دیک دو ہزار واجب ہوں۔ **تشسر بیح** : سابق میں یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ نکرہ تخت نفی یا تحت شرط واقع ہو یا صفت عامہ کے ساتھ موصوف ہوتو وہ عموم کا فائدہ دے گا، یہاں سے بیان کررہے ہیں کہ ند کورہ بالا مقامات کے علاوہ اگر نکرہ آجائے تو اس کی دوصور تیں ہوں گی: (۱) وہ نکرہ انشا میں ہوگا (۲) وہ نکرہ اخبار میں ہوگا ، پہلی صورت میں نکرہ خاص ہو گالیکن اوصاف کے اعتبارے مطلق ہوگا جیسے: الله تعالی کا فرمان ہے" إِنَّ اللَّسة يَسامُسُرُكُمُ أَنَ تَذَبَعُوا بَقَرة " بيہال" بقوة " ككره ہے جو تحت نفي يا تحت شرط وا تع نہيں ہے اور نه ہى صفت عامہ

کے ساتھ موصوف ہے کیکن انشامیں ہے؛لہذا بقرہ خاص ہوگا اور اس سے مراد ایک گائے ہوگی تمروہ گا ہے اوصاف کے اعتبار ہے مطلق ہوگی ، چناں چہ بنی اسرائیل کوئی بھی ایک گائے ڈنج کردیتے بھم باری کی تعمیل ہو جاتی اوران کا مقصد حاصل ہو جاتا مگر ان لوگوں نے بار بارسوال کر کےخودا پنے لیے تکی پیدا کر لیتھی جس کے بتیجے میں انہیں ایک مخصوص كَائِ وَنَ كُرُنِّي رِ كُ كُما قيل تحت هذه الأية:" لو ذبحوا اي بقره ارادو ا لا جنزاً تهم ولكن شددو اعملي انفسهم فشدد الله عليهم "اوردوسري صورت میں نکرہ سے ایک فرد ثابت ہوگا اور وہ فردسامع کے اعتبار سے مجبول ہوگا جیسے: "رأیت رجلا" پہاں د جلا نکرہ ہے جواخبار میں واقع ہے ؛لہذااس سے مراوا یک فرو ہوگا جوسا مع کے نز ویک مجبول ہوگا اگر چہتکلم کے نز دیک متعین ہو۔

فساذا عبيدت منكرة : سابق مين كره اورمعرفه كامفيد عموم جونابيان كيا كياب یہاں سے اس بات کو بیان کر نا جا ہتے ہیں کہ نکرہ اورمعرفہ اگر دونوں ایک جگہ جمع ہوجا ئیں تو اس کا کیا تھم ہوگا چناں چەفر مایا کہ اگر نگرہ کو دو بار د نگرہ ہی ذکر کیا عمیا تو اس ے مراد پہلے کا غیر ہوگا لیعنی دونوں کا مصداق الگ الگ ہوگا اور اگر اے دو بارہ معرفہ کی صورت میں ذکر کیا جائے تو دوسرا پہلے کا عین ہوگا لیعنی دونوں کا مصداق ایک ہی ہوگا؛ كيول كهلام تعريف ميں اصل بيہ ہے كه ده عبد كے ليے ہواور يبال عبد برجمول كرناممكن ہے؛لبذااسے عہد پرمحمول کرتے ہوئے کہا جائے گا کہاس سے مرادیہلے ہی والا فرد ہے اورا گرمعرفه کااعا د ه نکره ہے کیا جائے تو وہ پہلے کا غیر ہوگا اورمعرفه کا اعاد ہ معرفہ سے کیا جائے تو وہ پہلے کا عین ہوگا گویا اعتبار دوسرے کا ہے کہ دوسراا گرنگر ہ بیوتو وہ پہلے کا غیر ہوگا خواه پېلی بارا سے معرفه ذکر کیا گیا ہو یا نکره اور دوسراا گرمعرفه ہوتو و ه پہلے کا عین ہو گا خوا ہ بهل مرتبدا ہے معرفہ کی صورت میں ذکر کمیا گیا ہو یا نکرہ کی صورت میں ، اس طرح کل جار صورتیں ہوگئیں:(۱) نکرہ کا اعادہ نکرہ ہے ہو(۲) نکرہ کا اعادہ معرفہ ہے ہو(۳) معرفہ کا اعادہ نکرہ سے ہو (۴)معرفہ کا اعادہ معرفہ سے ہو۔ پہلی اور چوتھی صورت کی مثال الله رب العزست كاارشادي " فيان مبع العسر يسوا ان مع العسر يسوا " يهال" الفاظعام كابيان التوشيح على التوضيح (236) المستعسسين " كودويار وبحي معرف ذكركيا كياب البذاعس ال عسراول كاعين موكاور " بسسسو" كود وباره بمي تكره ذكركيا كياب البدايسر ثاني يسراول كاغير بوكاتواس طرح آ بهت على ايك عسر اور دويسر جوئے ، اس كا ثبوت حضرت عبد الله بن عباس رضي الله عنها كان قول م محى بوتا م لن يغلب عسر على يسرين "ليعي ايك عردوليرير غالب نہ ہو سکے گا تکر صاحب تو ملح کے نز دیک زیادہ سجے لیہ اے تاکید پرمحمول کیا مائ يعنى دوسراجمله يهل جمل كاكد بوجيد : بولت بين النه مع زيد كتاباً ، إنَّ مع زَیْب کِنساب ""قریهال دوسراجمله پہلے جملے کی تاکید ہے، نہ بیر کہ زید کے پاس دو کتابیں میں ،اس طرح آیت میں عسر بھی ایک ہوگا اور پسر بھی ایک ہوگا اس نقزیر پر بیآیت کریمہ میلی اور چوشکی صورت کی مثال نبیس ہوگی ۔ دوسری صورت کی مثال الله تعالی کا بیار شاد ہے "كسما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول "جيها كهم ني فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تو فرعون نے اس رسول کی نافر مانی کی ، یہاں لفظ '' ر سے ل''اولائکرہ ندکور ہے پھراس کامعرفہ کے ساتھ اعادہ کیا گیا ہے تو ان دونوں کا مصداق ایک ہی ہوگا لیعنی حضرت مویٰ علیہ انسلام جنہیں فرعون کی طرف بھیجا گیا تھااور چوتھی صورت کی مثال نص میں موجود نہیں ہے البنة اس کی مثال میں بیرمسئلہ پیش کیا جاسکتا ہے کہ کسی نے ایک مجلس میں ایسے ایک ہزار روپے کا اقر ار کیا جو چیک اور دستاویز کے ساتھ مقید ہے پھرای نے دوسری مجلس میں ایسے ایک ہزار روپے کا اقرار کیا جو چیک اور دستاویز کے ساتھ مقید نہیں ہے تو اس صورت میں دوسرا اقر ارپہلے کاغیر ہوگا اور اقرار كرينے والے يردو ہزارروپے لا زم ہوں گے۔ **فسانسدہ** (۱): یہاں ہے بات ملحوظ رتنی جا ہیے کہا قرار کرنے والے پر دو ہزارای وفت واجب ہوں گے جب اقر ار ٹانی کے لیے مجلس بھی دوسری ہوا در گواہ بھی دوسرے ہوں؟ کیوں کہ اگرمجلس دوسری ہومگر گواہ وہی ہوں جو بہلی مجلس میں یتضاتو دوسراا قرار پہلے والے گواہوں کی گواہی کے ساتھ اقراراول کے لیے تاکید ہوگااور اگر دوسرے اقرار کے دقت گواہ دوسرے ہول مگر مجلس بہلی ہی ہو جب بھی دوسرا اقر ار پہلے کی تا کید ہوگا ، ملاجیون

ملا الرحدية " تورالالوار " عن اس كى مراحت قرماكى ب-

فانده (۲): اوپر جومیارصورتی ندکورین سیای وقت معانی مذکورو کے لیے مغیدین ب كدكلام قريين سے خالى موور نداكر اس كے خلاف كى دوسر مى مى برقريندموجود موتو ہی معنی مراد ہوگا مثلاً: پہلی صورت ہیہ ہے کہ تمرہ کا اعادہ اگر تمرہ ہے ہوتو دوسرا پہلے کا غیر بوكا حالال كرَّر آن يجيدك آيت" وَهُوَ الْسَادَى فِيسِي السَّمَسَاءِ إِلَيْهُ وَ فِي الأَرْضِ الة " میں اس کے خلاف ہے بر کیوں کہ یہاں تکر و کا اعاد و تحر و سے کیا تمیا ہے مگر دوسرا مبلے کا مین ہے، غیرہیں ہے، ای طرح دومری صورت یہ ہے کہ تحرو کا اعاد ومعرفہ ہے کیا جائے تودومرا يمليكا عين موكا حالال كرآيت كريمه "هنذا كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ مُبَازِكُ فَاتَّبِعُوهُ وَاتُّهُوا لَعَلَّكُم ثُرحَمُونَ أَنْ تَقُولُوْ إِنَّمَاأُنُزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ المبلنا" مين اس كے خلاف ہے ؛ كول كەلفظ كتاب اولانكر و فدكور ب محرمعرفد سے اس كا اعادہ کیا گیا ہے تر مراود وسرے سے پہلے کا غیرے بینی اول سے مراد قرآن یاک ہے اور ٹانی ہے مرادتوریت اور انجیل ہے واس طرح تیسری صورت بدہے کہ جب معرف کا اعادہ عمروے كياجائے تو دوسرا يہلے كاغير موتاب حالال كرة بت كريمه "إنسف إله عمر الله علم إللة واحد " بيس اس كے خلاف ہے ؟ كيول كدونوں كا مصداق ايك على ہے جب كد پہلا الله اضافت کی بنا پرمعرفہ ہے اور دوسرائکرہ ؛لبذا دونوں کا مصداق الگ الگ ہونا جاہیے محریہاں دونوں کا مصداق ایک ہی ہے ، ای طرح چوشی صورت سے کے معرفہ کا اعادہ معرفدے کیا جائے تو دوسرا پہلے کاعین ہوگا حالال کدآ بہت کریمہ "وَ هُو الَّهِ ي أَنْهُ لَ عَلَيْكَ الْكِتَابِ بِالْحَقِّ مُصَدَّفاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ " شِي اس ك ظاف ہے ؛ کیوں کہ یہاں معرف کا اعادہ معرف سے کیا عمیا ہے اس کے باوجود دونوں کا معداق الگ الگ ہے ، اول سے مراد قرآن مجید ہے اور ٹانی سے مراد توریت والجیل ہیں بيهماري تغصيل تورالانواريس موجود ہے۔

( وَمِنْهَا أَيُّ ، وَهِيَ نَكِرُهُ تَعُمُ بِالصَّفَةِ فَإِنْ قَالَ أَيُّ عَبِيدِي ضَرِّبَكَ فَهُوَ حُرٌّ فَضَرَبُوهُ عَتَقُو اجَمِيْعًا، وَإِنْ قَالَ أَى عَبِيدِى ضَرَبُتَهُ لَا يَعْتِقُ إِلَّا وَاحِدُ قَالُوا الفاظ عام كاميان

لِأَنْ فِي الْأُوَّلِ، وَصَفَهُ بِالصَّرَّبِ فَصَارَ عَامًا بِهِ ، وَفِي النَّالِي قَطَعَ الْوَصْفَ عَنْهُ وَهَـذَا الْفَرُقُ مُشْكِلُ مِنْ جِهَةِ النُّحُو لِأَنَّ فِي الْأُولِ ، وَصَفَهُ بِالصَّارِبِيَّةِ ، وَفِي الثَّانِي بِالْمَصْرُوبِيَّةِ ، وَهُنَا لَرُقَ آغَرُ ، وَهُوَ أَنَّ أَيًّا لَا يَتَنَاوَلُ إِلَّا الْوَاحِدُ الْمُنْجِئِ فَغِي ٱلْأُولِ )أَى فِي قَوْلِهِ أَي غَبِيدِي ضَرَبَكَ فَهُوَ حُرٍّ . ( لَمَّا كَانَ عِنْقُهُ ) أَيْ عِسْقُ الْوَاحِدِ الْمُنَكُرِ . ( مُعَلَقًا بِنَصْرُبِهِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنِ الْغَيْرِ فَيُعْتَقُ كُا وَاحِدٍ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ مُنْفَرِدٌ فَحِينَتِذٍ لَا تُبْطُلُ الْوَحْدَةُ ، وَلَوْ لَمْ يَثُبُتُ هَذَا) أَيْ عِنْدُ كُلُّ وَاحِدٍ ﴿ وَلَيْمَ الْبَعْضُ أُولَى مِنَ الْبَعْضِ لَبَطْلُ ﴾ أي الْكُلامُ ﴿ بِالْكُلِّيةِ ، وَفِي النَّانِي) ، وَهُوَ قُولُهُ أَيْ عَبِيدِي ضَرَبُنَهُ (يَثُبُتُ الْوَاحِدُ ، وَيَتَخَبُّرُ فِيه الفَاعِلُ؛ إذْ هُنَاكَ يُمْكِنُ السُّخْيِيرُ مِنَ الْفَاعِلِ الْمُخَاطَبِ بِجَلَافِ الْأُولِ (نَحُوُ \* أَيْسَمَا إِهَابِ دُبِغَ فَقَلَ ظَهُرٌ \* ) هَـذَا نَـظِيـرُ الْأُوَّلِ فَإِنَّ طَهَارَقَهُ مُتَعَلَّقَةُ بِدِبَاغَتِهِ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَكُونَ لَهُ فَاعِلْ مُغَيَّنَ يُمْكِنُ مِنْهُ التَّخْيِيرُ فَيَدُلُ عَلَى الْعُمُوم . ﴿ وَنَـحُو كُلُ أَى خُبُزِتُ رِيدٌ ﴾ هَـذَا لَـظِيـرُ الشَّانِي فَـإِنَّ السُّخُييرَ مِنَ الْفَاعِل السُسخُ اطَبِ مُسْسِكِنٌ هُذَا فَالا يُتَمَكِّنُ مِنْ أَكُل كُلُّ وَاحِدٍ بَلُ أَكُل وَاحِدٍ لَكِنْ يَتَخَيِّرُ فِيهِ الْمُخَاطَبُ ، وَمِثْلُ هَذَا الْكَلامِ لِلتَحْبِيرِ فِي الْعُرُفِ.

بوتا ہے تو میل صورت میں ) لیمن قائل کے تول " ای عبیدی ضربک فہو حو " یں (جب اس کا عنق ) لینی واحد منظر کا عنق (اس سے ضرب برمعلق ہے فیرے قطع نظر كرتے ہوئے تو ہرا يك آزاد ہوجائے كاس انتہارے كدد ومنغرد ب البذااس وقت وعدت باطل نہیں ہوگی اور اگر بیٹا بت نہ ہو ) معنی ہرا کیے گی آ زادی ( اور بعض بعض ہے اولی بھی جیس ہے تو یاطل ہو جائے گا) لین کلام ( یا نکلیداور ووسری صورت میں ) اور وہ اس کا تول ای عبیدی صربته "به واحدایت اوگااور قاعل اس می اواد اوگا) اس کے کہ یہاں فاعل مخاطب سے تخیر ممکن ہے برخلاف میکی صورت سے (جیسے' ایسما اهاب دبغ فقد طهر ") بيكل صورت كنظير ب:اس لي كرچز \_ كى طهارت الى کی دیا خت ہے متعلق ہے بغیراس کے کہ اس سے لیے کوئی فاعل معین ہوجس ہے تخیر ممکن ہوالبد ااس کی دلالت عموم برہوگی (اورجیے" کے ای خبسنر تسرید ") بدوسری صورت کی نظیر ہے ؛ اس کیے کہ یہاں فاعل مخاطب سے خیر ممکن ہے تو وہ ہرا کی کے کھانے برقا درجیں ہوگا بلکس ایک کے کھانے برقا درہوگالیکن اس میں بخاطب مخارجوگا اورع ف من اس طرح كاكلام تخير كے ليے بوتا ہے۔

تشريح: الفاظ عام من = "أى" بمى ب، الكي وضع تو خصوص كے ليے بوكى ے مرصفت کے عام ہو جانے کی وجہ ہے بیجی عام ہو جاتا ہے ، چتال چدا کر کسی نے کہا "ای عبیدی ضربک فہو حو " تواکرتمام غلاموں نے خاطب کو مارا تو وہ سب آزاد بوجا تیں مے اور آکر کہا" ای عبیدی ضوبته فہو حو "تواس صورت میں اگر تمام نلاموں کوئ طب نے ماراتو تمام غلام آزادنہ ہول سے بلکہ صرف ایک نلام آزادہوگا اگریخاطب نے تمام غلاموں کو بالتر تبیب مارا تو جس کوسب سے پہلا ماراو وآ زاد ہوگا جائے گاادرا کر خاطب نے ان غلاموں کو یکبار کی مارا تو آتا جس کو جا ہے آزادی کے لیے متعین كرد مه وه اس سلسل ميس مخار موكا ..

تسالوا لان في الاول : يهال سے دولول صور تول كے درميان فرق بيان كيا جار ب کر بہلی صورت میں 'ای '' کو ضاربیت کے ساتھ موصوف کیا ممیا ہے اور ضاربیت مغت

التوشيح على التوصيح (240) القاظ عام كابيان عامد ب البدامغت عامد كى وجد سے موسوف بحى عام موكا اور تمام غلام آزاد موجائم مے جب کدووسری صورت می ای " کووسفیت لین ضاربیت سے منقطع کردیا کیا ہے اس کے کداس صورت میں مرب کا طب کی طرف منسوب ہے نہ کہ"ای" کی طرف او جب اس مثال می ای ای ومف ضاربیت کے ساتھ موصوف تبیں کیا میا ہے تو مغت عامدند ہونے کی وجہ سے موموف بھی عام نہ ہوگا اور جب موموف عام نہ ہوگا تو مرف ا کیا علام آزاد ہوگا ، تکر ماتن کو پیفر ق پہندئیں ہے اس کیے اس پراعتر اض کیا ہے اعتراض محصنے سے ملے بطور تہید بیا فائن سیس کرلیں کہ وصف کی دوسمیں ہیں: (۱) وصف توی: اس تابع كو كبتے بيں جوايے معنى يرولالت كرے جومعنى متوع بس باياجائے اوروہ تابع متبوع سے موفر ہو( ۲) دمف معنوی: قائم بالغیر کو کہتے ہیں ،اب اعتراض سنے: اعتسداض : ومن ہے مراوکیا ہے؟ ومف نحوی یا وصف معنوی واکر وصف نحوی مراوہ تو وونوں مالوں میں کوئی وصف جیس ہاس کیے کدلفظامای "موصولہ ہوگا یا شرطیہ موصولہ ہونے کی صورت میں اس کا مابعد صلہ ہوگا اور شرطیہ ہونے کی صورت میں اس کا مابعد شرط ہوگا ببر حال اس كا ما بعد صله ہوگا يا شرط ہوگا وصف تبيس ہوگا اور اكر وصف سے آب كى مراد وصف معنوی ہے تو وونوں مثالوں میں وصف معنوی موجود ہے وواس طرح کے پہلی مثال میں منار بیت وصف معنوی ہے اور دوسری مثال میں معنرو بیت وصف معنوی ہے : لہذا دونوں کے درمیان فرق کرنا تھے نہیں ہے۔ وههنا غرق آخو : چول كه تدكوره بالافرق معنف كنزو يك درست فيس باس لے ان دونوں مثالوں کے درمیان ایک دوسرافرق بیان کررہے ہیں کہ 'ای ''واحد محرکو شامل ہوتا ہے لین ایک فرد کو بغیر کسیمین کے شامل ہوتا ہے تو مہلی مثال میں آزادی کا عظم غلاموں میں سے آیک غیر متعین غلام سے حق میں عابت ہو گا تو اب جس غلام میں وصف ضرب یا یا جائے گا د وغیر ہے نظع نظر کرتے ہوئے اس دصف میں منغر د ہوگا البذ اال تمام غلاموں کے حق می آزادی کا علم ثابت ہوگا جن می وصف ضرب یا یا جائے گا ؛ کیوں کہ ان میں سے ہرایک غیرے قطع نظر کرتے ہوئے منفرد ہے تو وحدت والامعن بھی باتی رہا

اور تھم بھی عام ہو کیا واکر یہاں عموم ٹابت شہوتو دو حال سے خالی دیں ہو گا آزادی کا جوت بھن کے لیے ہوگا اور بعض کے لیے دیس ہوگا یا کسی کے لیے دیس ہوگا بھی اول باطل ہے ؛ کیوں کداس صورت میں تر نج با مرج کا اعتراض وارد ہوگا ؛ اس کیے کہ سب قلام برابر بی بعض کوبعض پرتر نیج حاصل نیس ہے، اورشق ٹائی اس کیے پاطل ہے کہ اگر آزادی كا فبوت أيك غلام كے حق على بيم بيمى نه موتو كلام باطل موجائة كا اور جب بيد ونول شغيل باطل میں تو عموم مانتا پڑے گا اور سارے غلام اس صورت میں آ زاد ہو جا تیں ہے ، جب كدووسرى صورت بيس بيظم بيس بوكا ؛ كيول كداس صورت بيس قائل في ضرب كي تبعت ما طب كى طرف كى بي توجس كووه يهل مارے كا آزادى كا جُوت اى كے حق بيس جوكا ، اگر و وعلی التر تبیب مارے جب تو ظاہر ہے کہ آزادی کا تھم معتروب اول میں ٹا ;ت ہوگا! کیوں کہ جس وقت اے مارا حمیا اس کا کوئی مزاحم نیس تھااور جب اس کے بعد والوں کو باراحميا تومعنروب اول ان كامزاتم تعا البذاعدم مزاحت كي وجه معنروب اول آزاو يو مائے گا اور ا کری طب نے ان غلاموں کو یکبار کی ماراتو آزادی کے لیے ایک غلام کو تعین کرنے میں آتا کو اختیار حاصل ہوگا! کیوں کہ آزادی آتا کی طرف سے آئی ہے البدا تعیمین کا اختیار بھی اس کو ہوگا نہ کہ مار نے والے نخاطب کو حاصل بیہ ہوا کہ پہلی صورت میں تمام غلام آزاد ہوجائیں مے اور دوسری صورت میں ایک غلام آزاد ہوگا۔

ندو ایسما اهاب دبغ: یهال سے مصنف دونوں کی نظیر بیان کرد ہے ہیں ، حمل صورت کی تظیر تی اگرم صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ب "ایسمااهاب دبغ فقد طهر" لیعنی جس چڑے کود ہا غت دے دی جائے وہ یاک جوجاتاہے۔ یہاں چڑے کی یاکی کود باغت پرمعلق کیا حمیا ہے حراسی فاعل کی تعیین نبیس ہے کدد باغت دیے والا کون ہو! اس لیے جس چڑے میں وصف و ہاغت یا یا جائے گاوہ یاک بوجائے گا تو ای طرح مہل صورت میں غلام کی آ زادی کو وصف ضرب پرمعلق کیا تھیا ہے تو جس غلام میں بیدوصف یا یا جائے گاوہ آزاد ہوجائے گااور دوسری صورت کی نظیر سے کدایک مخص نے دوسرے کو کہا " كىل اى خبىز ئىرىد " كىينىتم جورونى جا بوكھا دَنْويها ل كاطب كى طرف ارادے كى

العوشيح على العوضيح ( 242 ) الفاظ عام كابيان نبت كى كى ہاں كے يہاں فاعل كاطب كى جانب سے تيرمكن ہے كدوہ جس رونى كو النتياركر ي كا سرف اى روني كوكمان كى اجازت بوكى اتمام روثيال كمان كى اس ك کے معبائش ندہو کی تو ای طرح دوسری صورت میں فاعل مخاطب کی جانب سے تخیر ممکن ہے اس کیے وہاں بھی وہی غلام آ زاد ہوگا جس کوو واعتیار کرے گا ،تمام غلام آ زاد نہ ہوں کے۔ ( وَمِنْهَا مَنُ ، وَهُوَ يَقَعُ خَاصًّا كَقَوْلِهِ تَعَالَى 'وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ " )فَإِنَّ الْمُوَادَ بَعْضُ مَخْصُوصِ مِنَ الْمُنَافِقِينَ (وَيَسْفَعُ عَامًّا فِي الْعُقَلاءِ إِذَا كَانَ لِلشُّرُطِ نَحُوُّا ۚ مَنْ دَحُلَ دَارَ أَبِي سُفَيَانَ فَهُوّ آمِنٌ " فَإِنْ قَالَ مَنْ شَاء مِنْ عَبِيدِي عِنْقَهُ فَهُوَ حُرٌّ فَشَاء ُوا عَنْقُوا ، وَفِيمَنْ شِئْتَ مِنْ عَبِيدِي عِنْقَهُ فَاعْتِقُهُ فَشَاء الْكُلِّ يَعْتَقُ الْكُلِّ عِنْدَهُمَا عَمَلًا بِكُلِّمَةٍ الْعُمُوم ، وَمِنُ لِلْهَيَانِ ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ يُعْتِقُهُمُ إِلَّا وَاحِدًا لِلْأَنَّ مِنُ لِلنَّهُ عِيضٍ إِذَا دُخُلُ عَلَى ذِي أَبْعَاضِ كُمَّا فِي كُلُّ مِنْ هَذَا الْخَبُرِ ، وَلِأَنَّهُ مُتَيَقِّنٌ ) أَي الْبُعْ صَ مُتَيَقِّنَ إِلَانٌ مِنْ إِذَا كَانَ لِلنَّهِ عِيضٍ فَظَاهِرٌ ، وَإِنْ كَانَ لِلْبَيَانِ فَالْبَعْضُ مُـرَّادُ فَإِرَّادَةُ الْبَعْضِ مُتَيَقَّنَةً ، وَإِرَادَةُ الْكُلِّ مُحْتَمَلَّةٌ , ﴿ فَوَجَبَ رِعَايَةُ الْعُمُومِ ، وَالتَبْعِيضِ ، وَفِي الْمَسُالَةِ ٱلْاولَى هَذَا مُرّاعَى لِأَنَّ عِنْقَ كُلُّ مُعَلَّقٌ بِمَشِينَتِهِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنُ غَيْرِهِ فَكُلُّ وَاحِدٍ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ بَعْضٌ ﴾ أَىٰ كُلُّ وَاحِدٍ مَعْ فَطَع السُّظر عَنُ غَيْرِهِ بَعْضٌ مِنَ الْمَجْمُوعِ فَيَعْتِقُ كُلِّ وَاجِدٍ مَعَ رِعَايَةِ النُّبُعِيضِ بِ خِلَافِ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّ الْمُخَاطَبَ إِنْ شَاءَ الْكُلِّ فَمَشِئَةَ الْكُلِّ مُجْتَمِعَةً فِيهِ فَيُبُطُلُ التُّبُعِيضُ ، وَهَذَا الْفَرُّقُ ، وَالْفَرُقُ الْأَحِبرُ فِي أَيُّ مِمَّا تَفَرَّدُتُ بِهِ . ترجمه : (اورالفاظ عام من سي من "باوروو خاص واتع بوتا بي الله تعالى كا تول" ومنهم من يستمعون اليك ومنهم من ينظر اليك")ال ليك مرادبعض مخصوص منافقین ہیں (اور ذوی العقول میں عام داقع ہوتا ہے جب شرط کے لیے ہوجھے:" مین دخیل دار ایسی سفیان فہو امن "اوّاکرکسی نے کہا" مین شاء من عبيدى عتقه فهو حو "اورسب في زادي جا بي توسب زاد بوجاكين كاوراكر

كي: 'مس مسسنت من عبيدى عتقه فاعتقه 'اليني تم ميرے غلاموں ميں ہے جس كو آزاوكر تا جا ہوآ زاد كروو، پس كاطب نے سب كى آزادى جا بى تو صاحبين كے نزديك "مَن " كِي عموم بِعمل كرتے ہوئے سب آزاد ہوجائيں كے اور 'مين " بيان كے ليے ہوگا ہورا مام اعظم ابوحنیفہ کے نز دیک ایک کوچھوڑ کرسب آ زاد ہوجا ئیں سے ! کیوں کہ''جس '' جب وی ابعاض پروائل ہوتو تبعیض کے لیے آتا ہے جیے: کل من هذا الحبن "اور اس کیے کہ و ومتیقن ہے ) یعنی بعض بھینی ہے! اس کیے کہ 'مِن ''تبعیض کے لیے ہو جب تو ظاہر ہے اور اگر بیان کے لیے ہو جب بھی بعض مراد ہوں گے تو بعض کومراد لیما بھینی ہے اورکل کومراو لیرانخمک ہے( تو عموم اور تبعیض کی رعایت دا جب ہوگی اور مسئلہ او لی میں اس کی رعایت کی گئی ہے ؛ کیوں کہ ہرایک کی آزادی اس کی مشیت پرمعلق ہے اس کے غیر سے قطع نظر کرتے ہوئے تو ہرایک اس انتہارے بعض ہے ) لیعنی ہرایک غیرے قطع نظر كرتے ہوئے مجموع كالبحض ہے ؛لہذا تبعیض كى رعایت كے ساتھ ہرا يك آ زاد ہوجائے كا، برظاف" من شئت من عبيدى عتقه فاعتقه" ك!اس لي كرخاطب الركل كى آزادى جا ہے تواس ميں كل كى مشيت مجتمع ہوگى ؛لہذا تبعيض باطل ہو جائے گى ، يەفرق اور ''ای '' کے مسئلے میں دوسرافرق ان چیز دل سے ہے جن میں منفر دہوں۔ تشربيح: الفاظ عام ميں ہے "من" بھي ہے ليكن بيموم ميں تحكم نہيں ہے بھى بيعام ہوتا ہے تو کبھی خاص بھی ہوتا ہے لیعنی اس میں عموم وخصوص دونوں کا احتمال ہوتا ہے " فسن" كے فاص ہونے كى مثال چيش كرتے ہوئے ماتن نے بير آیت كريمه فل كى ہے "ومنهم من يستمعون اليك ومنهم من ينظر اليك" يهال 'من" س مرا دنمًا م منافقين نبيس بيل بلكه بعض منافقين بين ؛لهذا "نمسن" كااستعال يبال خصوص کے لیے ہوا ہے، اور جب ' ممن '' کا استعمال ذوی العقول میں معنی شرط کے لیے ہوگا تووہ عام ہو گا جیسے: فتح کمہ کے موقع پرسر کاروو عالم صلی الله علیہ وسلم نے ارشادفر مایا تھا" مسن د خسل دار ایسی مسفیان فہو امن "لینی جوابوسفیان کے کھر ہیں داخل ہوگا و مامون ہوگا،تو پہال 'مسن ' عام ہاور جتنے بھی ابوسفیان کے گھر میں داخل ہول مے سب

مامون ہوں گے۔

فاذا قال : یہاں ہے کلہ 'مَن '' کے عموم پر تفریع بیان کی جارہی ہے کہ اگر کمی نے کہا

''مین شاء من عبیدی عتقہ فہو حو '' یعنی بیر ہے غلاموں میں ہے جس نے اپنی

آزادی چاہی وہ آزاد ہے پس اگر تمام غلاموں نے آزادی چاہی تو سب کے سب آزاد

ہوجا کیں گے لیکن اگر اس نے کہا'' مین شنت من عبیدی عتقہ فاعتقہ '' یعنی اب

مخاطب تو میر ہے غلاموں میں ہے جس کو آزاد کرنا چاہے آزاد کرد ہے اور مخاطب نے

سب کو آزاد کرنا چاہا تو صاحبین کے نزویک سارے غلام آزاد ہوجا کیں گے اور الم اعظم

ابوصیفہ رحمۃ الله علیہ کے نزدیک ایک غلام کو چھوڑ کر باتی سب آزاد ہوجا کیں گے اگر اس

نے بالتر تیب غلاموں کو آزاد کیا تو آخری غلام آزاد نہ ہوگا باتی سب آزاد ہوجا کیں گے اگر اس

اور اگر اس نے یکبارگ سب کو آزاد کر دیا تو کسی بھی ایک غلام کو چھوڑ کر سب آزاد

ہوجا کیں گے اور اس ایک غلام کی تعین کا اختیار مولی کو حاصل ہوگا۔

صاحبین کسی داری ایمال' من "عموم کے لیے ہے جس کا تقاضاریہ کے کسب غلام آزاد ہوجا کیں ، باتی رہی بات' مسن "کی تو وہ بیانیہ ہے، تبعیضیہ نہیں ہے اس طرح من کے عموم پر بھی عمل ہو گیا اور' مِن "کے معنی کی بھی رعایت ہوگئی۔

اصام ابو حسیفه کی دائیل : یہاں کلمہ 'من 'عموم کے لیے ہاور' مِن ' عموم کے لیے ہاور' مِن ' تعیض کے لیے ہے اور' مِن ' جب اجر اوالی شی پر واخل ہوتا ہے تو اس وقت بعیض کے لیے ہوتا ہے لینی اپنے مدخول کے بعض افراد پر ولالت کرتا ہے جسے ' سکل من هذا المنحبو' یہاں' خبو' ' چوں کہ ذی ابعاض ہے اس لیے' مِن ' بعیضیہ ہوا یہی وجہ ہے کہ مخاطب کے لیے پوری روٹی کھانے کی گنجائش نہیں ہوگی تو اس طرح' 'عبید' ' مجمی ذی ابعاض ہے ؛ لہذا یہاں' مِن ' مجمیضہ ہوگا اور جب من جعیضہ ہوگا اور جب من جعیضہ ہوگا تو تمام غلام آزادنہ ہوں گے۔

ولا نسبه هنديقون : يهال سام اعظم ابوطنيفه كي جانب سد وسرى دليل دي جاري مي والله عن المعندة والمري عند المري المين المتنقل مي المعندة والمراد لينامتيقن مي خواه مِن كوتبعيضة قرار

المناظعام كالياك

دیں یا سات میل صورت میں تو گاہر ہے اور دوسری صورت میں اس کے کہ جب تمام ا قراد مراد ہوں مے تو بعض افراد بھی سراد ہوں مے البد البعض افراد کومراد لینا بھٹنی ہے اورتمام افراد كومراد ليناعمل بادرية سب جانع بين كيممل كوجهود كريين مراد ليما بهتر ہوتا ہے بلبد اہم کہتے ہیں کرتمام غلام آزادنیں ہول کے۔

وفى المصلك الاولى هذا صراعى: يهال اكراعراض كاجواب وإجارهم اعتسواف : جس طرح مسئلہ انہ میں اخس "عموم سے کے لیے اور ایس "جمعیش سے لیے ہے،اور دونوں کی رعایت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ تمام غلام آ زاوند ہوں کے ای طرح سنلداد لی مس مجی تو "خسن " عموم کے لیے اور "جسن " المجعین کے لیے ہے البدا يهال مجى دونوں كے معنى كى رعايت كرتے ہوئے تمام غلاموں كوآ زادليس موتا جا ہے

جب کہ پہلے سکتے میں آپ سب کی آزادی کے قائل میں۔

جواب : مئلداوتی میں بھی وونوں کی رعایت کی تی ہے دواس طرح کہ پہلے مسئلے میں فلاموں کی آزادی ان کی مشیت پرمعلق کی گئی ہے تو جب تمام غلام اپنی آزادی کو ماہیں مے تو ان میں سے ہرا کی غلام اپنے علاوہ سے قطع نظر کرتے ہوئے بعض ہو گا اس طرح " 'مِن " المعيضية يرجمي عمل جوجائے گااور چوں كه ايك ايك كر كے تمام غلام آ زاد جوجا كيں مے اس کیے "مسن " کے عموم پر مجی مل ہوجائے گا، جب کدووسرے مسئلے میں مشیت کو خاطب پرمعلق کیا ممیا ہے البداا کروہ تمام کی آزادی کو جا ہے تو تمام کی مشیت اکٹھا ہوگی اورتمام کے آزاد ہونے کی صورت میں جینے کا معنی یاتی تیس رہے گا۔مصنف فرماتے میں کہ بیفرق اور ای ''والے مسلے میں دوسرافرق ان چیزوں میں سے ہے جن میں ہے منغرو ہوں ۔ لیعنی بیفرق کسی اور نے بیان تہیں کیا ، بیمصنف کی امتیازی خصوصیات سے ہے جس کوآپ نے تحدیث نعمت کے طور پربیان فر مایا ہے۔

﴿ وَمِنْهَا مَا فِي غَيْرِ الْعُقَالَاءِ ، وَقُدُ يُسْتَعَارُ لِمَنْ قَاِنْ قَالَ : إِنْ كَانَ مَا فِي بَطُنِكَ غُلَامًا فَأَنْتِ حُرَّةً فَوَلَدَتْ غُلَامًا ، وَجَارِيَةً لَمْ تُعْنَقُ لِأَنَّ الْمُرَادَ الْكُلُّ ، وَإِنَّ قَالَ طَلَّقِي نَفْسَكِ مِنْ لَلاثِ مَا شِئْتِ ثُطَلِّقُ مَا دُونَهَا وَعِنْدَهُمَا لَلاثًا ،

وَقُدُ مَرُّ وَجَهُهُمًا.

فان قال : يهال سے کلہ المان کے عام ہونے پر تغریج بیان کی جاری ہے کہ اگر کی نے اپنی با یمی سے کہا المان ما فی بعط نک غلاما فانت حرة "اینی تیرے پیٹ میں جو پکھ ہے اگر وہ تمام کا تمام لاکا ہے تو ، تو آزاد ہے ، اور اس با نمری نے ایک لاکا جنا اور ایک لاک جنا تو اور ایک لاکا جنا اور ایک لاک جنا تو به با نمری آزاد نہ ہوگی ؛ کیوں کہ اس مثال میں کلہ المان عام ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے پیٹ میں جو پکھ ہے اگر مب کا سب لاکا ہے تو ، تو آزاد ہے ، گر جب کا سب لاکا ہے تو ، تو آزاد ہے ، گر جب لاکا اور لاکی دونوں پیدا ہوئے تو سب کا سب لاکا جنس ہوا بلکہ اس کے پیٹ میں جو پہلے ہے اس کا پکھ سے اس کا پری تیں ہوئی وہ بائی آزاد بی نہ ہوگی ، اور اگر کی نی ہوئی وہ بائی آزاد بی نہ ہوگی ، اور اگر کس نے اپنی اور جب آزادی کی شرط پری تیں ہوئی تو وہ بائی آزاد بی نہ ہوگی ، اور اگر کس نے اپنی یوی ہے کہ اس

صورت ين عورت خود كوتين طلاق دے على ہے؛ كول كـ "ما" يهال عام ہے اور" مِن بیان کے لیے ہے! جب کراما م اعظم ابوصنیفدر حمة الله علیہ کے فزو یک اس صورت میں عورت كوتين سے كم طلاق دينے كا اختيار بوكا ؛ كوں كدان كے زد كي "مسن "معيفيد ے تو "ما" كيموم اور" من" كي تبعيقيد ہونے كا تقاضابيب كهورت كو تمن سے كم طلاق دينے كا الحتيار بوورنه مِن بعيضيه كامعني باطل بوجائے كا۔

وَمِنْهَا كُلُّ ، وَجَعِيعٌ ، وَهُمَا مُحَكَّمُان فِي عُمُوم مَا دَخُلا عَلَيْهِ بِجَلَافِ سَسَائِرِ أَدَوَاتِ الْعُمُومِ فَإِنَّ ذَخَلَ الْكُلُّ عَلَى النَّكِرَةِ فَلِعُمُومِ الْأَفْرَادِ ، وَإِنَّ ذَخَلَ عَـلَـى الْـمَـعُـرِفَةِ فَـلِـلُمَجُمُوعِ قَالُوا عُمُومُهُ عَلَى سَبِيلِ الإَنْفِرَادِ أَى يُزادُ كُلُّ وَاحِـدٍ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ غَيْرِهِ ﴾ ، وَهَـذَا إذَا دُخَلَ عَلَى النَّكِرَةِ (فَإِنْ قَالَ كُلُّ مَنُ دَخُلُ هَذَا الْحِصْنَ أَوْلًا فَلَهُ كَذَا فَدَخَلَ عَشَرَةً مَعًا يَسْتَجِقُ كُلُّ وَاجِدِنَفَلا تُساماً إِذْ فِي كُلُّ فَرُدٍ قُبِطِعُ النَّظُرُ عَنْ غَيْرِهِ فَكُلُّ أُولٌ بِالنَّسْيَةِ إِلَى المُتَخَلَّفِ بِ جَلَافِ مَنْ دُخُلُ ، وَهُنَا فَرُقَ آخَرُ وهُوَ أَنْ مَنْ دُخُلُ أَوُّلًا عَامٌ عَلَى سَبِيل الْبُسَدُلِ) فَإِنَّ هُنَاكُ إِذَادُ حَلَّ خَمْسَةٌ مُعَالَمْ يَكُنُ لَهُمْ شَيْءٌ (فَإِذَا أَضَافَ الْكُلُّ إِلَيْهِ الْتَسْضَى عُمُومًا آخَرَ لِنَكُا يَلُغُو فَيَقْتَضِي الْعُمُومَ فِي الْأَوْلِ فَيُتَعَدَّدُ الْأَوْلَ ﴾ وَهَذَا الْفَرُقُ قَدْ تُفَرُّدُتُ مِهِ أَيْضًا ، وَتُحَقِيقُهُ أَنْ الْأُوُّلَ عِبَارَةٌ عَنِ الْفَرْدِ السَّابِي بِ النَّسْبَةِ إِلَى كُلِّ وَاجِدٍ مِمِّنُ هُوَ غَيْرُهُ لَفِي قُوْلِهِ مَنْ دَخُلَ هَذَا الْجَصْنَ أُوُّلا يُمْكِنُ حَمْلُ الأولِ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى ، وَهُوَ مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيُّ أَمَّا فِي قَوْلِهِ كُلُّ مِّنُ دَخَلَ أَوْلَا فَلَهُ ظُ كُلِّ دَخَلَ عَلَى قُولِهِ مَنْ دَخَلَ أَوَّلَا فَاقْنَصَى التَّعَدُّدَ لِمِي المُمنَّافِ إِلَيْهِ ، وَهُوَ مَنْ دَحَلَ أُوْلَا قَلا يُسمُكِنُ حَمُلُ الْأُوْلِ عَلَى مَعْنَاهُ السَحَقِينِينِي لِأَنَّ الْأُولَ الْحَقِيقِينَ لَا يَكُونُ مُنَعَدَّدًا فَيُرَادُ مَعْنَاهُ الْمَجَاذِئُ ، وَهُو السَّابِقُ بِالنَّسْبَةِ إِلَى الْمُتَحَلَّفِ.

تسرجمه : (اورعام كالغاظيس ي"كل"اور"جميع" كي إوريدولول محکم ہیں اس کے عموم میں جس پر داخل ہوتے ہیں ، بر خلاف یاتی الفاظ عموم کے ، تو اگر

الفاظ عام كابيان التوفيح على التوضيح (248) "كسل" كرويرواطل موكاتو عوم افرادك لي بوكااوراكرمعرف يرداخل بوكاتو مجوع کے لیے ہوگا ،اصولین نے کہا ہے کہ اس کاعموم علی سیل الانفراد ہے لیعنی غیرے قطع نظر ہر ایک مراد ہوتا ہے) اور بیاس وقت ہے جب وہ مرور داخل ہو (او اگر کہا" کسل مسن دخيل هيداال حصن اولا فله كذا من النفل "ليس أيك بى ساتحون آوى واقل موے تو ہرایک لل تام کاستحق ہوگا ؛ کیوں کہ ہرا کی غیرے قطع نظر کرتے ہوئے منفرد ب تو ہرایک چیے ہونے والے کی طرف نبت کرتے ہوئے اول ہے، برخالاف" خسن دخل "كاوريهال ايك دوسرافرق باوروه يب كالممن دخسل اولا "على ميل البدل عام ہے ) كوں كه يهاں جب يا في ايك ساتحد داخل موں مح تو ان كے ليے كھ بھی ہیں ہوگا ( تو جب کل کی اس کی طرف اضافت کر دی تو وو دوسرے عموم کا تقاضا کرے گا تا كه دولغونه موتو مهلي صورت ميس عموم كانقاضا كرے كا البذا اول متعدد موكا) اس قرق میں بھی میں منغرد ہوں اور اس کی تحقیق ہیہ ہے کداول نام ہے اپنے علاوہ ہر ایک کی طرف تبت كرتے ہوئے قروسائق كاتو قائل كے قول 'من دخل هذا الحصن اولا ' ميں اول کواس معنی پرمحمول کر ناممکن ہے اور یسی اس کامعنی حقیق ہے الیکن اس کے قول "سکے ال من دخل او لا "من لفظ كل داخل باس كول من دخل او لا 'يرتواس في مضاف اليديعي من دخل او لا "مِن تعدد كا تقاضا كيا تواول كواس ك عن حيق رجمول كر نامكن تبيس ريا! كيول كداول حقيقي متعدد تبيس موتا البذااس كامعني مجازي مرادليا جائے گااوروہ چینے رہنے والوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے سابق ہے۔ تشريح: عام كالفاظ على ي "كل" اور" جميع" كي إلى اوربيدونون عوم على محكم بين يعنى ال كالدخول بميشه عام موكا-فان دخل الكل على المنكرة : يهال على كانفيل بيان كى جارى عبراكر لفظ كل كره يرواغل بوتوعموم افراد كے ليے بوكا جيئے "كسل رجسل يشهب عسه هدا المو غیف "اس کامطلب میہ ہے کہ ہر ہر فر دکو بیدوئی سیر کرستی ہے اور اگر لفظ کل معرف پر واظل موتة مجموع كے ليے موكا جيے"كل الرجال يسحمل هذا الحجر " يہال

چراشانے کا عم محوح رجال کے لیے ہے مطلب نبیں ہے کہ برآ دی اس پھر کو افعا سکتا ہے تو یبال کل مجموع کے لیے ہوا ، عموم افراد کے لیے نبیں ہوا۔

تال السمشائخ : يهال المنتاع والح ين كالفلاكل من جوموم موتا بووفل بيل الانفراد بوتا ہے، غیرے قطع نظر کرتے ہوئے جیسے: بوقت جہاد حاکم نے کہا" کسل مسن دخيل هيذا السحصن او لا فله من النقل كذا "مينيّ بروه يخص جواولاً اس <u>قلع ش</u> داخل ہوگا اس کے لیے اتنا انعام ہوگا اور قلعے میں دس آ دی ایک ساتھ واغل ہو مھے تو ان من سے برایک کے لیے الگ الگ طل بوگا ، اور اگر کہا" من دخل هذا الحصن اولا فله من النفل كلا "العنى جواس قلع ش اولا داخل موكاس كرفيا تناانوام موكا اور دس آ دی ایک ساتھ قلع میں داخل ہو مھے تو ان میں ہے کوئی بھی انعام کامستی تبیں ہوگا ، ان دونوں کے درمیان فرق میہ ہے کہ کل کاعموم علی سبک الانظر ادہوتا ہے تو جو دس افراد قلعے میں داخل ہوئے ان میں ہے ہرا کیہ کو مجما جائے گا کہ کو یا اس کے ساتھ واقل ہوئے والا كوئى جيس بيعى سب سے يملے داخل مونے والا يى باور جولوك قلع جى داخل جيس ہوئے بلکہ چیچے رو مے ان کے اختبار سے سیخس اول بھی ہے اور اس طرح اولا وافل موتے والے بدوس آدمی ہیں البدا ہراکے کو بورا بورا انعام دیا جائے گا جب کدووسری صورت مسلفظ من ہے جوعموم جنس کے لیے ہوتا ہے نہ کے عموم افراد کے لیے تواس اعتبار سے جنس اولیت کا پایا جاتا ضروری موگااوردی لوگول کے ایک ساتھ داخل موے کی صورت میں کسی جس بھی اولیت والامعن نبیس با یا حمیااس لیے کوئی بھی انعام کا مستحق نبیس ہو**گا۔** 

وهست فرق آخو : بہال ہے اس فراد واول صورا لی کے درمیان ایک اور فرق مورا لی کے درمیان ایک اور فرق بیان کر رہے ہیں ، گراس کو تھے ہے پہلے ایک ہات ذہن شیس کر لیس کہ اول کا اطلاق دومعنوں پر ہوتا ہے : (۱) ووفر دجوجی اعدا پر سابق ہو۔ یہ اول کا حقیق معنی ہے ، اس میں تعدونیں ہوسکا (۲) ہی جے د ہے والے کی طرف نسبت کر تے ہوئے سابق ہو ، یہ اس میں تعدو ہوسکا ہے جب یہ بات ذہن شیس ہوگی تو اب سنے : اول کا مجازی معنی ہے ، اس میں تعدد ہوسکا ہے جب یہ بات ذہن شیس ہوگی تو اب سنے : اول کا مجازی معنی ہوگی تو اب سنے :

(250) التوشيح على التوضيح البدليت بوسكا ب واس كاندر عوم على سبيل الاجتماع تبين ب البذا الرياحي آوي ايك ساتھ داخل ہوئے تو کوئی بھی انعام کاستی نہیں ہوگا ؛ کیوں کہ اول کاحقیقی معنی ووفرو سابق ہے جوسب سے پہلے داخل ہواور یہاں ایک فرد کا داخل ہونا یا یا نہیں میا، بلکه ایسے بہت ہے افرادیائے مجے جوس کے سب اولاً داخل ہونے والے بیں اور جب استحقاق للل كى شرمانېيى يا كى منى تۇ كو كى مخص انعام كالمستحق بمى نېيى موگا ، يېال پراول كاحقيقى معنى اس لیے مرادلیا کیا ہے کہ بیعنی مراد لیمامکن ہے اور جب تک حقیقی معنی مراد لیمامکن ہو، مجاز كى طرف تبيل پيميرا جاتا ، كر جب اس پرلفظ "كسل" داخل بوگا توعموم على سبل البدل كے علاوہ ايك اور عموم لفظ "كے ل"كى وجہ سے پيدا ہوجائے كا البذا يهال يراول كامعنى عازى مراوليا جائے گا؛ كيوں كدا كرمعنى عازى مراد ندليا جائے تو " كل" كے دخول كاكونى قائد وبیس ہوگا اور معنی مجازی مراد لینے کی صورت میں قائل کے قول کا مطلب میہوگا کہ جو آ دمی پیچیے رہنے والوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے سابق ہوگا وہ انعام کاستحق ہوگا ؛ لبداا گردس آدمی ایک ساتھ داخل ہوئے توسب انعام کے سختی ہوں کے اور ہرایک کے لیے ایک ایک نقل ہوگا لیعنی دس کو دس نقل ویے جاتیں گے ؛ کیوں کہ جولوگ پیجیےرہ مجے ان كى طرف نسبت كرئے ہوئے بيد دسول آ دى اولا داخل ہونے والے ہیں البذاہرا يك للل تام کاستخت بھی ہوگا اور اگر دس آ دی کیے بعد دیگر ہے داخل ہوئے تو اس صورت میں لفل خاص طور پراس کے لیے ہوگا جوسب سے مبلے قلعے میں داخل ہوا ہوگا ؛ کیوں کہ من كل الوجوه يكي مخص سب سے پہلے داخل ہونے والا ہے اور كلمه "كسل" خصوص كالبحي احمال رکھتا ہے الہذا کے بعد دیگرے داخل ہونے کی صورت میں صرف ایک مخف کوالل ويية مِن كوتى مضا تُعتبين ب، حاصل بيبواكه مسن دعسل او لا " والى صورت عن اول کا حقیقی معنی مراد ہوگا اور معنی حقیق میں تعدوبیس ہے البذ ااگر دس آ دمی ایک ساتھ داخل موے تو کوئی بھی انعام کا مستحق نبیس ہوگا اور "کسل مین د خصل او لا" " والی صورت میں اول کا مجازی معنی مراوب اوراس می تعدد ہوسکتا ہے؛ لہذا اگر دس آ دمی ایک ساتھ داخل ہوسے توسب ایک ایک لفل کے سختی ہوں مے۔

التوشيح على التوضيح (251) القاظ عام كابيان وَجَهِيعٌ عُهُومُهُ عَلَى سَبِيلِ الاجْتِمَاعِ فَإِنْ قَالَ جَعِيعٌ مَنْ دُخَلَ هَذَا البحصن أولا فلله كلذا فلذخل غشرة فلهم نفل واجد وإن دخلوا فرادى يَسْتَجِقُ الْآوِلَ فَيَصِيرُ مُسْتَعَارٌ الِكُلِّ) كَذَا ذَكَرَهُ فَنَحُرُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي أَصُولِهِ ، وَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَلْزُمُ الْجَمُعُ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ ، وَالْمَجَازِ ، وَلا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إِنِ اتَّفَقَ لِلدُّخُولُ عَلَى سَبِيلِ الإجْتِمَاعِ يُحْمَلُ عَلَى الْحَقِيقَةِ ، وَإِن اتُّفَقَ فَرَادَى يُسْحَمَلُ عَلَى الْمَجَازِ لِأَنَّهُ فِي خَالِ التُّكُلِّمِ لَا بُدُّ أَنْ يُرَادَ أَحَدُهُمَا مُعَيِّنًا ، وَإِرَادَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُعَيِّنًا ثُنَافِي إِرَادَةَ الْآخِرِ فَحِينَئِذٍ يَلُزَمُ الْجَـمُعُ بَيُسَ الْحَقِيقَةِ ، وَالْمَجَازِ فَأَقُولُ مَعْنَى قَوُلِهِ إِنَّهُ مُسْتَعَارٌ لِكُلِّ أَنْ الْكُلّ ٱلإفْرَادِيُ يَدُلُ عَلَى أَمُرَيْنِ أَحَدُهُمَا اسْتِحُقَاقَ ٱلْأُوْلِ النَّفَلَ سَوَاءٌ كَانَ ٱلْأُولُ وَاحِدًا أَوْ جَمْعًا ، وَالثَّانِي أَنَّهُ إِذَا كَانَ ٱلْأُولَ جَمْعًا يَسْتَجِقُّ كُلُّ وَاحِدِ مِنَّهُمُ نَفَلا تَامًّا فَهَاهُمُما يُرَادُ الْأَمُرُ الْأُولُ حَتَّى يَسْتَجِقُ الْأُوِّلُ النَّفَلَ سَوَاء كَانَ وَاحِدُا أَوْ أَكْثُرُ ، وَلا يُسرَادُ المُعُنِّي الْحَقِيقِيُّ ، وَلا الْأَمُرُ الثَّانِي حَتَّى لَو دَخَلَ جُمُاعَةٌ يَسْتَجِقُ الْجَمِيعَ نَفَلا وَاجِدًا وَ ذَلِكَ لِأَنَّ هَذَا الْكُلامَ لِلتَّحْرِيضِ ، وَالْحَتُ عَلَى دُخُولِ الْحِصُنِ أَوَّلًا فَيَجِبُ أَنْ يَسْتَحِقُ السَّابِقُ النَّفَلَ سَوَاءً" كَانَ مُسُفَرِدًا أَوْ مُحُسَمِعًا ، وَلَا يُشْتَرَطُ الاجْتِمَاعُ لِلْأَنَّهُ إِذَا أَقَدَمَ الْأَوَّلَ عَلَى الدُّخُولِ فَتَخَلُّفُ غَيْرِهِ مِنَ الْمُسَابَقَةِ لَا يُوجِبُ جِرْمَانَ الْأُوَّلِ عَنِ اسْتِحْقَاقِ السُّفَل فَالْقَرِينَةُ ذَالَّةٌ عَلَى عَدَم اشْتِرَاطِ الاجْتِمَاعِ فَلا يُرَادُ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيُّ ، وَأَيْضًا لَا دَلِيلَ عَلَى أَنَّهُ إِذَا دَخَلَ جَمَاعَةٌ نَسُتَجِقٌ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْجَمَاعَةِ نَفَلا تَناشًا بَهِ الْكَلَامُ ذَالٌ عَلَى أَنَّ لِلْمَجُمُوعِ نَفَلًا وَاحِدًا فَصَارَ الْكُلَامُ مَجَازًا عَنُ قُولِهِ إِنَّ السَّابِقَ يَسْتَحِقُ النَّفَلَ سَوَاءٌ كَانَ مُنْفَرِدًا أَوْ مُجْتَمِعًا فَإِنْ دَخَلَ مُنْفَرِدًا أَوْ مُبِرَسِعِهَا يَسُتَحِقُ لِعُمُومِ الْمَجَازِ فَالِاسْتِحُقَاقَ مُجْتَمِعًا لَيْسَ لِلْأَنَّهُ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيُّ بَلُ لِدُخُولِهِ تَحْتَ عُمُومِ الْمَجَازِ ، وَهَذَا بَحْثُ فِي غَايَةِ التَّذَقِيقِ تسوجمه : اورلفظ محميع" كاعموم على بيل الاجماع بالواكر كى ن كما" جميع

جب وہ تنہا داخل ہوا یا جماعت کے ساتھ واعل ہوا تو عموم مجاز کی وجہ سے مستحق ہوگا ہی جمتعامستی ہوتا اس کیے بیس ہے کہ ووسعی حقیق ہے بلکہ اس کے عموم مجاز کے تحت واقل ہرنے کی وجہ سے ہواور سے بحث ائتالی ویل ہے۔

تشسوييج : كله "جسميع" اليند فول كافراد عن على سيل الاجماع عموم كونا بت كرنا ہے انغرادی طور پر ہرفرد کے ساتھ حکم متعلق نبیں ہوتا ، برخلاف کلہ "کے کہ دواہے مدخول کے افراد میں علی سیل الانفر ادعموم کو ٹابت کرتا ہے بعثی علم کا تعلق ہر ہر فرد کے ساتھ الك الك بوتائب الرام الرام والشكرن بياعلان كيا:" جسموسع مسن د حسل هسذا السعسسن اولا فله من المنفل كذا "اليمني ووتمام لوك يوسب ست يميل اس قلع ش واعل ہوں مے ان کے لیے اس تدر انعام ہوگا اور دس آ دمی ایک ساتھ قلع میں داخل ہو مجھے تو ان سب کے لیے مشتر کہ طور پر ایک انعام ہوگا لینی ایک ہی انعام میں وہ سب برابر كے شريك بول مے اليوں كەلفظ جميع مقبق معنى كا متبار سے بلى مبل الاجماع موم کوٹا بت کرتا ہے اور دسوں آ دمیوں کو ایک عی انعام میں شریک کرنے سے عموم اجماع کا معنی پالیاجاتا ہے اور اگردی آدمی باری باری دافل ہوئے تو جوفس سب سے پہلے دافل بوگاوی انعام کا منتی بوگاءاورکوئی انعام نیس یائے گا۔اس مورت میں کلہ ' جسمیع ' ' کے حقیقی معنی پر تو عمل نے ہو سکے کالیکن اس کے مجازی معنی پڑھل ہو جائے گا اور اس کا عجازی معنى بيب كدا سے كلمة "كل" كون عن عن كرديا جائة وجب لفظ "جميع" كاز أكل "كل" كَمْ عَيْ شِي بُوكًا تُو" جمعيع من دخل هذا الحصن او لا فله من النفل كذا "كامعن" كمل من دخل هذا الحصن اولا فله من النفل كذا "بويائكا اور سابق میں بدیات آ چکی ہے کرکل اپنے مدخول کے افراد میں مموم اس طور پر ٹابت کرتا ب كريم كالعلق بر برفر و كرماته الك الك بوتاب تو الكل من دخل هذا الحصن اولا فسلسه من السنفل كذا " كامعنى يديوكا كديرو وقرد يوسب سے يہلے اس طعين واقل موكاه واتخ انعام كالمسحق موكا\_

اعتسراض : يهال جمع بين الحقيد والجازلان مآرباب كول كرجي سے جوع مراد

التوصيح على التوصيح (254) الفاظ عام كايال لیاس اس امن تقتی ہے اورائے اکل ایک من کے لیے مستعار لین معن کواری ہے تو میل صورت می آب نے معن حقیق مراولیا ہے اور دوسری صورت میں معنی مجازی مراولیا ہے ؟ لبذايبان تميقت اورماز كااجل موكياجودست كيل ب- " جسواب کروگوں نے اس کا جواب بیردیا ہے کہ جمع بین الحقیقة والحیاز اس وفت لازم آتا جب بیک وقت وونوں کا اراد و کیا جاتا حالاں کدایسائیس ہے بلکہ اکٹھا واعل ہوئے کی نقدی پرمعی حقیق مرادلیا جاریا ہے اورا سیدا سید داخل ہونے پرمعن مجازی مراولیا مار م باور جب ایدا ہے وحقیقت و کاز کا اجماع بیک وقت لازم میں آیا جب کے ممنوع ا کیک بنی وقت د ونو ان کومراد لیما ہے۔ لانبه فسی حالة المتكلم: اس مارت ، شكوره جواب كاردكر ، إلى اوروه ال طرح كدلفظ كالمعنى تعلم كے وقت مراولها جاتا ہے، وقوع في الخارج كے وقت كا اختبارتين ہوتا ؛لہذا ضروری ہوا کہ تکلم کے وقت ہی دونوں معنوں میں سے کسی ایک کالعین ہواور ا کیے معنی تعین کومراد ٹیماد وسرے معنی تعین کومراد لینے کے منائی ہے چناں چہ 'جے میع من دخل هذا الحصن اولا فله من النفل كذا" كاللم كووتت اكربياراوه كيا ووك سب ایک ساتھ داخل ہوں تو ان کے لیے تقل واحد ہوگا ، تو یہ حقیقت ہے اور اس کے ساتھ بیجی اراد و کیا ہو کہ کے بعد دیگرے داخل ہونے کی صورت میں اول کے لیے انعام ہے باتی کے لیے بیس تو بیجاز ہے، خلاصہ بیہ ہوا کہ نظم کے وقت معنی مراد لینے کا اعتبار ہے اور آپ کا جواب وقوع فی افخارج پرمنی ہے جس کا اعتبار میں البنداا شکال اب بھی یاتی ہے۔ فاقول معنى قوله انه مستعاد: يهال المخرالام كوول كوديه كرد ب بيں جس سے اعتراض كا مجم جواب سائے آجائے كا اتو جيد كا خلا صديہ ہے كے كل افرادی دوامور پرولالت كرتا ب: (١) سب سے پہلے داخل ہونے والاستحق انعام بوكا خواہ وہ ایک ہویا جماعت ہو (۲) داخل اول اگر جماعت ہوتو ان میں ہے ہرایک ممل انعام كالمستحق موكا جبيها كم "كل من دخل هذا المحصن "مي يم معى مراولها حمياتها اور یہاں پر بہلامعن مراد ہے بعن جمع کا یہاں حقیق معنی مراد نبیں ہے جس کے اعراجاع

امر ضروری ہے، جس کی وجہ سے واحد منظر دانعام کاستحق نہیں ہوسکتا بلکہ مجازی معنی مراد ہ،اور بازی معنی ہے ہے کہ 'کے لیے مستعار ہواور کل کے دومعنی ہیں جن کا ذکر ادبرآ چکا ، یہاں کل جمعن ٹائی مراوئیں ہوسکتا ورنہ مجمعاً داخل ہونے کی صورت میں ہرا یک مثل تام کا مستحق ہوگا اس کیے بیال جمعتی اول کے لیے مجاز ہوگا اور معنی جمیع کے حقیقی معنی کو بھی شامل ہے کو یا بیعموم مجاز ہوا ،عموم مجاز بیہ ہے کہ لغظ سے ایسا مجازی معنی مرادلیا جائے کہ عققی معن بھی اس کا ایک فرد ہو جائے جیسے : لفظ اسد ہے شجاع مراد لینا کہ شیر بھی شجاع کا الكفرد ب، الكاطرة يبال مجميع من دخل النع "عازاما بن في الدفول مراد ہوگا اور سابق فی الدخول ایک بھی ہوسکتا ہے اور جماعت بھی تو اب حقیقت اور مجاز کا اجم ع لازم ندآ نے گا۔

وذلك لان هددا السكدلام : يهال ست بميع كوعموم عاز يرمحول كرسف ك وجديان فرمارے ہیں کہ اس کلام سے امیر نشکر کا مقصد لوگوں کو جراکت و بہا دری کے اظہار برآ مادہ كرتا بيعن قلع من يبل داخل مون والالحض بهادر الركيا جائكا تواس كا تعاضاب ہے کہ جوسابق ٹی الدخول ہو دونقل کا سختی ہوگا خواد وہ ایک ہویا جماعت ادرر ہااجماع تو وہ شرط میں ہے؛ کیوں کہ جب کوئی ایک فرد دخول پر اقد ام کرتا ہے اور دوسر ایکھے رہ جاتا بي ودوسر عدكا يجيره جانا يهلي دافل مونے والے تفس كوا تحقاق عروم بيس كرتا اور يهال اجتماع في الدخول كے شرط نه بونے يرقرينه محي موجود ہے كه جب دى آ دميوں كے ا کیک ساتھ داخل ہونے کی صورت میں دس آ دمیوں کی ایک جماعت مطل کی مسحق ہے تو کیے بعدد کرے دس آ دمیوں کے داخل ہونے کی صورت میں سب سے میلے داخل ہوئے والا ایک مخص بدرجہاولی نفل کا مستحق ہو گا اور یہاں اس پر بھی کوئی دلیل مبیں ہے کہ جب قلعے على اولاً أيك جماعت مجتمعاً داخل موتو اس جماعت كا هر برفر دلفل تام كالمستحق مو، يلكه بيكلام اس بات يردلالت كرر ما ب كه جميع افرادلفل واحد كم محق جون الهذاب كلام سابق في الدخول بي عباز موكا اورسايق في الدخول أيك بحى موسكما باور جما عت بمي كويابيموم عجاز كي بيل يه مواجس كي تحت معن حقيق بهي داخل ب، حاصل مد مواك بوري جماعت

كالمستحل انعام مونامعن حقق كى وجه ساور ترتيب وارداغل مون كى مورت ملى بيل مخض کا مستخل انعام او نامعنی مجازی کی وجہ ہے نہیں ، بلکہ جماعت کی صورت میں وافل ہونے کے وقت سب کے لیے ایک نقل کا ملنا اور ترتیب وار دافل ہونے کے وقت اول کو بعروانلن ملتاعموم مجاز کے طور پر ہے۔

﴿ مَسَأَلَةً : حِكَايَةُ الْفِعْلِ لَا تَعْمُ إِلَّانَ الْفِعْلَ الْمَحْكِيُّ عَنْهُ ، وَاقِعْ عَلَى صِفَةٍ مُعَيِّنَةٍ لَحُوُّ " صَلَّى النَّبِي عَلَيْهِ السُّلَامُ فِي الْكُعْبَةِ " الْحَيْكُونُ هَذَا فِي مَعْنَى الْمُشْعَرَكِ فَلَيْشَأْمُلُ فَإِنْ تَرَجِّحَ بَعْضَ الْمَعْنَى بِالرَّأْيِ فَذَاكَ ، وَإِنْ ثَبَتَ التُّسَاوِي فَالْمُحَكُّمُ فِي الْبَعْضِ يَثُبُتُ بِفِعُلِهِ عَلَيْهِ السُّلَامُ ، وَفِي الْبَعْضِ الْآخُو بِسَالَىقِيْسَاسِ) قَسَالَ وَالنُّسَافِعِيُّ زَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَجُوزُ الْفَرُضَ فِي الْكُعْبَةِ إِلَّانَهُ يَهُ وَيُحْمَلُ فِعُلَّهُ السُّلِكُ اللَّهُ عَلَى النُّفُلِ وَيُحْمَلُ فِعُلَّهُ عَلَيْهِ السُّلَامُ عَلَى النُّفُلِ، وَنَسَحَنُ نَقُولُ لَمُ الْبَسَ جَوَازُ الْبَعْضِ بِفِعْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَالسُّسَاوِي بَهُنَ الْلَهُ رَّضِ ، وَالسُّلُهُ لِهِي أَمُرِ الِاسْتِقْبَالِ حَالَةَ الِاشْتِيَارِ ثَابِتُ فَيَثَبُثُ الْجَوَازُ فِي الْمَعْضِ الْآخَرِ قِيَاسًا (وَأَمَّا نَحُوْ "قَضَى بِالشُّفَعَةِ لِلْجَارِ" فَلَيْسَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ ، وَهُـوَ عَامٌ لِأَنَّهُ نَقُلُ الْحَدِيثِ بِالْمَعْنَى ، وَلَأَنَّ الْجَازَ عَامٌ ) جَوَابُ إِشْكَالِ وَهُوَ أَنْ يُهَالَ حِنْكَايَةُ الْفِعُلِ لَمَّا لَمْ تَعُمُّ فَمَا رُوِى أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَضَى بِالشَّفْعَةِ لِلْحَارِلَا يَسْدُلُ عَسْلَى ثُبُوتِ الشُّفَّعَةِ لِلْجَارِ الَّذِي لَا يَكُونُ شَرِيكًا فَأَجَابَ بِأَنّ هَذَا لَيْسَ مِنْ بَابِ حِكَايَةِ الْهِعُلِ بَلْ هُوَ نَقُلُ الْحَدِيثِ بِالْمَعْنَى فَهُوَ حِكَايَةً عَنْ قَـوُلِ النَّبِيُّ عَـلَيْهِ السُّلَامُ الشُّفَعَةُ لَابِتَةٌ لِلْجَارِ ، وَلَئِنُ سَلَّمْنَا أَنَّهُ حِكَايَةُ الْفِعْلِ لَكِنُ اللَّجَارَ عَامٌ لِأَنَّ اللَّامَ لِاسْتِعْرَاقِ اللَّجِنْسِ لِعَلْمِ الْمَعْهُودِ فَصَارَ كَأَنَّهُ قَالَ قَضَى عَلَيْهِ السُّكَامُ بِالشُّفْعَةِ لِكُلِّ جَارٍ.

ترجمه : (سئد العلى مكايت عام يس موتى اكون كدووهل جس كى مكايت كائ ے ایک مغت سعید پرواقع ہوتا ہے ہیں: 'صلی النبی صلی الله علیه و سلم لی السكعبة "يعن بى اكرم ملى الله عليه وسلم في فاند كعب من زازادا فرما كى توبيم شترك ك

التوشيح على التوضيح (258) حكايت فل كياو جواوك عام نيس مائة ال كدرميان بحى تحور اسااختلاف ب،امام شائعى رحمة الله كايد كبنائ كرووهل عام بين دوكا بلكداى مفت كے ساتھ خاص بوكا جس مفت كے ساتھ وو فعل نبی اکرمسکی الله علیه وسلم ہے منقول ہو گالیکن احناف اس بات کے تائل ہیں کہ وو مشترک سے حکم میں ہوگا البر ااگر اس کے بعض معانی دلیل سے ذریعے رائع قراریا کی آو ای کے مطابق مل کیا جائے گا درنے مم تمام معانی میں تابت ہوگا ؛ کیوں کداس صورت میں سارے معالی برابر ہوں مے پینس میں علم میں سلی الله علیہ وسلم سے تعل سے تا بت ہو گااور بعض من آیاس سے تابت ہوگا چال جدور یث فدکور کے حوالے سے امام شائعی اس بات کے قائل ہیں کہ بیے جواز مرف ملل نمازوں کے ساتھ خاص ہے فرض نماز کھیے ہیں جا زجیں كول كدكعب ين تمازية عن ي كعب كاستدبار فادم أناب جوي نبيل ب عرفل نمازك بارے میں چوں کہ آ ب کا تعل منتول ہے اس کے صرف عل نماز جائز ہو کی فرض تماز جائز تھیں ہوگی الیکن احناف اس بات کے قائل ہیں کے ثماز کی تمام مانٹیں برابر ہیں خواو نماز للل ہو یا فرض و حالت اعتیار میں دونوں میں استقبال قبلہ شروی ہے کئی نماز میں بھی استد بار درست میں ب لیکن جب ایک حالت میں تی اکرم صلی الله علیه وسلم ہے بعض اجزا ے تبلہ كا استقبال ندكر فے كاجواز تابت ہو كيا تو باقى حالتوں على بحى تياس كے . ذریعے جواز تابت ہو جائے گا کو یانفل کی صورت میں جواز آب کے قتل سے اور فرض کی صورت میں جواز آیاس کے ذریعے تابت ہوگا۔

واحسا نسعو قضى بالشفقه للجاو :اس عبارت ـــانيك اعتراض كاجواب وإ عمیات مراعتراض بجھنے سے پہلے بیذ ہن شیس کرلیں کے شریک فی لفس اسمیع اور شریک کی حق الموج كے ليے بن شفعه بالا تقال ثابت بي يعنى جو مكان ميں مشام شريك ب يا مكان اور کھیت کے رائے اور وسائل آبائی و فیر و شرکٹر یک ہے ان دونوں کے لیے بالانگان حق شفعہ ٹا بت ہے لیکن پڑوی اور جار طامق کے لیے حق شفعہ ٹا بت ہے یا تیں؟اس ملیفے میں اختلات ہے احداف کے فزو کی اس کے لیے بھی حق شفعہ عابت ہے اور امام شافعی كرزد يك الى كے ليے حل شفعه تابت تيس باحناف في اين مولف بر مديث إك

"فصنى بالشفعة للجار" عاستدلال كياب كديبان مارعام بجواس يروىكو بھی شامل ہے جوشر کیک ہواور اس پڑوی کوبھی شامل ہے جوشر کیک نہ ہو۔ جب ریتمبید ذِ مِنْ ثَيْنِ جِوْمَىٰ نَوْ اعترَ اصْ <u>سن</u>ية :

اعنسراض : جبآب كنزويك دكايت فعل يعوم ثابت نبيس موتاتويها الممي عموم بیں ہونا جا ہے! کیوں کہ یہاں سرکار دو عالم سلی الله علیہ وسلم کا ایک فعل نقل کیا حمیا ہے جب كرة ب برطرح كے يروى كے ليے اس عديث كى بنياد يرحق شفعه ثابت مانتے ہيں۔ جواب ( ا): بيرمديث مكايت بالفعل كي بيل عن بير به بلك قال بالمعنى كيبيل سے ہے کہ اس میں آپ صلی الله علیہ وسلم سے منقول حدیث کامعنی قال کیا حمیا ہے اور وہ حدیث يهي الشفعة ثابتة للجار "تواس فيل كوسحالي في القاظ من تقل كرديا البذا اعتر اض درست تہیں ہے۔

جسواب (٢): اگرا سے دکا بت بالفعل کے بیل سے مان لیاجائے جب بھی کوئی حرج جہیں ہے! اس لیے کہ ہمار ہےاستدلال کی بنیاداس پرنہیں ہے کہ حکایت فعل میں عموم ہوتا ہے بلکہ استدلال کی بنیاداس پر ہے کہ الجار "میں لام تعریف استغراق کے لیے ہے جو ہر پڑوی کو عام ہے ؛ کیوں کہ بیالام عہد کے لیے نہیں ہے اس لیے کہ معبود کا کوئی تذکرہ حبیں ہے اور جب عہد کے لیے ہیں ہے تو لامحالہ استغراق کے لیے ہوگا کو یا'' فسط بالشفعة للجار''كامطلب''قضى بالشفعة لكل جار''ے۔

( مَسُالُةٌ: اللَّهُ ظُ الَّذِي وَرَدَ بَعَدَ سُؤَالٍ أَوْ حَادِثَةٍ إِمَّا أَنْ لَا يَكُونَ مُسْتَقِلًا أَوْ يَكُونَ فَجِينَئِدٍ إِمَّا أَنْ يَخُرُجَ مَخُرَجَ الْجَوَابِ فَطُعًا أَوِ الظَّاهِرُ أَنَّهُ جَوَاتٌ مَعَ احْتِمَالِ الْابْتِدَاءِ أَوْ بِالْعَكْسِ) أَي النظَّاهِرُ أَنَّهُ ابْتِدَاءُ الْكَلَامِ مَعَ احْتِـمَالِ الْجَوَّابِ ( لَـحُو ٱلنِّـسَ لِي عَلَيْك كَذَا فَيَقُولُ بَلَى أَوْ كَانَ لِي عَلَيْك كَذَا فَيَقُولُ لَعَمُ ) هَـذَا نَظِيرُ غَيْرِ الْمُسْتَقِلُ ( وَنَحُوُ " سَهَاالنَّبِي اللّ فَسَجَدٌ ' وَزَنِّي مَاعِزٌ فَرُجِمَ ) هَـذَا نَـظِيـرُ الْمُسْتَقِلِّ الَّذِي هُوَ جَوَابٌ قَطُعًا (وَنَسَحُو تُعَالُ تَغَدُّ مَعِي فَقَالَ إِنْ تَغَدَّيُتُ فَكُذَا مِنْ غَيْرٍ زِيَادَةٍ ) هَـذَا نَظِيرُ

التوشيع على التوضيع المنظاهر أنّه جَوَابٌ ( وَنَحُو إِنْ تَغَدَّيْتُ الْيَوْمَ مَعَ زِيَادَةٍ عَلَى الْمُسْتَقِلُ الّذِى الظّاهِرُ أَنّهُ ابْتِدَاءٌ مَعَ احْتِمَالِ الْمُسْتَقِلُ الّذِى الظّاهِرُ أَنّهُ ابْتِدَاءٌ مَعَ احْتِمَالِ قَلْدِ الْجَوَابِ ) حَذَا نَظِيرُ الْمُسْتَقِلُ الَّذِى الظّاهِرُ قِسْمِ وَاحِدِ (فَهِى النّالاتَةِ الْحَوَابِ فَيْنِي النّالاتَةِ الْحَمَلُ عَلَى الْابْتِدَاء عِنْدَنَا حَمُلا اللّهَوَابِ فَيْنِي النّالِقَادَةِ ، وَلَوْ قَالَ عَنْتُ الْجُوَابِ صُدَّقٌ دِيَانَةٌ ، وَعِنْدَ الشّافِعِي اللّهُ وَابِ صُدَّقٌ دِيَانَةٌ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِي اللّهُ وَالْمُولِ اللّهِ اللّهُ عَلَى الْجُوَابِ ) ، وَهَذَا مَا قِيلَ إِنَّ الْعِبْرَةَ لِعُمُومِ لِللّهُ مَعْ اللّهُ عَلَى الْجُوَابِ ) ، وَهَذَا مَا قِيلَ إِنَّ الْعِبْرَةَ لِعُمُومِ اللّهُ عَلَى الْجُوابِ ) ، وَهَذَا مَا قِيلَ إِنَّ الْعِبْرَةَ لِعُمُومِ اللّهُ عَلَى الْجُوابِ ) ، وَهَذَا مَا قِيلَ إِنَّ الْعِبْرَةَ لِعُمُومِ اللّهُ عَلَى الْجُوابِ ) ، وَهَذَا مَا قِيلَ إِنَّ الْعِبْرَةَ لِعُمُومِ اللّهُ عَلَى الْجُوابِ ) ، وَهَذَا مَا قِيلَ إِنَّ الْعِبْرَةَ لِعُمُومِ اللّهُ عَلَى الْجُوابِ ) ، وَهَذَا مَا قِيلَ إِنَّ الْعِبْرَةَ لِعُمُومِ اللّهُ عَلَى الْجَوَابِ ) ، وَهَذَا مَا قِيلَ إِنَّ الْعِبْرَةَ لِعُمُومِ اللّهُ مُومَا اللّهُ عَلَى الْجُوابِ ) ، وَهَذَا مَا قِيلَ إِنْ الْعِبْرَةَ لِعُمُومِ السَّبِ عِنْدَنَا فَإِنَّ الصَّحَابَةَ ، وَمَنْ بَعُلَهُمُ تَمَسُكُوا اللّهُ عُلُولُ الْوَارِدَةِ فِي حَوَادِتَ خَاصَّةٍ ، اللّهُ مُومَاتِ الْوَارِدَةِ فِي حَوَادِتَ خَاصَّةٍ .

ترجمه : (مسكد: وولفظ جوكس سوال يا حادث ي بعدوا قع بويا تووه غيرمستعل موكايا مستقل ہوگا اور اس وقت یا تو تطعی طور پر جواب کی جگہ نکلے گایا ظاہر ہو گا کہ وہ جواب ہے ساتھ ہی ابتدا کا اخمال ہوگایا اس کے برعلس ہوگا ) لینی ظاہر سیہوگا کہ وہ ابتداے کلام ہے ساتھ ہی جواب کا احمال ہوگا (جیسے ایک آدی کسی کو مخاطب کرتے ہوئے کے "الیس لی علیک کذا "تووه مخاطب جواب میں کے"نعم") بیغیرستفل کی نظیر ہے (اورجیسے "سهاالنبي صلى الله عليه وسلم فسجد" اور" زني ما عز فرجم") بيال مستغل کی نظیر ہے جو نطعی طور پر جواب ہو (اور جیسے ایک آ دی نے کسی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا''تعالی تغد معی ''تو تخاطب نے جواب میں کہا''ان تغدیت فکذا '' ب اس مستقل کی نظیر ہے جس کا جواب ہونا خلا ہر ہے اور جیسے جواب میں مخاطب نے کہا''ان تعديت اليوم" جواب كاضرورى مقدار يراضافه كے ساتھ ) يداس متقل كانظير ب جس کا خلاہر ہے کہ دہ ابتداے کلام ہے تمر جواب ہونے کا بھی احتمال ہے تو جہاں جہال لفظ انسحو "الدكورے وواكك الك تتم كى نظيرے ، جارے نز ديك بہل تين صورتوں ميں جواب برمحمول کیا جائے گا اور چوتھی صورت میں ابتدا ہے کلام پرمحمول کیا جائے گا؟ تا کہ زیادتی فائدہ پرمحول ہواورا کروس نے چوتھی صورت میں کہا کہ میں نے جواب کا ارادہ کیا تھا تو دیائے اس کی تقدیق کی جائے گی اورا مام شافعی کے نز دیک جواب پرمحمول کیا جائے

ع) اوربده وے جو کہا کیا ہے کہ ہارے نزدیک اختبار عموم لفظ کا ہے فصوص سبب کانہیں ؟ کیوں کے محابہ اوران کے بعد والوں نے خاص حوادث میں وارد ہوئے والے عمومات ے استدلال کیا ہے۔

تشربیج: جب کوئی کلام سوال یا حادثے کے بعد ندکور ہوا ورسوال یا حادثے کا اس کلام ہے تعلق بھی ہوتو اس کی جارصور تیں ہوں گی اوروہ اس طرح کے کلام دوحال سے خاتی ہیں ہوگایا تو غیر مستعل ہوگالین جب تک اس موال یا حادثے کا انتہار نہ کیا جائے تب تک اس لفظ ہے کوئی فائدہ حاصل جیس ہوگا تو بہ بہل تھم ہے اور اگر وہ کلام مستقل ہو یعنی ماتیل کے ساتھ متعلق ہوئے بغیر بھی مفید ہوتو دوحال ہے خالی نہیں یا تو اس کا جواب بنامتعین ہوگا تو مددوسری فتم ہے یا متعین نہ ہوتو پھر دو حال سے خالی بیس یا تو اس کا جواب ہوتا ظاہر ہوگا ادراس میں استینا ف کا بھی احمال ہوگا تو یہ تمیسری متم ہے اور اگر اس کا الٹا ہو لیعنی اس کا متانف ہونا ظاہر ہوگا اور جواب کا احمال ہوگا تو بیشم رابع ہے ، ذیل میں ہرا کیک کی

تعریف مثال کے ساتھ درج کی جارہی ہے۔

قسم اول : سوال يا حادث سے بعد واقع ہونے والا لفظ غير مستقل ہوليني ماليل سے متعلق ہوئے بغیر کمل فائدہ نددے جیے ایک آدمی نے کسی سے خطاب کرتے ہوئے کہا: "السس لى عليك الف "كياتم رمير ، براردو ينيس بن واس في جواب مِن كَمَا" بلى" كول بيس ، تويهال" بلى" كام فيرستقل ہے اى طرح ايك آدى نے اسی ے خطاب کرتے ہوئے کہا ''لی علیک الف ''تم پرمیرے ایک ہزاررو ہے ہیں تو خاطب نے جواب میں کہا" نعم " امال ویبال" نعم " غیرستفل ہے ؛ کیوں کہ جب تک موال یا حادیثے کا اعتبار نہ کیا جائے تب تک سیکی معنی تام کے لیے مفید تبیس ہوں مے۔ قسم شانبی: جواب میں واقع ہونے والالفظ ایسا کلام ستعلّ ہوجس کا جواب بٹنامتعین اوتيے:سها النبي صلى الله عليه وسلم فسجد" بي اكرم سلي الله عليه وسلم سے مهوبواتو آپ تے مجدوفر مایا، یہال فسسجد "كامستقل ہے اور قطعی طور بر ماتبل كا جواب ہے ای طرح" زنسی ما عن فوجم "حضرت ماعز اسلی سے زنا کا صدور ہوا تو

سوال ما حادثے کے بعد... (262) التوشيح على التوضيح انہیں رجم کیا تمیا، بہال بھی ''فوجم'' کلام ستقل ہے جس کا جواب بنامتعین ہے۔ قسم شالت : جواب میں واقع ہونے والالفظ کلام مستقل ہواور ماقبل کا جواب ہوتا ظاہر ہو مراستیناف کا بھی احمال ہو جیسے کس نے مخاطب سے کہا" تعدال تعد معی "او مير عاتددو پيركا كهانا كهاؤتواس نے جواب ميں كہا" ان تسغد بت فعبدي حو" ا كريس نے دو پېركا كھانا كھايا تو ميرا غلام آزاد ہے ، يہال ظاہر يمى ہے كديد ماتبل كا جواب ہے مراس کے ساتھ کلام متانف ہونے کا بھی اختال ہے۔ قسم رابع :جواب میں واقع ہونے والالفظ کلام مستقل ہواوراس کا کلام متالف ہونا ظاہر ہوء مرجواب کا بھی احمال ہوجیے: مخاطب سوال ندکور کے جواب میں اضافہ کر کے یوں کیے 'ان تعدیت اليوم فعبدي حو ''اگريس نے آج دوپير کا کھاتا کھايا توميرا غلام آزاد ہے، بہاں استیناف کا ہونا طاہر ہے مگر جواب کا بھی اختال ہے۔ فف الشلاشة الاي ل: يبال سے جاروں قسموں كا حكم بيان كرر ہے إلى كريكا تين صورتوں میں!ن الفاظ کو جواب پرمحمول کیا جائے گا اور چونگی صورت میں استینا ف پرمحمول كياجائ كا، جواب يرمحول بين كياجائ كانتاك بيذيادتي فاكديكا سبب مواكون ك اكر جواب يرمحول كيا جائة "اليهوم" كي زياد تي لغو بموجائے كي البذاجب بيا يتينا ف مرمحمول ہوگا تو اگر اس نے اس دن دو پہر کا کھا نا کھایا خواہ دعوت دینے والے کے ساتھ یا تحمی ادر کے ساتھ یا اپنے گھر جا کر بہر حال وہ حانث ہو جائے گا ، اور اس کا غلام آزاد ہوجائے گا ، ہاں اگر چوتھی صورت میں پینکلم یہ کہے کہ میں نے جواب کا ارادہ کیا تھا تو دیا ہے اس کی تفید این کی جائے گی ؛ کیوں کہاس میں جواب کا احتمال بہر حال موجود ہے ادر کلام محمثل میں نبیت ہے کسی ایک شق کی تعیین ہوجاتی ہے لیکن قضاءً اس کی تصدیق نہ کی جائے کی ؛ کیول کہ اولاً تو بیخلاف ظاہر ہے اور دوسری بات بیکہ اس میں اس کا ذاتی فائدہ ہے اور الیی صورتوں میں قضا وتصدیق نبیس کی جاتی تحرامام شاقعی کے نزویک آگر اس آ دمی نے ای دن اسیے محرجا کریائس اور کے ساتھ کھا یا کھایا تو ما نث نہوگا۔ وهدا صاقعیل : یهال سے بتانا جا ہے ہیں کہ چوشی صورت کوجواب برمحول کرنے ک

وجديد ہے كدا حناف كے زوك يدملم اصول ہے كدا عتبار عموم لفظ كا موتا ہے ، خصوص سبب كانبيں ہوتا ہے ؛ كيول كەمحابەكرام اوران كے بعد والوں نے حوادث خاصه ميں وارد ہونے والے عمومات سے استدالال کیا ہے مثلا آیت ظہار خولہ بنت سعد کے بارے ہیں بإزل ہوئی ہے لیکن آج بھی کو کی ظبار کا ارتکاب کرتا ہے تو اس پر کفار وظبار واجب ہوگا۔ ( فَصْلَ حُكُمُ الْمُطُلَقِ أَنْ يَجُرِى عَلَى إِطْلَاقِهِ كَمَا أَنَّ الْمُقَيَّدَ عَلَى

تَقْبِيدِهِ فَإِذًا ، وَرَدًا ) أَي الْمُطْلَقُ ، وَالْمُقَيَّدُ ﴿ فَإِنَ اخْتَلَفَ الْحُكُمُ لَمُ يُحْمَلِ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيِّدِ إِلَّا فِي مِثْلِ قُوْلِنَا أَعْتِقُ عَنِّي رَقْبَةً ، وَلَا تُمَلِّكُنِي رَقْبَةً كَافِرَـةً فَالْإِغْتَاقَ يَتَقَيُّدُ بِالْمُؤْمِنَةِ ﴾ أَى إلَّا فِي كُلَّ مَوْضِعٍ يَكُونُ الْحُكْمَانِ المَذُكُورَانِ مُخْتَلِفَيْنِ لَكِنُ يَسْتَلُزِمُ أَحَلُهُمَا حُكْمًا غَيْرَ مَذْكُورٍ يَوجِبُ تَقْبِيدُ الْمَاخِرِ كَالْمِفَالِ الْمَذْكُورِ قَإِنَّ أَحَدَ الْحُكْمَيْنِ إِيجَابُ الْإِعْتَاقِ ، وَالنَّانِي نَفَيّ تَمْلِيكِ الْكَافِرَةِ ، وَهُمَا حُكْمَانِ مُخْتَلِفَانِ لَكِنَّ نَفْى تَمْلِيكِ الْكَافِرَةِ يَسْتَلُزِمُ نَفَى إعْتَاقِهَا ضَرُورَةَ أَنَّ إِيجَابَ الْإعْتَاقِ يَسْتَلُزُمُ إِيجَابَ التَّمُلِيكِ ، وَنَفَى اللَّازِمِ يَسُتَلَّزِمُ نَفْيَ الْمَلْزُومِ فَصَارَ كَقَوُلِهِ لَا تُعْتِقُ عَنَّى رَقْبَةً كَافِرَةً ثُمَّ

هَذَا أُوْجَبَ تَقُييدَ الْأُولِ أَى إِيجَابِ الْإِعْتَاقِ بِالْمُؤْمِنَةِ

ترجمه : (مطلق كاحكم يدب كدوه اين اطلاق يرجارى بوكا جيها كدمقيدا في تقيدي جاری ہوتا ہے ؛لہذا جب وہ دونوں وار دہو جائیں ) یعنی مطلق اور مقید (پس اگر دونوں کا تحكم مختلف بموتو مطلق كومقيد برمحمول تبيس كياجائ كأكر" اعتق عنى دقية و لا تملكني ر قبیة محافرة "جیسے تول میں تواعماق یباں رقبہ مومنہ کے سے ساتھ مقید ہوگا) یعنی تمر ہر اس جگه میں جہاں مذکورہ دونوں تھم مختلف ہوں کیکن ان میں کا ایک ایسے تھم کوستگزم ہوجو لا کورنبیں ہے تو وہ دوسرے کی تقیید کو واجب کرے گاجیے: مثال ندکور میں اس لیے کہ دو حكموں ميں ہے ايك اعمّاق كا داجب كرتا ہے اور دوسر التمليك كا فره كى نفى كرنا ہے اور سي دونوں تھم مختلف ہیں لیکن تملیک کا فرہ کی نفی اعمّاق کا فرہ کی نفی کوستلزم ہے ؛ کیوں کہ بیہ بات بديري ب كدا يجاب اعمال ايجاب تمليك كوستلزم ب اور لازم كي نفي مزوم كي نفي كو

مستزم موتى بالريايين موكيا كركوياس في كهامو" لاتعنق عنى رقبة كا فرة" او اس نے اول کی تعیید کو واجب کیا مین اعراق رقبہ کومومنہ کے ساتھ مقید کرنے کو واجب کیا تشریح : فاص اور عام کے مباحث سے قار فی ہونے کے بعد معنف علید الرحم مطلق اورمقید کے احکام کو بیان فرمار ہے ہیں مقتیم اول کی ابتدایس مطلق اور مقید کا ذکر ایمالاً آچکا تھا یہاں ۔۔ان دونوں کی تنعیل کررہے ہیں، چناں چہ فرمایا کے مطلق کا تھم یہ ہے کہ وواہے اطلاق پر جاری :وتا ہے ،جس طرح مقید اپی تعیید پر جاری ہوتا ہے البذا اگر مطلق اورمقيد وونول وارده وجائم اوردونون كاحكم مختلف ببوتو مطلق كومقيد برمحمول فبعل كما جائے گا بعنی مطلق اپنے اطلاق پراور مقیدا چی تقیید پر جاری ہوگا۔

الافسى حشل قدولسه: يهال سے ايک الي صورت كوبيان فرماد ہے ہيں جس عمل اختلاف علم کے باوجودمطلق مقید برجمول جور باہ، ووصورت بدہ کدجب ایک آدی ئے کی سے خطاب کرتے ہوئے کہا''آعبنق عنی رقبہ ولا تملکنی رقبہ کافرہ'' مینی میری جانب سے ایک رقبہ آزاد کرواور جھے رقبہ کا فرو کا مالک نہ بنا کا متو پہلا تھم مینی اعمّاق رقبه كالحكم مطلق ہے جس كا مطلب يدہے كه ميرى طرف ہے كوئى بھى رقبه آزاد كروده خواه مومنه بو یا کافره اور دومرانکم یعن" لا تسعلکنی رقبهٔ تحافوهٔ "مقید ہے! کون که اس میں رقبہ کا فرہ کی تملیک سے مخاطب کوشع کیا جار ہا ہے تو ببال مطلق کومقید برجمول کیا جائے گا اور مخاطب کوصرف رقبہ مومنہ ہی آ زاد کرنے کاحق بوگا، یہ تو محض ایک مثال ہے ور نہ وہ تمام مقامات جہاں نہ کور دو تھم مختلف ہوں محران میں ہے ایک ایسے عم کونتگزم ہوجو كلام من ذكور بيس بو ايے تمام مقامات من مطلق كومقيد برمحول كيا جائے كا جيے: مثال ندكور ميں ايك تحكم اعمّاق كا واجب كرتا ہے اور دوسر التمليك كا فروكي نعي كرتا ہے اور سير دونوں تھم مختلف ہیں لیکن تملیک کا فرہ کی نغی اعماق کا فرہ کی نغی کوستنزم ہے ! کیوں کہ ا يجاب اعمّاق ا يجاب تمليك توسترم ب اور لذرم كي نفي مروم كي نفي توسترم بوتي ب توبي ا ہے ہی ہوگیا جیے تاکل نے کہا ہو' لا تعن عنی دقبة کافرة "لینی میری طرف سے رقبه آزادتو كروليكن رقبه كافره آزادمت كرو البذائحكم اول جومطلق تغااب مقيد بهوجائ كا اور مخاطب مرف رقيه ومنه ي كوآزاد كرنے كايابند موكاتواب فور تيجيے كه "لا تسعند الى عنى وقبة كا فرة "اياحم بجوكام من ذكوريس بيكن قائل كالول" لا معلىكنى وقبة كافرة"اس كوسترم ب كول كفي لازم في لمزوم كوسترم موتى ب-

( وَإِنِ اتَّحَدَى أَى الْحُكُمُ ( فَإِن اخْتَـلَـفَتِ الْحَادِثَةُ كَكُفَّارُةِ الْيَعِينِ ، وْ كُفَّارَةِ الْفَصْلَ لَا يُسْخَمَلُ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ثَعَالَى يُحْمَلُ ﴾ صَوَاءٌ الْخَتَصَى الْقِيَاسُ أَوْ لَا ﴿ وَبَنْغَصَّهُمْ زَادُوا إِنَ الْخَتَصَى الْقِيَاسُ ﴾ أَيْ يَعْصُ أُصْحَابِ الشَّافِعِيِّ زَادُوا أَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَيْهِ إِنْ اقْتَضَى الْقِيَاسُ حَمْلُهُ عَلَيْهِ (وَإِن اتُحَدَثُ ﴾ أي النحادِثَةُ كَصَدَقَةِ الْفِطْرِ مَثْلار قَإِنْ دُخَلا عَلَى السُّبُ لِمُورُ "أَذُوا عَنُ كُلُّ حُرٌّ. وَعَيْدٍ وَأَذُوا عَنْ كُلُّ حُرٌّ وَعَبْدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ")أَيْ وَخَلّ النُّصُّ الْمُسَطِّلَقُ ، وَالْمُقَيَّدُ عَلَى السُّبِّبِ فَإِنَّ الرَّأْسَ مَبَبِّ لِوُحُوِّبِ صَدَقَةِ الْفِطُرِ، وَقَدْ ، وَرَدَ نَصَّانَ يَدُلُّ أَحَلُهُمَا عَلَى أَنَّ الرَّأْسَ الْمُطْلَقَ سَبُبُّ ، وَهُوَ قَـوُلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ 'أَذُوا عَنُ كُلُّ حُرٌّ ، وَعَبُدٍ ' وَيَدُلُ الْآخَرُ أَنَّ وَأَسَ الْمُسْلِم سَبَبُ ، وَهُوَ قُولُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ' أَدُّوا عَنْ كُلْ حُرَّ ، وَعَبُدِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ " '( لَمْ يُحْمَلُ عِنْدَنَّا بُلُ يُحِبُ الْعَمَلُ بِكُلِّ وَاحِدِمِنْهُمَا إِذْ لَا تَنَافِي فِي الْاسْبَابِ ) يَـلُ يُـمُكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمُطْلَقُ سَبِّنا ، وَالْمُقَيَّدُ سَبًّا , خِلَافًا لَهُ ) أَيْ لِلشَّافِعِيّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَتَعَلَّقُ بِقُولِهِ لَمْ يُحْمَلُ عِنْدَنَا ﴿ وَإِنْ دَخَلا ﴾ أي الْمُطَلَقُ ، وَالْمُقَيُّدُ (عَلَى الْحُكُم) أَيْ فِي صُورَةِ اتَّخَادِ الْحَادِثَةِ ( نَحُوُّ" فَصِبَامُ ثَلاثَةٍ أيَّام " مَعْ قِرَاء قِ ابْنِ مَسْخُودٍ رَضِيَّ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، وَهِيَ ثَلاثَهُ أَيَّامٍ مُسَايِعَاتٍ ﴾ فَإِنَّ الْـحُـكُمَ وُجُوبُ صَوْمٍ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ غَيْرٍ تَقْيِيدٍ بِالنَّتَابُعِ ، وَفِي قِرَاء } ابْن مَسْعُودٍ الْحُكْمُ وُجُوبُ صَوْمِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مُتَنَابِعَاتٍ ﴿ يُسْخَمَلُ بِالْالْفَاقِ لِامْتِنَاع الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا ﴾ قَإِنَّ الْمُطْلَقَ يُوجِبُ إِجْزَاء عَيْرِ الْمُتَّابِعِ ، وَالْمُقَيَّدَ يُوجِبُ عَلَمَ إِجُزَاتِهِ ﴿ هَـٰذَا إِذَا كَانَ الْحُكُمُ مُثْبَتًا قَإِنْ كَانَ مَنْفِيًّا نَحُو كَا تُعْتِقُ رَقَبَةُ ه وَلَا تُعْنِقُ رَقْبَةٌ كَافِرَةٌ لَا يُحْمَلُ اتَّفَاقًا فَلا تُعْنَقُ أَصْلا

التوشيح على التوضيح فنوجه : (اورا كرمتحد بو) يعني علم (تواكر حادثة مختلف بوجيسے كفاره يمين اور كفار وللَّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ تهار مے نزو یک مطلق مقید پرمحمول نبیس موگاء اور امام شاقعی رحمة الله علیه کے نزد کی محمول ہوگا) خواہ قیاس اس کا تعاضد کرے یا نہ کرے (اور بعض لوکوں نے ''ان اقتساط سے القياس "كااضافه كياب ) يعنى امام شانعي رحمة الله عليه كيعض اصحاب في سياضافه كيا ہے کہ مطلق کومقید براس وفت محمول کیا جائے گا جب قیاس اس کا تقاضا کرے (اوراگر ا کے ہو ) لیعنی حادثہ جیمے صدقہ فطرمثال کے طور پر ( تو اگر بید دونوں سبب پر داخل ہوں ي : ادو اعن كل حر وعبد "اور" ادوا عن كل حر وعبد من المسلين ") لین نص مطلق اور مقید سبب پر داخل ہوں! کیوں کدراس صدقہ فطر کے وجوب کا سبب ہے اور دونص وارد ہیں جن میں ہے ایک کی دلالت اس بات پر بور بی ہے کہ راس مطلق سب ہاوروہ نص تی اکرم سلی الله علیہ وسلم کا قول " اقوا عن کیل حسرو عبد " ہاور دوسری نص اس بات پردلالت کررہی ہے کدراس مسلم سیب ہے اور وہ نبی سکی الله علیه وسلم كاارشاد اعن كل حو وعبد من المسلمين "ب إنوبهار عن كيمطلق كومقيد برجمول تبيس كيا جائے كا بلكدان دونوں ميں سے ہراكك يرهمل كرنا واجب بوكا ؟ کیوں کہ اسباب میں منافات نہیں ہے ) یعن ممکن ہے کہ مطلق بھی سب ہواور متید بھی سبب ہو(ان کے برخلاف) لین امام شافعی رحمة الله علیه کااس میں اختاف ہے ماتن کا تول انحلافا له "ان كتول يحمل عندنا " عمتعلق ب (اوراكروودونول داخل ہوں ) لینی مطلق اور مقید ( علم پر ) لینی حادثے کے متحد ہونے کی صورت میں (جيے فصيام ثلاثة ايام ' معرت عبدالله بن مسعودر منى الله عنه كي قر أت كے ساتھ اورية اللالة ايام متنابعات" ، ) كول كرتين ون روز \_ كو جوب كاحكم تألع کی قید کے ساتھ تہیں ہے اور عبد الله بن مسعود رمنی الله عنه کی قر اُت میں بے در بے تمن دن روز ہ رکھنے کا تھم ہے ( تو بالا تفاق مطلق کومقید برمحمول کیا جائے گا ؛ کیوں کے ان دونوں کے درمیان جمع ممکن نہیں ہے ) کیوں کہ نص مطلق غیر متنابع میام کو جائز قرار دے رہی ہے اورتص مقید ناجائز قرار دے رہی ہے (بیاس وقت ہے جب تھم ثبت ہوتو اگر تکم منگ

بوجير: " لا معتق رقبة و لا تعتق وقبة كافرة "توبالاتفاق مطلق مقيد برمحول بيس بوگا در محمم کے رقبہ کوآز اوٹیس کیا جائے گا)

تشربیج وان اتحد ای الحکم : یبال سے بتانا جا ہے ہیں کے مطلق ومقید دونوں وارد بول اور دوتون کا حکم ایک بومگر حادثه مختف ہوتو ہمار ہے نز ویک مطلق کومقید پرمحمول نہیں کیا جائے گا اور امام شافتی رحمۃ الله علیہ کے تز دیک اس صورت میں مطلق کو مقید پر محول کیا جائے گا خواو قیا ک اس کا نقاضا کر ہے بیانہ کرے جب کہ بعض شوافع اس بات کے تاک ہیں کدا گر قیاس تقاضا کرے گا تو مطلق کومقید پرمحمول کیا جائے گاور نہبیں ، مثال كے طور پر كفار ويمين كے بارے ميں الله رب العزت كا ارشاد ب "ف كے فدار تب اطعام عشسرة مسساكين من اومسط مساتسط ممون اهليكم اوكسوتهم او تحريود قبة "أوركفارول ك باركيس ارشادقر مايا" ومن فتسل مومنسا خطأ فَتَ حريو رقبة مومنة "توليمانص مطلق ہاور دوسری مقيد ہاور دوتو ل نصوص بيس تحتم متحد ہے بیتی بطور کفارہ غلام کوآ زاد کرنا مگر واقعات دونوں الگ الگ ہیں پہلے کاتعلق یمین سے ہے اور ووسرے کا تعلق قل خطا ہے ہے؛لہذا ہمارے نز دیک مطلق کومقید پر محمول نہیں کیا جائے گا بلکہ مطلق اپنے اطلاق پر اور مقیدا پی تقیید پر جاری ہوگا ، چتاں چہ کفار قَلَ میں تو رقبہ مومنہ کوآ زاد کرنا ضرروی ہو گا گر کفار ہے بمین میں رقبہ مومنہ کوآ زاد کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ رقبہ کا فرہ ہے بھی کفارہ یمین کی ادائیگی ہوجائے گی اور امام شافعی رحمة الله عليه كے نز ديك مطلق كومقيد پرمحمول كيا جائے گا ، اگر كسى نے رقبه كافر ه كوآ زا د كيا تو ان کے نز دیک کفار دیمین ا دانبیں ہوگا۔

وان اسمه ای الحادشه: یبال سے بتانا جا ہے ہیں کہ اگرا تحادظم کے ساتھ حاوثہ ادروا قعه بھی متحد ہے پس اگر مطلق ومقید دونوں سبب پر داخل ہوں تو جمار ہے نز دیک مطلق كومقيد يرمحمول نبيس كيا جائے گا بلكه ان دونوں پر عمل واجب ہو گا اور امام شافعی رحمة الله علیہ اس صورت میں بھی مطلق کومقید پرمحول کرنے کے قائل ہیں۔مثال کے طور پرصد قہ فطر کے تعلق سے ایک جگداللہ کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا:'' ادو اعسن

كسل حسر وعبد "يني برآزاداورغلام كاطرف مصدقة فطراداكرواوردوسرى جكه ارشادہوا'' ادو ا عن کل حو وعبد من المسلمين ''ليني برآ زاداورغلام سلمان کی جانب سے صدقہ قطرادا کرو۔ پہلی نص مطلق ہے جواس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ مطلق فخص خواہ مسلم ہو یا کا فر ،صدقہ فطر کے وجوب کا سبب ہے دوسری نص مقید ہے جس کی دلالت اس بات پر ہور ہی ہے کہ فض مسلم صدقہ فطر کے وجوب کا سبب ہے اور دونوں نصیں سبب ہر داخل ہیں ؛ کیوں کہ راس یعن تخص صدقہ فطر کے وجوب کا سبب ہے؛ لہذا ہمارے نز دیک مطلق کومقید پرمحمول نہیں کیا جائے گا بلکہ دونوں میں سے ہرایک پرعمل واجب ہوگا ،صدقہ فطر کا وجوب عبد کا فرمیں نص مطلق سے ثابت ہوگا اور عبدمسلم میں نص مقید سے ٹابت ہوگا! کیوں کہ اسباب میں منافات اور تزاحم تہیں ہے بلکہ اس بات کا امکان ہے کہ نص مطلق بھی سبب ہوا ورنص مقید بھی سبب ہوا ورا مام شافعی رحمۃ الله علیہ کے نز دیک کا فرغلام کی طرف سے صدقہ فطر کی ادائیگی ضروری نہیں ہوگی ؟ کیوں کہ ان کے نز دیک مطلق کومقید برمحمول کیا جائے گا۔

**وان د خسلا** : یہاں سے بتا نا حا ہے ہیں کہا گرمطلق ومقید دونوں انتحاد واقعہ کی صورت میں تھم پر داخل ہوں ،سبب پر داخل نہ ہوں تو بالا تفاق مطلق کومقید پرمحمول کیا جائے گا ،مثلاً كفارهُ يَهْيِن كِي متعلق قر أت متواتره ' فيصيام ثلاثة ايهام " بِهاورعبدالله بن مسعود رضى الله عنه كي قر أت "فصيام ثلاثة ايام متنابعات " هي الله الصمطلق عياس میں تنابع اور پے در پےروز ہ رکھنے کی قیرنہیں ہے اور دوسری نص مقید ہے جواس بات پر ولالت کررہی ہے کہ بے در بے روز ہ رکھنا ضروری ہے ورنہ کفارہ یمین کی اوا لیکی نہیں ہوگی ، دونوں جگہ واقعہ بھی ایک ہے اور دونوں کا دخول بھی تھم پر ہے ؛لہذا بالا تفاق بیباں مطلق کومقید برمحمول کیا جائے گا؛ کیوں کہ یہاںنص مطلق اورمقید میں جمع فی انعمل ممکن نہیں ؛ اس کیے کہ نص مطلق ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیے دریے روز ہ ندر تھیں جب بھی کفار ہ يميين ادا ہوجائے گا اورنص مقيد ہے معلوم ہور ہاہے كہ بے در بے روز ہ ركھنا ضرورى ہے ور نہ کفار ہ کیمین کی ادا کیکی نہیں ہوگی ، ظاہر ہے کہ ان دونوں کے درمیان جمع ناممکن ہے اور بب جمع ممکن نبیں تو مطلق اپنے اطلاق پر اور مقید اپنی تقید پر جاری نبیس ہوسکتا ؛ لبذا مروری ہے کہ طلق کو مقید پرمحمول کیا جائے۔

هذا اذا كان الحكم مشبتا : يهال ع بتانا جا بين كه زكوره بالأنفصيل اس وت ہے جب تھم ثبت ہو الیکن اگر تھم منفی ہوتو اس وقت بالا تفاق مطلق مقید پرمجمول نہیں بوگا جیے: لا تعنق دقبة و لا تعنق دقبة كافرة ' 'پہلامطلق ہے كہ كوئى بھى رقبہ آ زادنہ كرواور دوسرا مقيد كدرقبة كافره كوآزاد ندكرنا اورتكم دونوں جكمنى بے ؛لبذابالا تفاق یہاں مطلق ،مقید برمحمول نہیں ہوگا ؛ کیوں کہان دونوں کے درمیان جمع ممکن ہے بایس طور كر يجي بھي آزادنه كرے ندر قبه كا فره نه غير كا فره ؛لبذا مخاطب كسى قتم كے غلام كوآزاد تبيل

(لَهُ أَنَّ الْمُطُلَقَ سَاكِتٌ ، وَالْمُقَيَّدَ نَاطِقٌ فَكَانَ أَوْلَى )فَنَقُولَ فِي جَوَابِهِ نَعَمُ إِنَّ الْمُقَيَّدَ أُوْلَى لَكِنُ إِذَا تَعَارَضًا ، وَلَا تَعَارُضَ إِلَّا فِي اتَّحَادِ الْحَادِثَةِ ، وَالْمُحُكُمِ كَمَا ذَكَرُنَا فِي صَوْمٍ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ ﴿ وَلَأَنَّ الْقَيْدَ زِيَادَةً وَصُفٍ يَسْجُوي مَجْزَى الشُّرُطِ فَيُوجِبُ النَّفْيَ ) أَى نَفْيَ الْحُكْمِ عِنْدَ عَدَمِ الْوَصْفِ (فِي الْمَنْصُوصِ ، وَ نَظِيرُهُ كَالْكَفَّارَاتِ مَثَّلا فَإِنَّهَا جِنْسٌ وَاحِدٌ ) هَذَا دَلِيلٌ عَلَى الْمَذْهَبِ الْآخَرِ ، وَهُوَ أَنْ يُحْمَلَ إِنِ اقْتَضَى الْقِيَاسُ حَمُلَهُ ، وَحَاصِلُهُ أَنَّ التَّقَيبَدَ بِالْوَصُفِ كَالتَّخُصِيصِ بِالشَّرُطِ وَالتَّخُصِيصَ بِالشَّرُطِ يُوجِبُ نَفْيَ الْحُكْمِ عَمَّا عَدَاهُ عِنْدَهُ ، وَذَلِكَ لِآنَّ النَّفْيَ لَمَّا كَانَ مَدْلُولَ النَّصَّ الْمُقَيَّدِ كَانَ حُكْمًا شَرُعِيًّا فَيَثُبُتُ النَّفَيُ بِالنَّصِّ فِي الْمَنُصُوصِ ، وَفِي نَظِيرِهِ بِطَرِيقِ

ترجمه : (ان کی دلیل پیهے کہ مطلق ساکت ہے اور مقید ناطق ہے ؛لہذا وہی اولی ہوگا) تو ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ ہاں یقیناً مقیداو لی ہے نیکن جب دونوں میں تعارض ہوا ورنعارض صرف انتحاد حادثہ اور انتحاد حکم کی صورت میں ہوتا ہے جبیبا کہ 'شالاثلة ایام منتابعات "میں ہے (اوراس کیے کہ قیداییا وصف زائد ہے جوشرط کی جگہ جاری

مطلق کابیان التوشيح على التوضيح ہوتا ہے (لہذا وہ نغی کوواجب کرے گا) لیعنی وصف کے نہ ہونے کے وفت تھم کی نغی کو (منعوض میں بیسے کفارات اس لیے کہ وہ سب ایک ہی جنس ہیں ) بیدولیل ہے شافعیہ کے دوسرے ندہب پراوروہ بیہ ہے کہ طلق مقید پر اس وقت محمول ہوگا جب قیاس اس کا تقاضا كرے اوراس كا حاصل بيہ ہے كہ وصف ہے مقيد كرنا شرط سے مقيد كرنے كى طرح ہے اور تخصیص بالشرط امام شافعی کے نز دیک ماسوا ہے تھم کی نفی کو واجب کرتی ہے اور وہ اس لیے کونٹی جب نص مقید کا مدلول ہونو وہ تھم شرعی ہوگا ؛لہذ امنصوص میں نفی نص کے ذریعے ا بت ہوگی اور اس کی تظیر میں قیاس کے طریقے پر ثابت ہوگی۔ تشعريج: يهال ہے مصنف عليه الرحمہ حضرات شافعيہ کے دلائل کو ذکر کررہے ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ طلق کومقید پرمحمول کیا جائے گا۔ **لیه ان السمیطیلق بساکت**:اس عبارت سے حضرات شوافع کی پہلی ولیل کو بیان کر رہے ہیں جس کا خلاصہ رہے کہ مطلق ساکت ہے اور مقید ناطق ہے اور ناطق ساکت کے مقاملے میں اولی ہوتا ہے؛لہذا ساکت کو ناطق پر بعنی مطلق کومقید پرمحمول کیا جائے گا۔ فسنقول فى جوابه :اس عبارت سے شوافع كاستدلال مذكور كاجواب ديتا جائے ہیں کہ ہم بھی اس بات کوشلیم کرتے ہیں کہ ناطق ساکت کی بہنسیت اولیٰ بالعمل ہوتا ہے کیکن ای وقت جب مطلق اورمقید میں تعارض ہواور تعارض اسی صورت میں ہو گا جب واقعہ بھی ایک ہواور حکم بھی ایک ہوتو جہاں ایسا ہوگا و ہاں ہم بھی اس بات کے قائل ہیں کہ مطنق كومقيد يرجمول كيا جائے گا جيها كرجم نے "صيام ثىلاثة ايام متتبابعات "كى بحث میں ذکر کیا ہے اور اس کے علاوہ جنتنی صور تیں ہیں ان میں نتعارض نہیں ہے ؛ لہذا و ہاں مطلق کومقید پرمحمول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ **ولان السقیمید** : سابق میں بیربات آپھی کے بعض شوا فع مطلق کومقید پراس وفت محمول سر میں میں میں میں میں اوقت محمول کرنے کے قائل ہیں جب قیاس حمل کا نقاضا کر ہے در نہیں تو یہاں سے ان حضرات کی دلیل بیان کررہے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قیدا بیک زائد وصف ہے اورصف شرط کے قَائَمُ مَقَامُ بُوتا ہے تو آیت کریمہ' فتسحسریسر رقبہ مومنہ'' کامعنی بیہوجائے گا

"فسحويو رقبة أن كانت مومنة "أورامام مافعي كالصول بيب كم معيص بالشرط، شرط کے علاوہ سے حکم کی تنی کردیتی ہے اور یمی تنی جب نص مقید کا مدلول ہے تو بیا مم شرعی ہو **گا**ا درا حکام شرعیہ قیاس کے ذریعے نظائر کی طرف متحدی ہوتے ہیں ؛لبذامنصوص میں تھم کی نغی نص کے ذریعے تابت ہوگی اور کفارات جوجنس واحد ہونے کی وجہ ہے ایک دوسرے کی نظیر ہیں ان میں تھم کی نفی بطریق قیاس ثابت ہوگی۔

﴿ وَلَـنَا قَوْلُهُ تَعَالَى "لَا تَسُـأُلُوا عَنُ أَشْيَاء ۚ إِنَّ تُبُدَ لَكُمُ تَسُؤُكُمُ ")فَهَذِهِ الْمَآيَةُ تَمَدُّلُ عَلَى أَنَّ الْمُطُلَقَ يَجُرِي عَلَى إطُلَاقِهِ ، وَلَا يُحْمَلُ عَلَى الْمُقَيَّدِ لِأَنَّ التُّقْيِيدُ يُوجِبُ التُّغُلِيظَ ، وَالْمَسَاءَةَ كَمَا فِي بَقَرَةِ بَنِي إِسُرَائِيلَ ﴿ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَبُهِمُوا مَا أَبُهَمَ اللَّهُ ، وَاتَّبِعُوا مَا بَيَّنَ اللَّهُ ﴾ أي اتُوكُوهُ عَلَى إِبْهَامِهِ ، وَالْمُطُلَقُ مُبْهَمٌ بِالنَّسْبَةِ إِلَى الْمُقَيِّدِ الْمُعَيِّنِ فَلا يُحْمَلُ عَلَيْهِ (وَعَامَّةُ الصَّحَابَةِ مَا قَيَّدُوا أُمَّهَاتِ النَّسَاءِ بِالدُّخُولِ الْوَارِدِ فِي الرَّبَائِبِ وَلأَنَّ إعْــمَــالَ الدَّلِيلَيْنِ ، وَاجِبٌ مَا أَمْكَنَ ) فَيُـعُمَلُ بِكُلُّ وَاحِدٍ فِي مَوْرِدِهِ إِلَّا أَنْ لَا يُمْكِنَ ، وَهُوَ عِنْدَ اتَّحَادِ الْحَادِثَةِ ، وَالْحُكْمِ فَهَذِهِ الدَّلَائِلُ لِنَفْي الْمَذُهبِ الْأُوُّل ، وَهُوَ الْحَمُلُ مُطْلَقًا

ترجمه : (اور بهاري دليل الله تعالى كاقول لا تسسئلوا عن اشياء ان تبدلكم نسؤ كم ہے) توبيآيت اس بات يرولالت كررہى ہے كمطلق اينے اطلاق يرجاري ہوگا لہذا وہ مقید پرمحمول نہیں ہوگا ؛ اس لیے کہ تقبید موجب تغلیظ وشدت اور ہاعث مساءت ہے جیسا کہ بقر ہُ بنی اسرائیل میں ہوا ( اور حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنہمانے فر مایا كهتم مبهم ركھو جب تك الله نے مبهم ركھا ہے اور انتاع كرواس كى جواللہ نے بيان فر مايا ﴾ لینی اسے اس کے ابہام پر چھوڑ دوادرمطلق ہمقیدِ عین کی طرف نسبت کرتے ہوئے مہم ہے ؛ لہذا مطلق كومقيد برمحول نہيں كيا جائے گا (اور عامة صحاب رضى الله محم نے امہات التماء کو دخول کی قیدے مقید تبیں کیا ہے جور ہائب کے بارے میں وار د جو تی ہے اور اس لیے کہ دونوں دلیلوں برحتی الا مکان عمل کرتا واجب ہےتو ہرا یک پراس کےمور دہیں عمل کیا جائے گا تھر ہیہ کہ ممکن نہ ہواور وہ حادثہ اور حکم کے متحد ہونے کے وقت ہوگا تو ہیددلائل ند ہب اول کی نفی کے لیے ہیں اور وہ مطلقاً محمول کرنا ہے۔

تشسر بيج : سابق ميں بيريان كياجا چكا ہے كہ ہمار ہے نز ديك اتحاد حادثة اورا تحاد حكم كي صورت کے علاوہ کہیں بھی مطلق کو مقید پرمحمول ٹہیں کیا جائے گا ، اب یہاں سے اس مو قِف پر دلیل قائم کی جار ہی ہے۔مصنف علیدالرحمہ نے احناف کی جار دلیلوں کا تذکر ہ فر مایا ہے جن میں سے ہرا کیک کو بالتر تیب ذیل میں درج کیا جار ہاہے۔

دليل اول : الله رب العرت كا ارشاد ب: "يا ايها اللذين آمنو الا تستلوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤ کم ''اےایمان والو!ان چیزوں کے بارے بیں سوال تہ کرو کہ اگر وہ تمہارے لیے ظاہر کی جائیں توحمہیں برا لگے، یہ آیت اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ مطلق کواپنے اطلاق پر رکھا جائے ؛ کیوں کہ تقبید باعث غلظت وشدت ہوتی ہے، جبیا کہ بقرہ بن اسرائیل میں ہوا کہ وہ کوئی بھی ایک گائے ذیح کردیتے تھم ربانی کی تعیل ہوجاتی تمران لوگوں نے بار بارسوال کر کےخودکوا بکےمخصوص گائے کا یا بند بنالیا۔

دليل شانسي :حضرت عبدالله بن عباس رضي الله عنصما عصروي م آب نفر مايا: "أبهموا ماابهم الله تعالى وابتغوا مابين الله" يعي جب الله كي جانب عرال چیز جمہم رہے اے ای طرح چھوڑ دواوراللہ نے جو کچھ بیان فر مایا اور واضح کر دیا اس کی پیردی کرواورمطلق چوں کہ مقید کی طرف نسبت کرتے ہوئے مہم ہے ؛لبذا ہم اپنی طرف ے مطلق کومقید برجمول نہیں کر کتے۔

دلسيل شالت : اكثر صحابه في ساس كى حرمت كومطلق ركها بخواه اين بيوى كے ساتھ دخول کیا ہو یا دخول نہ کیا ہواور دخول کی قید جور بائب میں واقع ہےاہے ساس کی حرمت کے لیے شرطہیں قرار دیا ہے کو یا صحابہ کرام نے مطلق کوا پنے اطلاق پراورمقید کواپی تقیید پررکھا،اس کی تفصیل میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن یاک کے اندرمحر مات کا ذکر فرمایا ہے وہاں امہات نساء کا بھی ذکر فرمایا ہے لیعنی منکوحہ عورت کی ماں سے نکاح کرناحرام ہے اوراس کومطلق رکھالیعنی دخول کی قیدے مقیدنہیں کیا تو اپنی بیوی کے ساتھ دخول کیا ہویا نہ

كيا بودونوں صورتوں ميں ساس سے نكاح كرنا حرام ہے اور ربائب كے ساتھ نكاح كى حرمت کو بیان فرمایا تو قید دخول کا بھی اضافہ فرمایا بعنی اس رہیمہ (سوتیلی لاکی) سے نکاح کر تا حرام ہے جس کی مال سے نکاح کے بعد وطی کر چکا ہو چناں چہ اگر اس کی مال سے نکاح کیا مکر دخول ہے پہلے اے طلاق دے دی یا دخول سے پہلے اس عورت کا انتقال ہو كيا تواس كى بيني (ربيبه) سے نكاح كرنا جائز ہے، حاصل بيہوا كد دخول كى جوقيدر بائب میں موجود ہے ، عامہ صحابہ کرام نے امہات النساء میں اس قید کونشکیم نہیں کیا بلکہ مطلق کو مطلق اورمقید کومقید رکھا ہے توبیاس بات کی دلیل ہے کہ مطلق اپنے اطلاق پراورمقید اپنی تقبید برجاری ہوگا۔

**دلسیل رابع** جتی الا مکان دونون دلیلوں کو ممل دینا داجب ہے اور بیاسی وفت ہوگا کہ ہرایک پراس کےمورد میں عمل کیا جائے لینی مطلق کومطلق رکھا جائے اورمقید کومقید رکھا جائے ؛ کیوں کہ اگرمطلق کومقید پرمحمول کردیں تو اس میں مطلق کا ابطال ہے ؛ اس لیے کہ مطلق ،مقیداورغیرمقید دونوں کو جائز قرار دیتا ہے اورمقید پرمحمول کرنے کی صورت میں غیر مقید کا جواز باطل ہو جائے گا ، ہاں اس صورت میں جب دونوں کوان کی حالت پر باقی رکھتے ہوئے عمل کر ناممکن نہ ہوتو مطلق کو مقید پرمحمول کیا جائے گا ؛ کیوں کہ ہیم مجبوری کی صورت ہے اور مجبوری کے دفت وہ کام روا ہو جاتا ہے جو عام حالات میں روانہیں ہوتا ، مصنف فر ماتے ہیں کہ بیہ چاروں دلیلیں جن کو ذکر کیا گیا ہے شوا فع کے مذہب اول کور د کرنے کے لیے ہیں بینی ان لوگوں کی تر دید ہیں ہیں جو ہر حال میں مطلق کومقید پرمحمول کر تے ہیں خواہ قیاس اس کا تقاضا کرے یا نہ کرے۔

فَالْآنَ يَشُرَعُ فِي نَفِي الْمَذْهَبِ التَّانِي ، وَهُوَ الْحَمُلُ إِنِ اقْتَضَى الْقِيَاسُ بِقُولِهِ ﴿ وَالنَّفُى فِي الْمَقِيسِ عَلَيْهِ بِنَاءٌ عَلَى الْعَدَمِ الْأَصْلِيُّ فَكَيْفَ يُعَدَّى ﴾ جُوَابٌ عَـمًا قَالُوا إِنَّهُ يُحْمَلُ عَلَيْهِ بِالْقِيَاسِ فَإِنَّهُمْ قَالُوا النَّفُي حُكُمْ شَرْعِيٌّ ، وْنَحُنُ نَـفُولُ هُوَ عَدَمٌ أَصُلِيٌّ فَإِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى فِي كَفَّارَةِ الْقَتُلِ "فَتَحُرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ " يَـدُلُ عَـلَـى إِيـجَـابِ الْـمُؤُمِنَةِ ، وَلَيْسَ لَهُ دَلَالَةٌ عَلَى الْكَافِرَةِ أَصُلًا ،

وَالْأَصْلُ عَدَمُ إِجْزَاء تَحُرِيرٍ رَقَبَةٍ عَنُ كَفَّارَةِ الْقَتُلِ ، وَقَدْ ثَبَتَ إِجْزَاء ُ الْمُؤْمِنَة بِالنُّصُّ فَهَقِي عَدْمُ إِجْزَاء ِ الْكَافِرَةِ عَلَى الْعَدَمِ الْأَصُلِيِّ فَلا يَكُونُ حُكُمًا

شَرُعِيًّا، وَلَا بُدَّ فِي الْقِيَاسِ مِنْ كُونِ الْمُعَدَّى حُكْمًا شَرُعِيًّا تسرجیعه : تواب ند جب ثانی کافی شروع کرر ہے ہیں اور وہ مطلق کومقید برمحمول کرتا ہے اگر قیاس اس کا تقاضا کر ہے اسپنے اس قول سے (اور تفی مقیس علیہ میں عدم اصلی پر بنا کرتے ہوئے ہے تو وہ متعدی کیسے ہوگا!) میہ جواب ہے ان کے اس قول کا کہ اگر قیاس تقاضا کرے تو مطلق کومقید پرمحمول کیا جائے گا؛ کیوں کہ ان لوگوں نے کہا کہ نفی تھم شرعی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ وہ عدم اصلی ہے ؛ اس لیے کہ کفارہ مثل کے بارے میں الله رب العزت كاارشاد' فتحويور قبة مومنة "مومنه كا يجاب يردلالت كرر با ب اوركافره کی نفی پراس کی بالکل دلالت نہیں ہورہی ہے اور اصل کفار ہُفک میں تحریر رقبہ کا کافی نہ ہوتا ہے اور رقبہ مومنہ کے آزاد کرنے کا کافی ہونائص سے ثابت ہے تو رقبہ کا فرہ کا کافی شہونا عدم اصلی پریا تی رہا :لہذاوہ حکم شرعی نہیں ہوگااور قیاس میں معدّ کی کاعکم شرعی ہونا ضروری ہے تشسویج : جب مصنف علیه الرحمه شوافع کے مذہب اول کی تر دیدہے فارغ ہو گئے تو اب یہاں سے ان کے ندہب ٹائی کی تر دید کررہے ہیں کہان کے مذہب کا دار و مداراس بات پر ہے کہ نفی تھم شرعی ہے بعنی رقبہ کا فرہ کے اعماق کا کافی نہ ہونا کفارہ قبل میں تھم شرعی ہے جب کہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ بیرعدم اصلی ہے ؛ کیوں کہ کفار وُقل سے متعلق ارشادر بانی'' فتحریر رقبة مومنة ''اس بات پردلالت كرر با ہے كه كفارة قلّ میں رقبۂ مومنہ کو آزاد کرنا واجب ہے اور رقبۂ کا فرہ کو آزاد کرنا کافی ہو گا یا نہیں ، اس پر آیت کی بالکل دلالت نہیں ہورہی ہے اوراصل یہ ہے کہ تحریر رقبہ کفار قبل میں کافی نہ ہو اور رقبهٔ مومنه کا کی ہونانص ہے ثابت ہے؛لہذار قبهٔ کا فرہ کا کا فی نہ ہونا عدم اصلی پر یا تی ریااور جب عدم اصلی پر با تی ہے تو تھم شرعی نہیں ہوا اور جب تھم شرعی نہیں ہوا تو قیاس کے ذریعے اس کا تعدید بھی درست نہیں ہوگا ؛ کیوں کہ قیاس کے ذریعے جس کومتعدی کیا جا تا ہے اس کا حکم شرعی ہونا ضروری ہے۔

وَتَـوُضِيبُ لَهُ أَنَّ الْأَعُدَامَ عَلَى قِسْمَيْنِ: الْأُوَّلُ :عَدَمُ إِجْزَاء ِ مَا لَا يَكُونُ تَحْرِيرَ رُقَبَةٍ كَعَدَمٍ إِجْزَاءِ الصَّلاةِ وَالصَّوْمِ ، وَغَيْرِهِمَا ، وَالثَّانِي عَدَمُ إِجْزَاءِ مَا يَكُونُ تَسَخَوِيسَ رَقَبَةٍ غَيْرٍ مُؤْمِنَةٍ فَالْقِسُمُ ٱلْأُوَّلُ أَعْدَامٌ أَصُلِيَّةٌ بَلَا خِلَافٍ ، وَالْقِسْمُ الشَّائِي مُخْتَلَفٌ فِيهِ فَعِنْدَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى حُكَّمٌ شَرُعِيٌّ ، رُعِسُدَنَا عَدَمٌ أَصُلِيٌّ بِنَاءٌ عَلَى أَنَّ التَّخْصِيصَ بِالْوَصْفِ دَالَّ عِنْدَهُ عَلَى نَفْي الْحُكُم عَنِ الْمَوْصُوفِ بِدُونِ ذَلِكَ الْوَصُفِ فَإِنَّهُ لَمَّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى "فَتَحُرِيرُ رَقَبَةٍ" فَلَوُ لَمُ يَقُلُ مُؤُمِنَةٍ لَجَازَ تَحُرِيرُ الْكَافِرَةِ فَلَمَّا قَالَ "مُؤُمِنَةٍ "لَزمَ مِنُهُ نَفُي تَحُريرِ الْكَافِرَةِ فَيَكُونُ النَّفَيُ مَدُلُولَ النَّصِّ فَكَانَ حُكُمًا شُرِّعِيًّا ، وَنَحْنُ نَقُولُ أُوْجَبَ تَـحُرِيرَ الْـمُؤُمِنَةِ ابْتِدَاءً ، وَهُوَ سَاكِتٌ عَنِ الْكَافِرَةِ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ فِي آخِرِ الْكَلَامِ مَا يُغَيِّرُ أُوَّلُهُ فَصَدْرُ الْكَلامِ مَوْقُوفٌ عَلَى الْآخِرِ ، وَيَثُبُتُ مُكُمُ الصَّدْرِ بَعُدَ التَّكَلُّمِ بِالْمُغَيِّرِ لِئَلًّا يَلُزَمَ التَّنَاقُضُ فَلَا يَكُونُ إِيجَابُ الرَّقَبَةِ ثُمَّ نَفُي الرَّقَبَةِ الْكَافِرَةِ بِالنَّصِّ الْمُقَيَّدِ بَلِ النَّصُّ لِإِيجَابِ الرَّقَبَةِ الْمُؤْمِنَةِ ابُتِدَاء " فَتَكُونُ الْكَافِرَةُ بَاقِيَةٌ عَلَى الْعَدَمِ الْأَصُلِيِّ كَمَا فِي الْقِسُمِ الْأُوَّلِ مِنَ الْأَعْدَامِ ، وَشَرُطُ الْقِيَاسِ أَنْ يَكُونَ الْحُكُمُ الْمُعَدِّي حُكُمًا شَرَعِيًّا لَا عَدَمًا أَصْلِيًّا. ت رجیعه : اوراس کی وضاحت سیہ ہے کہ اعدام کی دوفتمیں ہیں: پہلی فتم اس کا کافی شہ ہونا ہے جوتح میر رقبہ نہ ہو جیسے کہ نماز روزہ وغیرہ کا کافی نہ ہونا اور دوسری فسم تحریر رقبہ غیر

مومنه کا کافی نه ہونا ہے ، پہلی تشم بالا تفاق اعدام اصلیہ ہیں اور دوسری قشم مختلف فیہ ہے تو امام شافعی رحمة الله علیه کے نز دیک تھم شرعی ہے اور ہمارے نز دیک عدم اصلی ہے بنا کرتے ہوئے اس بات پر کہ تخصیص بالوصف ان کے نز دیک اس شی سے تفی حکم پر دلالت کرتی ہے جواس وصف کے ساتھ موصوف نہ ہو؟ اس لیے کہ جب اللہ تبارک وتعالیٰ نے فرمایا''فت حسویسو دقیمة ''پس اگراس کے ساتھ مومندنہ کہتا تو رقبہ کا فرہ کا آزاد کرنا بھی كا في ہوتا پس جب مومنه كہا تو اس <u>سے تحرير</u> كا فره كى تفى لا زم ہوگئى ؛لہذ انفى ہن*ص كا مد*لول ہو ئی تو بیتھم شرعی ہوا اور ہم کہتے ہیں کہاس نے ابتداء تحریر مومنہ کو واجب قرار دیا اور وہ

كافره الماكت اليالي لي كه جب آخر كلام بل مغير موجود بوتو صدر كلام آخرير موقوف ہوتا ہے اور صدر کلام کا علم مغیر کے تکلم کے بعد تابت ہوتا ہے تا کہ تناقص لازم نہ آئے ؛لبذا ایجاب رجیراور پھرر قبه کا فرو کی نفی نص مقید ہے نہیں ہوگی ، بلکہ نص ابتداء میں رقبه مؤمنہ کے ایجاب کے لیے ہے تو رقبہ کا فرہ کا کافی نہ ہونا عدم اصلی پر باقی رہے گا جیسا الاعدام كالم ماول من تفااور قياس كى شرط بديه كتمم معدى علم شرى بونه كه عدم اصلى \_ تشسر ایسج: عبارت سابقہ میں شواقع کے ند ہب ٹائی کی تر دید کے لیے مصنف نے جو ملمریقتُ استعدلال اختیار کیا تھا یہاں ہے اس کی مزید وضاحت کررہے ہیں کہ اعدام کی دو فسمیں ہیں: (۱) جوتح ریر رقبہ نہ ہو وہ کفارہ کل میں کافی نہیں ہے جیسے نماز ، روزہ ، جج اور **صدقہ و فیرہ سے کفار وُقل کی ادا کیکی نہیں ہوگی (۲) رقبہ کا فر ہ کوآ زاد کرنا کفار وُقل میں** کافی حبیس ہے تو مہل حتم لیعنی نماز اور روزہ وغیرہ کا کافی نہ ہونا ریہ سب بلاخلاف اعدام اصلیہ ہیں ، اعدام شرعیہ تبیں ہیں ؛ کیوں کہ اثبات وقفی کسی پبلو میں بھی شریعت نے ان سے کوئی تعرض نہیں کیا اور دوسری قتم بعنی رقبه عیر مومنه کا کافی نه ہو نا بیرمختلف فیہ ہے ہمارے نز دیک میہ بھی عدم اصلی ہے اور امام شاقعی کے نز دیک تھم شرعی ہے ؛ کیوں کہ ان کے نز ویک مغہوم مخالف بھی مدلول نص ہو کر تھم شرعی ہوتا ہے ؛ لہذ انتحصیص بالوصف ان کے نز دیک اس بات پر دال ہوگی کہ ذات موصوف جب وصف سے خالی ہوتو اس ہے تھم كَ نَفَى بِوجِائِے تواب دیکھیے كدا گرانلہ تبارك تعالیٰ ' فتسعسریس دقیۃ ''فرما تا ،مومنہ كا وصف ذکر نەفر ما تا نو رقبهٔ کا فپر و کوآ زا د کر تا بھی کا فی ہوتا ،لیکن جب مومنه کا ذکر فر ما دیا نو اب ضروری ہوگیا کہ تحریر کا فرہ سے نہ ہوتو تحریر کا فرہ کی گئی بھی مدلول نص ہوئی اور مدلول نص تحكم شرقي ہوتا ہے ؛لبذا بيتكم شرى ہوا اور جب بيتكم شرى ہوا تو قياس كے ذريعے متعدى کرنا بھی سیجے ہوگا اور ہم چوں کہ منہوم مخالف کا مدلول نص ہونانشلیم نہیں کریتے اس لیے ہم کتے ہیں کہ 'تسحسریو دقبہ مومنة '' کی نص نے ابتداءً ہی تحریر قبہ مومنہ کوواجب قرار دیا ہے اور کا فرہ سے ساکت ہے ؛ کیوں کہ جب آخر کلام میں کوئی مغیر موجود ہومثلا استثناء شرط اور وصف وغیرہ تو صدر کلام آخر کلام پرموتون ہوتا ہے، جب تک آخر کلام اس کے ساتھ منضم نہ ہوای سے کسی حکم کا ثبوت نہیں ہوتا تو آیت کامفہوم پینہیں ہوگا کہ اولأ ایجاب رقبه بهواور پھرنفی کا فرہ ورنہ تو اول وآخر میں تناقض ہو جائے گا بلکہ بینص ابتداءً ہی رقبہ مومنہ کے ایجاب کے لیے ہوگی ؛لہذار قبہ کا فرہ کا کفار قبل میں کا فی نہ ہونا عدم اصلی پر ہاتی رہے گا اس نص کا ابتداءً ہی مفہوم یہ ہے کہ رقبہ مومنہ کوآ زاد کرنا واجب ہے، ہاتی رہی بات رقبه کا فرہ کی تو ہیں اس کے ساتھ کوئی تعرض نہیں کرتی ؛لہذا بینص کا مدلول نہ ہوا اور جب نص کا مدلول نہیں ہوا تو حکم شرعی بھی نہیں ہوا ور جب تھم شری نہیں ہوا تو قیاس کے ذر لیع اسے متعدی کرنا بھی درست نہیں ہوگا؛ کیوں کہ قیاس کی شرط بیہ ہے کہ عظم معدّی حکم شرعی ہونہ کہ عدم اصلی تو دوسرے کفارے میں رقبہ کوا بمان کی قیدے مقید کرنے میں کفار ہُ فل برقیاس ہیں کیا جائے گا۔

﴿ وَلَا يُمُكِنُ أَنْ يُعَدِّى الْقَيْدُ فَيَثَّبُتُ الْعَدَمُ ضِمُنَّا ) جَوَابُ إِشْكَال مُقَدَّر، وَهُـوَ أَنُ يُـقَالَ نَحُنُ نُعَدِّي الْقَيْدَ ، وَهُوَ حُكُمٌ شَرُعِيٌّ لِأَنَّهُ ثَابِتٌ بِالنَّصَّ فَيَثُبُثُ عَدَمُ إِجُزَاء ِ الْكَافِرَةِ ضِمُنَّا لَا أَنَّا نُعَدِّي هَذَا الْعَدَمَ قَصْدًا ، وَمِثْلُ هَذَا يَجُوزُ فِي الْـقِيَــاسِ فَـنُجِيبُ بِقَوُلِنَا ﴿ لِأَنَّ الْقَيْدَ ﴾ ، وَهُـوَ قَيُــدُ الْإِيمَانِ مَثَّلا ﴿ يَــدُلُّ عَلَى الْإِنْبَاتِ فِي الْمُقَيَّدِ ) أَيُ يَـدُلُّ عَـلَى إِثْبَاتِ الْحُكْمِ فِي الْمُقَيَّدِ ، وَهُوَ الْإِجْزَاءُ فِي تَحُرِيرٍ رَقَبَةٍ يُوجَدُ فِيهِ قَيْدُ الْإِيمَانِ ﴿ وَالْنَّفُىُ فِي غَيُرِهِ ﴾ أَىُ عَلَى نَفْي الْحُكُمِ ، وَهُوَ نَفُيُ الْإِجْزَاء ِ فِي الرَّقَبَةِ الْكَافِرَةِ فَتَبَتَ أَنَّ الْقَيْدَ يَدُلُ عَلَى هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ . أَلْأُوَّلُ) ، وَهُوَ إِجْزَاءُ الْمُؤُمِنَةِ ﴿ حَاصِلٌ فِي الْمَقِيسِ ﴾ ، وَهُوَ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ ﴿ بِالنَّصِّ الْمُطُلَقِ ﴾ ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعالَىٰ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴿ فَلا يُفِيدُ تَعُدِيَتُهُ فَهِيَ) أَي التَّعْدِيَةُ ﴿ فِي الْشَانِي فَـقَطُ فَتَعْدِيَةُ الْقَيْدِ تَعْدِيَةُ الْعَدَمِ بِعَيْنِهَا ﴾ أَيُ بِعَيُنِ تَعَدِيَةِ الْعَدَمِ ﴿ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَهَا فَهِىَ مَقُصُودَةٌ مِنُهَا ﴾أَى ، وَإِنْ كَانَتُ تَعُدِيَةُ الْقَيْدِ غَيْرَ تَعُدِيَةِ الْعَدَمِ فَتَعُدِيَةُ الْعَدَمِ مَقْصُودَةٌ مِنْ تَعُدِيَةِ الْقَيُدِ ، وَحَاصِلُ هَدَا الْكَلَامِ أَنَّ تَعُدِيَةَ الْقَيْدِ هِيَ عَيْنُ تَعُدِيَةِ الْعَدَمِ ، وَإِنْ سُلَّمَ أَنَّ مُـفَهُـومَ تَعُدِيَةِ الْقَيْدِ غَيْرُ مَفُهُومٍ تَعُدِيَةِ الْعَدَمِ فَتَعُدِيَةُ الْعَدَمِ مَقُصُودَةٌ مِنُ تَعُدِيَةٍ

الْقَيْدِ فَبَطَلَ قَوْلُهُ نَحُنُ نُعَدِّي الْقَيْدَ فَيَتُبُتُ الْعَدَمُ ضِمْنًا بَلِ الْعَدَمُ يَتُبُتُ قَصُدًا ، وَهُوَ لَيُسسَ بِحُكْمٍ شَرُعِيٌّ فَلا يَصِحُ الْقِيَاسُ ( فَتَكُونُ ) أَى تَعُدِيَةُ الْقَيُدِ (لِلِأَنْبَاتِ مَا لَيْسَ بِحُكُمِ شَرُعِيٌ ) ، وَهُوَ عَدَمُ إِجُزَاءِ الرَّقَبَةِ الْكَافِرَةِ فَإِنَّهُ عَدَمٌ أُصْلِيٌّ .﴿ وَإِبْطَالِ الْحُكْمِ الشَّرُعِيِّ ﴾ ، وَهُـوَ إِجْزَاءُ الرَّقَبَةِ الْكَافِرَةِ فِي كَفَّارَةٍ الْيَمِينِ ﴿ الَّـٰذِي دَلَّ عَلَيْهِ الْمُطَّلَقُ ﴾ ، وَهُـوَ قَـوُلُـهُ تَعَالَى فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ"أَوُ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ "﴿ وَكَيُفَ يُقَاسُ مَعَ وُرُودِ النَّصِّ ﴾ فَإِنَّ شَرُطَ الْقِيَاسِ أَنْ لَا يَكُونَ فِي الْمَقِيسِ نَصِّ دَالَّ عَلَى الْحُكُمِ الْمُعَدَّى أَوُ عَلَى عَدَمِهِ

ترجمه : (اور میمکن نہیں ہے کہ قید کو متعدی کیا جائے تو عدم ضمنا ثابت ہو جائے ) میر ایک اشکال مقدر کا جواب ہے اور وہ بیہ ہے کہ کہا جائے : ہم قید کومتعدی کرتے ہیں اور وہ حکم شرعی ہے ؛ کیوں کہ وہ نص سے ٹابت ہے تو رقبۂ کا فرہ کا کا فی نہ ہو تا ضمنا ٹابت ہو جائے گا؛ نہ ہیہ کہ ہم اس عدم کوقصد أمتعدی کرتے ہیں اور اس طرح کی صورت قیاس میں جائز ہوتی ہے تو ہم جواب دیں گےاہیے اس قول سے ( اس لیے کہ قید ) اور و وا بمان کی قید ہے مثال کے طور پر (مقید میں اثبات پر دلالت کرتی ہے ) لیعنی مقید میں تھم ٹابت کرنے پردلالت کرتی ہےاوروہ ایسے رقبہ کی تحریر کا کافی ہونا ہے جس میں ایمان کی قیدیا ئی جائے ( اوراس کےعلاوہ میں نفی پر ) لیعنی قیداس کےعلاوہ میں تھم کی نفی پر دلالت کرتی ہے اور وہ رقبہ کا فر ہ کا کا فی نہ ہو تا ہے تو ٹابت ہوا کہ قیدان دونوں چیز وں پر دلالت کرتی ہے (پہلا)اوروہ مومنہ کا کافی ہونا ہے (مقیس میں حاصل ہے)اوروہ کفارہ یمین ہے (نص مطلق کے ذریعے ) اور وہ الله تعالیٰ کا قول' او تسحسریس رقبہ ''ہے (لہذااسے متعدی کرنا مفیدنہیں ہوگا تو بیہ ) یعنی تعدیہ ( صرف ثانی میں ہوگا تو قید کومتعدی کرنا بعینہ عدم کو متعدی کرنا ہےاورا گروہ اس کاغیر ہو جب بھی اس سے مقصود یہی ہے یعنی اگر قید کومتعدی کر ناعدم کومتعدی کرنے کا غیر ہو جب بھی قید کومتعدی کرنے سے مقصود عدم کومتعدی کرنا ہےاوراس کلام کا حاصل یہ ہے کہ قید کو متعدی کرنا بعینہ عدم کو متعدی کرنا ہے اور اگر تشکیم کر لیا جائے کہ قید کو متعدی کرنے کامفہوم عدم کو متعدی کرنے کے مفہوم کا غیر ہے جب بھی قید کومتعدی کرنے ہے مقصود عدم کومتعدی کرنا ہے تو اس کا بیکبنا باطل ہو گیا کہ ہم قید کو متعدی کریں کے تو عدم ضمنا ٹابت ہوگا بلکہ عدم قصدا ٹابت ہوگا اور وہ حکم شرعی تہیں ہے ؟ لہذا تیاس کرنا سیح نہ ہوگا (تو ہوگا) یعنی قید کومتعدی کرنا (اس کوٹا بت کرنے کے لیے جو حکم شرع تہیں ہے ) اور وہ کفارہ تیمین میں رقبہ کا فرہ کا کافی نہ ہوتا ہے ؛ کیوں کہ وہ عدم اصلی ہے (اور حکم شرعی کو باطل کرنے کے لیے )اور وہ کفارہ یمین میں رقبہ کا کا فرہ کا کافی ہونا ہے (جس پر مطلق دلالت کررہاہے) اوروہ کفارہ کیمین میں الله تعالی کا قول' او تحریر ر قبة "بے (اورنص کے وار دہونے کے بعد کیے قیاس کیا جاسکتا ہے) کیوں کہ قیاس کی شرط ہے کہ تقیس میں ایسی تص نہ ہوجو تھم معدی یا اس کے عدم پر دلالت کر ہے۔ تشريح: يبال سے شواقع كے ايك اشكال كا جواب دے دہے ہيں۔

**اشکال** : ہم قیاس کے ذریعے قید کومتعدی کرتے ہیں بینی کفار ہ<sup>و</sup>ل میں جومومنہ کی قید وا قع ہے ہم قیاس کے ذریعے ای قید کو کفارہ نمین تک متعدی کرتے ہیں اور بیقید بلاشبہ تھم شرعی ہے؛ کیوں کہ بینص ہے ٹابت ہے؛لہذااس کا تعدیہ جائز ہوگا اور عدم اجزاء کا فرہ ضمنًا ثابت ہوگا بعن ہم عدم كا تعديد تصدأ تبيل كرر ہے ہيں ؛ بلكة قصد اتعديد تو قيد كا ہوگا اورعدم کا تعدیداس کے حمن میں جو گااور پیصورت قیاس میں جا تزہے۔

جسواب: ایسانہیں کر کتے ؛ کیول کر قبہ مومنہ میں جوایمان کی قید ہے میا ثبات حکم فی

المقید پر دلاات کررہی ہے اور وہ حکم بیے کہ کفارہ قتل میں اس رقبہ کو آزاد کرنا کافی ہے جس میں ایمان کی قیدموجود ہواورآ پ کے نز دیک بیر قیدنفی حکم فی غیرالمومنہ پر دال ہے تو

ان دونوں امور میں ہے پہلا امر لیتن رقبہ مومنہ کا کافی ہونامقیس لیتن کفارہ نمین میں نص مطلق سے ٹابت ہے؛ کیوں کہ تسحریر رقبہ ہیمطلق ہے جومومنہاورغیرمومنہ دونوں کو

شامل ہے؛ لہذا قیدمومنہ کا تعدید مقیس میں تعدیدایمان کا فائد ہیں وے گا؛ کیوں کہ رقبہ

مومنہ کا کافی ہونا تو نص مطلق سے ثابت ہو چکا ہے تو اب اس کومتعدی کرنا محصیل حاصل

کے سوالیجھ نہیں اور جب امراول کا تعدیہ مفید نہیں ہے تو یقیناً آپ صرف اور صرف امر ٹائی لعِیٰ آغی تھم فی غیرالمومنہ کا تعدید کررہے ہیں اور امر ثانی کا تعدید عدم کا تعدید ہے اور تعدید عدم چھے نہیں ؛ کیوں کہ وہ مدلول نص اور حکم شرعی نہیں ہے اور اگریبہ مان کیا جائے کہ قید کا تعدید بعیندعدم کا تعدید بہیں ہے، بلکہ عدم کا غیر ہے جب بھی تعدید قید سے مقصود تعدید عدم بی ہے ؛ کیوں کر رقبہ موسد کا کافی ہونا تو نص مطلق سے ثابت ہے ؛ لہذا تعدید قیدسے وہ مقصود نہیں ہوسکتا تو لامحالہ بیشلیم کرنا پڑے گا کہ آپ کامقصود آخد بیعدم ہے اور جب آپ کامقصودیبی ہے تو اے تعدید منمنی قرار دینا درست نہیں ہے، حاصل بیہوا کہ تعدید بعینہ تعدید عدم ہے اور اگر مان لیا جائے کہ تعدید تعدید تعدید عدم نہیں ہے پھر بھی اتن بات تو ماننی ہی ہوگی کہ تعدید قیدے آپ کامقصود اسلی تعدید عدم ہی ہے ؛ لہذا آپ کا بہ کہنا غلط ہے کہ ہم صرف قید کا تعدیہ کرتے ہیں اور عدم کا تعدیبے ضمنا ہو جاتا ہے ، اور جب بیہ بات ٹا بت ہوگئی کہ در حقیقت بیعدم ہی کا تعدید ہے تو ہم کہتے ہیں کہ عدم اصلی تھم شرعی نہیں ہوتا اور جب میتھم شرع تہیں ہوگا تو قیاس کے ذریعے اس کا تعدید بھی درست تبیں ہوگا ؛ کیوں کہ قیاس احکام شرعیہ میں ہوا کرتا ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ بیاتعد بید درحقیقت تکم شرعی کا ابطال ہے؛ کیوں کہ کفارہ تیمین میں وار وہونے والی تص اینے اطلاق کی وجہ ہے اس بات پر دلالت کررہی ہے کہ رقبہ خواہ مومنہ ہویا کا فرہ ، کفارہ کیمین کی ادا کیکی کے لیے کافی ہے اور جب آپ قیدمومنہ کا تعدید کریں گے تو ظاہر ہے کہ بیتھم شرعی باطل ہوجائے گا؛ کیوں كەتغدىيەكى صورت بىل رقبەمومنە كا آ زادكرنا ضرورى ہوگا۔

وكيف بيقاس: يهال سے تعديد بالقياس كے فساد پرايك اور دليل قائم كررہے ہيں جس کا حاصل ہیہ ہے کہ قیاس کی شرا نظر میں ہے ایک شرط ریجھی ہے کہ تقییس ہیں کوئی ایسی نص نہ ہو جو حکم معدی کے وجودیا اس کے عدم پر دلالت کر رہی ہواوریہاں تو مقیس لیعنی کفارہ ٹیمین میںنص مطلق وارد ہے جواس بات پر دال ہے کہ رقبہ خواہ مومنہ ہویا کا فرہ کفارہ کمپین کی ادائیگی کے لیے کافی ہے،علی التعبین کسی کا وجوب نہیں ہے ؛لہذا جب مقیس میںنص کا ورود ثابت ہے تو آپ کا بیرقیاس کرنا درست نہیں ہوگا۔

وَلَيْسَ حَمُلُ الْمُطُلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ كَتَخُصِيصِ الْعَامِّ كَمَا زَعَمُوا لِيَجُوزَ

بِالْقِيَامِ )هَٰذَاجُوَابٌ عَنِ الدُّلِيلِ الَّذِي ذُكِرَ فِي الْمَحْصُولِ عَلَى جَوَاذِ خَـمُـلِ الْـمُطُلُقِ عَلَى الْمُقَيِّدِ إِن اقْتَضَى الْقِيَاسُ حَمْلَهُ ، وَهُوَ أَنَّ دَلَالَةَ الْعَام عَلَى الْأَفْرَادِ فَوُقَ دَلَالَةِ الْمُطُلَقِ عَلَيْهَا لِأَنَّ دَلَالَةَ الْعَامُ عَلَى الْأَفْرَادِ قَصْدِيَّةُ وَدَلَالَةَ الْمُطْلَقِ عَلَيْهَا ضِمُنِيَّةٌ ، وَالْعَامُ يُخَصُّ بِالْقِيَاسِ اتَّفَاقًا بَيُنَنَا، وَبَيْنَكُمُ فَيَجِبُ أَنْ يُنْقَيُّذَ الْمُسْطُلَقُ بِالْقِيَامِ عِنْدَكُمُ أَيُضًا فَأَجَابَ بِمَنْعِ جَوَاذٍ التُخْصِيصِ بِالْقِيَاسِ مُطُلَقًا بِقَوْلِهِ (لْأَنَّ التَّخُصِيصَ بِالْقِيَاسِ إِنَّمَا يَجُوزُ عِنْــذَنَا إِذَا كَانَ الْعَامُّ مُخَصَّصًا بِقَطُعِيٌّ ، وَهُنَا يَثْبُتُ الْقَيْدُ ابْتِدَاء ُ بِالْقِيَاسِ لَا أَنُّهُ قُيَّدَ أَوَّلًا بِالنَّصِّ ثُمَّ بِالْقِيَامِ فَيَصِيرُ الْقِيَاسُ هُنَا مُبْطِلًا لِلنَّصّ )فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْعَامُ لَا يُخَصُّ بِالْقِيَاسِ عِنْدَنَا مُطُلَقًا بَلُ إِنَّمَا يُخَصُّ إِذَا خُصٌّ أَوَّلًا بِدَلِيلِ قَـطُـعِيٌّ ، وَفِي مَسُأَلَةٍ حَمُلِ الْمُطُلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ لَمُ يُقَيِّدِ الْمُطُلَقُ بِنَصَّ أُوَّلا حَتَّى يُقَيِّدَ ثَانِيًا بِالْقِيَاسِ بَلِ الْجِلَافُ فِي تَقْيِيدِهِ ابْتِدَاء "بِالْقِيَاسِ فَلا يَكُونُ كَتَخْصِيصِ الْعَامِ .

نوجمه : (اورمطلق کومقید پرمحمول کرناعام کی تخصیص کی طرت نہیں ہے جبیبا کہ حضرات شوافع كاخيال ہے يہاں تك كه قياس كے ذريعے مطلق كى تقييد جائز ہو جائے ) پيہ جواب ہے اس دلیل کا جو محصول میں ذکر کی گئی ہے اس بات کے جواز پر کہ مطلق کومقید برمحمول كرناجائز ہےاگر قیاس اس كا تقاضا كرے اور وہ بيہ ہے كہ عام كى دلالت اس كے افراد ہر ہالقصد ہوتی ہےاورمطلق کی ولالت اس کےافراد پرحمنی ہوتی ہےاور قیاس کے ذریعے عام کی تحصیص پر ہمارااور آپ کا اتفاق ہے تو آپ کے بزد کیک مطلق کی تقیید بھی قیاس سے جائز ہونی چاہیے تو ماتن نے مطلقا قیاس کے ذریعے جواز تخصیص کوشلیم نہ کرتے ہوئے اپنے اس قول سے جواب دیا (اس کیے کہ تحصیص بالقیاس ہمارے نز دیک ای وقت جائز ہے جب عام کی تخصیص دلیل قطعی کے ساتھ ہو چکی ہواور بہاں تیاس کے ذریعے قید کا ثبوت ابتداءً ہوگا، نہ بیکہ اولائص کے ذریعے مقید کیا جائے گا پھر قیاس کے ذریعے تو قیاس بہاں نص کو باطل کرنے والا ہوگا) تو حاصل بیہ ہے کہ عام ہمارے نز دیک مطلقا قیاس کے ذریعے مخصوص نہیں ہوتا بلکہ اس وفتت مخصوص ہوتا ہے جب اولاً اسے دلیل قطعی کے ذریعے خاص کر لیا جائے اور مطلق کومقید پرمحمول کرنے کے مسئلے میں مطلق کواولاً نص کے ذریعے مقید نہیں کیا گیا ہے یہاں تک کہ ٹانیا قیاس کے ذریعے مقید کیا جائے بلکہ اختلاف اسے ابتداء قیاس کے ذریعےمقید کرنے میں ہے بلہذا ہیام کی تخصیص کی طرح نہیں ہوگا۔

تشریح: اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ نے شوافع کی ایک دلیل کا جواب دیا ہے جوا مام رازی نے ''محصول'' میں ذکر کی ہے جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ جب قیاس مطلق کومقید پرمحمول کرنے کا نقاضا کرتا ہوتو اس وقت مطلق کومقید پرمحمول کرنا جائز ہے؛ کیوں کہ عام کی دلالت اپنے افراد پر فائق و برتر ہے اس دلالت سے جومطلق کی اپنے افراد پر ہوتی ہے ؟ اس لیے کہ عام کی ولالت علی الافراد بالقصد ہوتی ہے اورمطلق کی دلالت علی الافراد ضمنًا ہوتی ہے اور عام کی تحصیص بالقیاس پرسب کا اتفاق ہے تومطلق جوعام ہے فروتر ہے اس کی تقیید قیاس کے ذیعے بدرجہ اولیٰ جائز ہوگی ؛لہذا آپ کے نز دیک بھی مطلق کو قیاس کے ذریعے مقید کرنا درست ہونا جا ہے۔

جسواب: ہارےزد یک عام کی تخصیص تیاس کے ذریعے اس وقت جائز ہے جب ا یک بار دلیل قطعی کے ذریعے اس کی تخصیص ہو چکی ہوا بنداءً جا تر نہیں ہے۔اور حمل مطلق علی المقید کے مسئلے میں آپ لوگ ابتداء ہی قیاس کے ذریعے مطلق کومقید برمحمول کرنا جائز قرار دیتے ہیں ،ایبانہیں ہے کہ آپ اولائص کے ذریعے مقید کریں پھر قیاس کے ذریعے تو حاصل بیہوا کہ ہمار ہے نز دیک عام کی شخصیص قیاس کے ذریعے مطلقا نہیں ہوتی جب کہ آپ مطلقا قیاس کے ذریعے مطلق کی تقبید کے قائل ہیں۔

﴿ وَقَـٰدُ قَـامَ الْفَرُقُ بَيْنَ الْكَفَّارَاتِ فَإِنَّ الْقَتُلَ مِنُ أَعُظَمِ الْكَبَائِرِ ﴾ لَمَّا ذَكَرَ الْمُحُكُّمَ الْكُلِّيُّ ، وَهُوَ أَنَّ تَقُييدَ الْمُطُلَقِ بِالْقِيَاسِ لَا يَجُوزُ تَنَزَّلَ إلَى هَذِهِ الْمَمَسُأَلَةِ الْمُجُورُئِيَّةِ ، وَذَكُرَ فِيهَا مَانِعًا آخَرَ يَمُنَعُ الْقِيَاسَ ، وَهُوَ أَنَّ الْقَتُلَ مِنُ أَعْظَمِ الْكَبَائِرِ فَيَجُوزُ أَنْ يُشْتَرَطَ فِي كَفَّارَتِهِ الْإِيمَانُ ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِيمَا دُونَهُ فَإِنَّ تَغُلِيظُ الْكَفَّارَةِ بِقَدْرِ غِلَظِ الْجِنَايَةِ. نرجمه: (اوركفارات كورميان فرق ثابت موچكا؛ اس ليے كول اعظم كبائرے ہے) جب ماتن نے تھم کلی کا ذکر کیا اور وہ بیہ ہے کہ طلق کو قیا 'ل کے ذریعے مقید کرنا جا تز نہیں ہے تو اس مسئلہ جزئیے کی طرف آئے اوراس میں ایک دوسرے سبب کا ذکر کیا جو قیاس ے مانع ہے اور وہ بیہ ہے کہ آل اعظم کہائر سے ہے تو جائز ہے کہ اس کے کفارے میں ایمان کی شرط لگائی جائے اور اس کے علاوہ میں ایمان کی شرط نہ لگائی جائے ؛ اس لیے کہ کفارے کی تغلیظ و تشدید جرم کے برابر ہوتی ہے۔

تشسير بيح: يهال مصنف عليه الرحمة تقييد مطلق بالقياس كے عدم جواز برايك اور دلیل پیش کر رہے ہیں جس کا خلاصہ ہیہ ہے کہ جب رینکم کلی ندکور ہو چکا کہ قیاس کے ذر بیے مطلق کومقید کرنا جا ترنہیں ہے تو اب یہاں سے ایک مسئلہ جزئے بیخصوصہ لیعنی مسئلہ کفارات کا ذکر کرر ہے ہیں جس سے میانا بت ہوگا کہ یہاں قیاس سے ماتع ایک اورسبب موجود ہے وہ بیر کفتل اعظم کہائز ہے ہے ؛لہذا کفارہ قتل میں ایمان کی شرط لگائی جائے گی اور قتم تو ڑ نافل سے کم در ہے کا گناہ ہے لہذا اس میں رقبہ مومنہ کو آ زاد کرنا ضروری نہیں ہوگا؛ کیوں کہ سز ابقذر جرم ہوا کرتی ہے تو جہاں جرم بڑا تھا وہاں سز اسخت اور جہاں جرم جھوٹا تھا وہاں سزا ہلکی مقرر کی گئی ، حاصل بیہوا کہ خفیف جرم کوشد ید جرم پر قیاس کر کے کفار ہیمین میں بھی رقبہ مومنہ کی شرط لگا تا درست نہیں ہے۔

﴿ لَا يُـقَالُ أَنْتُمُ قَيَّدُتُمُ الرَّقَبَةَ بِالسَّلَامَةِ ﴾ هَـذَا إِشْكَالٌ أُورَدَهُ عَلَيْنَا فِي الْمَحُصُولِ ، وَهُوَ أَنَّكُمُ قَيَّدُتُمُ الْمُطُلَقَ فِي هَذِهِ الْمَسُأَلَةِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ ﴿ لِأَنَّ الْـمُـطُلَقَ لَا يَتَنَاوَلُ مَا كَانَ نَاقِصًا فِي كُونِهِ رَقَبَةٌ ، وَهُوَ فَائِتُ جِنُسِ الْمَنْفَعَةِ ، وَهَـذَا مَـا قَـالَ عُـلَـمَاؤُنَا أَنَّ الْمُطُلَقَ يَنْصَرِفُ إِلَى الْكَامِلِ ) أَي الْكَامِلِ فِيمَا يُطُلَقُ عَلَيْهِ هَذَا الِاسُمُ كَالُمَاء ِ الْمُطُلَقِ لَا يَنْصَرِفُ إِلَى مَاء ِ الْوَرُدِ فَلا يَكُونُ حَمُلُهُ عَلَى الْكَامِلِ تَقْييدًا

نرجمه : (اعتراضُ نه كياجائے كهم لوگوں نے رقبہ كے سالم عن العيوب ہونے كى قيد نگائی ہے) بیدایک اشکال ہے جس کواما مرازی نے ''محصول'' میں ہم پروارد کیا ہے اور وہ بیہ

ہے کہتم لوگوں نے اس مسئلے میں مطلق کومقید کر دیا تو ماتن نے اپنے اس قول سے جواب دیا (اس لیے کہ مطلق اس کوشامل نہیں ہوتا جور قبہ ہونے میں ناقص ہوا دریدوہ ہے جس کی جنس متفعت فوت ہوگئی ہواوراس کو ہمارے علمانے بوں بیان کیا ہے کہ مطلق فر د کامل کی طرف پھیر دیا جاتا ہے) یعنی اس میں کامل ہوجس پر اس اسم کا اطلاق ہوتا ہے ( جیسے کہ ماءمطلق گلاب کے پانی کی طرف تبیں پھیرا جاتا ؛لہذااے کامل پرمحمول کرتا مقید کرنائبیں ہوگا۔ تشریح: اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ نے شواقع کے ایک اعتر اض کونقل کر کے اس کا جواب دیاہے۔

اعتسراض : اے حنفیو!تم لوگوں نے بھی مطلق کومقید پرمحمول کیا ہے وہ اس طرح کہ الله تعالیٰ نے کفارہ مل اور دوسرے کفارات میں مطلق رقبہ کے آزاد کرنے کا حکم دیا ہے اور تم لوگوں نے اسے ایسے رقبہ کے ساتھ مقید کر دیا جوعیوب ونقائص سے بیچے وسالم ہو، خیال رہے کہ بیاعتر اض امام رازی نے دو محصول' میں وار دکیا ہے۔

جواب : بياعتراض بم پروار دنبيں ہوتا؛ كيوں كەمطلق ناقص كوشامل ہی نبيس ہوتا ؛لہذا ''تحسريس دقبه''ميں رقبہ سے مرادوہ ہے جس پراسم رقبه كا اطلاق على وجه الكمال ہواور كامل رقبہ وى ہوگا جوعيوب ونقائص سے سيح وسالم ہو، بدايسے ہى ہے جيسے ماء مطلق كاحمل گلاب کے پانی پرنہیں ہوتا ؛لہذارقبہ کورقبہ سالمہ پرمحمول کرنا اسے مقید کرنانہیں ہوگا۔اس صَالِطِ كُويمار معالما سطرح بيان كرتے ہيں۔"المسطلق ينصوف الى الكامل" یعن مطلق فر د کامل برمحمول ہوتا ہے۔

(وَ لَا يُقَالُ أَنْتُمُ قَيَّدُتُمُ قَولَهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ " فِي خَمْسِ مِنَ الْإِبِلِ زَكَاةٌ "بِقَوْلِهِ"فِي خَـمُسِ مِنَ الْإِبِلِ السَّائِمَةِ زَكَاةٌ "مَعَ أَنَّهُمَا دَخَلا فِي السَّبَبِ) ، وَالْمَلْهَبُ عِنْدَكُمُ أَنَّ الْمُطُلَقَ لَا يُحْمَلُ عَلَى الْمُقَيَّدِ ، وَإِن اتَّحَدَتِ الْحَادِثَةُ إِذَا دَخَلًا عَلَى السَّبَبِ كَمَا فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ ﴿ وَقَيَّدُتُمُ قَوُلَهُ تَعَالَى "وَأَشُهِدُوا إِذَا تَبَايَعُتُمُ" بِقَوُلِهِ تَعَالَى "وَأَشُهِدُوا ذَوَى عَدُلِ مِنْكُمُ " مَعَ أَنَّهُمَا فِي حَادِثَتَيُنِ ﴾ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى "فَإِذَا بَلَغُنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمِّسِكُوهُنَّ بِمَعُرُوفٍ

أُوْ فَسَادٍ قُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ، وَأَشْهِدُوا ذَوْئُ عَدْلِ مِنْكُمُ " فَسَأَجَابَ عَنِ الْإِشْكَالَيْنِ الْمَذُكُورَيْنِ بِقُولِهِ ﴿ لِأَنَّ قَيْدَ الْبِاسَامَةِ إِنَّمَا يَشُبُتُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ لَيْسَ فِي الْعَوَامِلِ ، وَالْحَوَامِلِ ، وَالْعَلُوفَةِ صَدَقَةً ، وَالْعَدَالَةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى إِنْ جَاء كُمُ فَاسِقٌ بِنَبَأُ فَتَبَيُّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قُوْمًا بِجَهَالَةٍ )

تسرجهه: (اوراعتراض نه کیا جائے کتم لوگوں نے رسول اکرم ملی الله علیه وسلم کے تول" في حسس من الابل زكاة "كوآب كوّول" في حسس من الإبل السهائسمة زكسلة "ئےمقيد كرديا! باوجود يكه بيد دنوں سبب پر داخل ہيں)اورتمبارا بذہب بیہ ہے کہ مطلق مقید پرمحمول نہیں ہوتا اگر چہ داقعہ متحد ہو جب کہ وہ دونوں سبب پر داخل ہوں جیسا کہ صدقۂ فطر میں ہے (اورتم لوگوں نے الله نتعانی کے تول' واشہ دوا اذا تب ایسعتم "کو" و اشهدوا ذوی عبدل منه کم " ے مقید کیا ہے باوجود یکہ د ونول كاتعلق د و واقعات ہے ہے ) الله تبارك و تعالىٰ نے ارشاد فر مایا: ' فسا ذا ہلی بسا اجلهن فامسكو هن بمعروف او فار قوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم " توكاتن نے ندكوره دونو ل اعتراضوں كاجواب اسے اس قول سے ديا (اس ليے كداسامت كى قيد نبى اكرم صلى الله عليه وسلم كے تول "ليسسس فىسى السعسو اميل و المحوامل و العلوفة صدقة "ساتابت بادرعدالت كي قيدالله رب العزت ك ارشارُ ان جاء كم فاسق بنباً فتبينوا ان تصيبواقومابجهالة "عثابت ) نشریح: اس عبارت میں ہم احناف پر دارد کر دہ دواعتر اض اور ان کے جواب مذکور ہیں پہلا اعتراض: آپ حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ جب مطلق اور مقید سبب میں وارو ہوں تو مطلق کومقید پرمحمول نہیں کیا جائے گا حالاں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مطلق اور مقید سبب میں مذکور ہیں مگراس کے باوجوآ پ لوگوں نے مطلق کومقید پرمحمول کیا ہے مثلاً ایک حدیث مين آيا" في خسمسس من الابل زكاة "لعني برياتي اونث مين زكوة إ اوردوسري عديث مين آيا" في خمس من الابل السائمة زكوة "العني برياح تريي على العالمة والع ا د نٹول میں زکوۃ ہے میردونوں حدیثیں اسباب میں دارد ہیں ؛ کیوں کہ بیددونوں حدیثیں اونٹوں کے بارے میں وارد ہوئی ہیں اور اونٹ زکوۃ کا سبب ہیں اور پہلی حدیث مطلق ہے جس میں سائمہ کی قید تہیں ہے اور دوسری حدیث میں سائمہ کی قید ہے اور اس جگہ آپ لوگوں نے حدیث مطلق کومقید پرمحمول کرتے ہوئے کہا ہے کہ غیرسا نمہ میں زکوۃ واجب نہ

جواب : سائمہ ہونے کی قیدا یک تیسری حدیث سے تابت ہے کہ الله کے رسول صلی الله عليه وتلم نے ارشادفر مايا''ليسس في العوامل والحوامل والعلوفة صدقة ''ليخي جو جانور جیتی کے کام میں آتے ہوں ، جو بوجھ لا دنے کے لیے ہوں اور جو صرف جارا کھاتے ہوں ان جانوروں میں زکوۃ نہیں ہے اور یہ تیسری حدیث ابل کے اطلاق کو منسوخ كرديتي ہے حاصل بيہوا كەمئلەزىر بحث ميں غيرسائمهسے ذكوة ساقط ہونا سابقه د ونو ں حدیثوں کے علاوہ ایک تیسری حدیث سے ٹابت ہے تو ہم نے زکوۃ ایل کوسائمہ کی قید کے ساتھ اس حدیث سے مقید کیا ہے نہ ہے کہ مطلق کو مقید پرمحمول کیا ہے۔ دوسرااعتراض: آپ حضرات اس بات کے قائل ہیں کہا گر حادثدا لگ الگ ہوتو مطلق کو مقید برمحمول نہیں کیا جائے گا حالاں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے مقامات پر بھی آپ لوگ مطلق كومقيد يرجمول كرتے بين مثلاً باب رئيج وشرامين الله تعالى كاارشاد 'واشھ ــــدو ااذا تبایعتم "مطلق ہے،عدالت کی قید کے ساتھ مقیدہیں ہے اور رجعت فی الطلاق کے بارے میں الله تعالیٰ کا ارشاد 'و اشھدوا ذوی عدل منکم ''مقیرے کہ اس میں عا دل گوا ہوں کومقرر کرنے کی بات کہی جارہی ہے اورتم لوگ مطلقا گوا ہی میں عدالت کی شرط لگاتے ہو ؛لہذا اس ہے ثابت ہوا کہ حادثہ کے مختلف ہونے کے یا وجود آپ لوگوں نے مطلق کو مقید برجمول کیا ہے۔

**جواب**: ہم نے اس مسئلے میں ندکورہ دونوں آبیوں کے علاوہ ایک تیسری آبیت برعمل کیا إوروه آيت بيرج: "يا ايها اللذين آمنوا ان جاء كم فاسق بنبأ فتبينوا یعنی اے ایمان والو! اگر فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو خوب تحقیق کرلیا کرو، اس آیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ فاسق کی خبر واجب التوقف اور قابل تحقیق و تفتیش ہے اس لیے ہم نے گواہوں کے لیے عادل ہونے کی شرط لگائی تو ہم نے اس مسئلے میں مطلق کو مقید برجمول نہیں کیا ہے بلکہ ایک تیسری آیت کی وجہ ہے گواہی کے لیے عدالت کوشر طاقر اردیا ہے۔

﴿ فَصُلَّ فِي حُكُمِ الْمُشْتَرَكِ النَّامُّلُ فِيهِ حَتَّى يَتَرَجَّحَ أَحَدُ مَعَانِيهِ ، وَلا الْ يُسْتَعْمَلُ فِي أَكُثَرَ مِنْ مَعْنَى وَاحِدٍ لَا حَقِيقَةً لِلْأَنَّهُ لَمُ يُوضَعُ لِلْمَجُمُوعِ ) إعْلَمُ أَنَّ الْوَاضِعَ لَا يَخُلُو إِمَّا أَنُ وَضَعَ الْمُشْتَرَكَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمَعْنَيُيْنِ بِدُونِ الْمَآخَرِ أَوُ لِكُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَعَ الْآخَرِ أَى لِلْمَجُمُوعِ أَوْ لِكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُطُلَقًافَإِنَ كَانَ الْآوَّلُ فَلايَجُوزُانُ يُرَادَ بِهِ آحَدُهُمَامَعَ الْآخَرِ وَالثَّانِي غَيْرُ وَاقِعِ لِأَنَّ الْوَاضِعَ لَمْ يَضَعُهُ لِلْمَجْمُوعِ ، وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ اسْتِعْمَالُهُ فِي أَحَدِهِمَا بِدُونِ الْآخَرِ بِطَرِيقِ الْحَقِيقَةِ لَكِنَّ هَذَا صَحِيحٌ اتَّفَاقًا ، وَأَيْضًا عَلَى تَقَدِيرِ الْوُقُوعِ يَكُونُ اسْتِعُمَالُهُ اسْتِعُمَالًا فِي أَحَدِ الْمَعْنَيَيْنِ ، وَإِنْ وُجِدَ الْأَوَّلَ أَوِ الثَّالِثُ يَثُبُتُ الْمُدَّعَى لِأَنَّ الْوَضْعَ تَخْصِيصُ اللَّهُظِ بِالْمَعْنَى فَكُلَّ وَضَع يُوجِبُ أَنُ لايُرَادَ بِاللَّفَظِ إِلَّا هَذَا الْمَعُنَى الْمَوْضُوعُ لَهُ ، وَيُوجِبُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْمَعُنَى تَــمَـامَ الْـمُــرَادِ بِاللَّفُظِ فَاعُتِبَارُ كُلِّ مِنَ الْمَوْضُوعَيْنِ يُنَافِي اعْتِبَارَ الْآخَرِ ، وَمَنُ عَرَفَ سَبَبَ وُقُوعِ الاشْتِرَاكِ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ امْتِنَاعُ اسْتِعُمَالِ اللَّفَظِ فِي الْمَعْنَيْيُنِ فَقُولُهُ زِلانَّهُ لَمْ يُوضَعُ لِلْمَحْمُوعِ إِشَارَةٌ إِلَى مَا ذَكَرُنَا مِنْ أَنَّ الْمُشْتَرَكَ إِنَّمَا يَصِحُ اسْتِعُمَالُهُ فِي الْمَعْنَيَيْنِ إِذَا كَانَ مَوْضُوعًا لِلْمَجُمُوعِ، وَوَضُعُهُ لِلْمَجُمُوعِ مُنْتَفٍ أَمَّا عَلَى التَّقْدِيزِيْنِ الْآخَرَيْنِ فَلا يَصِحُّ اسْتِعُمَالُهُ فِيهِمَا كَمَا ذَكَرُنَا ﴿ وَلَا مَسَجَازًا لِاسْتِلْزَامِهِ الْجَمْعَ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ ، وَالْمَجَازِ ﴾ فَإِنَّ اللَّفَظَ إِن اسْتَعُمِلَ فِي أَكُثَرَ مِنْ مَعُنِّي وَاحِدٍ بِطَرِيقِ الْمَجَازِ يَلُزَمُ أَنُ يَكُونَ اللَّفُظُ الُوَاجِدُ مُسْتَعُمَّلًا فِي الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ ، وَالْمَجَازِيِّ مَعَّا، وَهَذَا لَا يَجُوزُ .

ترجمه: (يفل مشترك كي كم كيان من ب، مشترك من تال كياجائكا یہاں تک کہاس کے معانی میں ہے کوئی ایک راج قراریائے اور ایک معنی ہے زیادہ میں اس كا استعال نبيس ہوسكتا نہ تو حقيقة ، اس ليے كه اس كى وضع مجموع كے ليے نبين ہو كى ہے) تم جان لو کہ واضع خانی تہیں ہوگا یا تو اس نے مشترک کو دونوں معنوں میں سے ہر ا یک کے لیے دوسرے کے بغیروضع کیا ہوگایا ان دونوں میں سے ہرا یک کے لیے دوسرے کے ساتھ یعنی مجموع کے لیے وضع کیا ہوگا یا ان دونوں میں سے ہرایک کے لیے مطلقا وضع کیا ہوگا کیں اگر پہلا ہے تو جا ئز نہیں ہے کہ مشترک ہے ان دونوں میں کا ایک دوسرے کے ساتھ مرا دلیا جائے اور دوسراوا قع نہیں ہے؛ اس کیے کہ واضع نے اسے مجموع کے لیے وضع نہیں کیا ہے در نہ تو ان دونوں میں ہے ایک میں اس کا استعال بطریق حقیقت سیجے نہ ہو تالیکن بیہ بالا تفاق سیح ہے اور نیز وتوع کی تفذیر پراس کا استنعال دومعنوں میں ہے ایک میں استعمال ہوگا ، اگر بہلا یا تبسرایا یا جائے تو مدعیٰ ثابت ہوجائے گا ؛ اس کیے کہ وضع لفظ کومعنی کے ساتھ خاص کرتا ہے تو ہروضع اس بات کو واجب کرنی ہے کہ لفظ سے اس کامعنی موضوع لەمرادلیا جائے اوراس بات کوبھی واجب کرتی ہے کہ یہی معنی لفظ سے تمام مراد ہوتو د ونون وضعوں میں سے ہرا یک کا اعتبار کرنا دوسرے کا اعتبار کرنے کے منافی ہے اور جس نے وقوع اشتر اک کا سبب جان لیا اس پر تحفی تہیں ہے کہ لفظ کا استعمال دومعنوں میں تہیں موسكمًا ؛لهذا ماش كاقول 'الانه له يوضع للمجموع "اشاره باس كى طرف جوبم نے ذکر کیا کہ مشترک کا استعال دومعنوں میں اس دفت بھی ہوتا جب اس کی وضع مجموع کے لیے ہوئی ہواورو ضع کیلے مجموع شترک میں متقی ہے کیکن دوسری دونوں تقذیر وں پر تو اس کا استنعال ان دونوں میں سیجے نہیں ہوگا جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ( اور نہ ہی مجاز آ؛ اس کیے کہ ریج بین الحقیقة والمجاز کوستگزم ہے ) کیوں کہ اگر لفظ کا استعمال بطریق مجاز ا یک سے زائدمعانی میں ہوگا تو اس کا استعمال معنی حقیقی میں بھی ہوگا تو لا زم آئے گا کہ ایک ہی لفظ کا استعمال معنی حقیقی اور معنی مجازی میں ایک ساتھ ہواور پیرجا ئزنہیں ہے۔ نشسريج: يهاں ہے مصنف عليه الرحمه مشترک کا حکم بيان کررہے ہيں چناں چەفر مايا کہ مشترک کا تھم میہ ہے کہ اس میں غور و تامل کیا جائے ، تا کہ اس کے متعد د معانی میں سے کوئی ایک معنی راجح ہوجائے۔

8 المست عسم في اكثر: عموم مشترك كيجواز اورعدم جواز كيسليل مين ابل علم

سے درمیان اختلاف ہے جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ ایک وقت میں ایک لفظ سے دومعنوں میں ے ہرایک معنی کواس طور برمراد لینا کدان میں سے ہرایک معنی مرادادر مدار حکم ہو، جائز ہے یاجیس ،مثلار آیست السعین کہا جائے اور مراد ہاصرہ اور جاربید وتوں لیا جائے تو لعض حعنرات جواز کے قائل ہیں اوربعض عدم جواز کے قائل ہیں ،بعض لوگوں کے نز دیکے آفی کی صورت میں تو کئی معنوں کومرا دلیا جا سکتا ہے تمرا ثبات کی صورت میں کئی معنوں کومرا د لینا جا نزنہیں ہےاور بیا ختلاف اس وقت ہے جب کئی معنوں کا جمع ہوناممکن ہو، جہاں جمع ممکن ندہوو ہاں سب عدم جواز کے قائل ہیں پھر جولوگ جمع کے قائل ہیں ان کے درمیان بھی اختلاف ہوا ہے ، بعض لوگوں نے کہا کہ مشترک سے اس کے تمام معانی هیقة مراد ہوں سے اوربعض لوگوں نے کہا کہ مجاز اتو کئی معنوں کا ارادہ جائز ہے ، حقیقة نہیں ،معنف علیہ الرحمہ کا ندہب مختار ہیہ ہے کہ لفظ مشترک سے ایک سے زائد معنوں کا ارادہ نہ تو حقیقة جائز ہے اور نہ مجاز آ، چنال چداس پر دلیل قائم کرتے ہوئے فر مایا کہ واضع نے لفظ مشترک کو دومعنوں میں سے ہرایک کے لیے دوسرے کا اعتبار کیے بغیروضع کیا ہوگا یا دوسرے کا اعتبار کرتے ہوئے لیعن مجموع کے لیے وضع کیا ہوگا یامطلقا ہرایک کے لیے وضع کیا ہوگا لعنیٰ ایک معنی کے لیے وضع کرتے وفت دوسرے معنی کی طرف بالکل توجہ نہ ہوگی ،تو پیکل تین صورتیں ہو کئیں ، دوسری صورت لینی جنب اس کی وضع مجموعه معنیین کے لیے ہوتو سے وا تع کے خلاف ہے؛ کیوں کہ اگر واضع نے مجموعے کے لیے وضع کیا ہو گا تو دوسرے کا اعتبار کیے بغیرا یک معنی میں مشترک کا استعال حقیقة سیح نہیں ہوگا حالاں کہ ایک معنی میں لفظ مشترک کا استعال حقیقة سیح ہے ،اس سے معلوم ہوا کہ واضع نے مجموع معتبین کے لیے لفظ مشترك كووضع نہيں كيا ہے اور اگر مان ليا جائے كەلفظ مشترك كى وضع مجموع من حيث المجموع کے لیے ہوئی ہے تو پھرمجموعہ معنیین کے لیے اس لفظ کا استعمال احدامعنیین کے ليے استعمال ہوگا؛ كيوں كەمجموعى طورير بيەمعنى واحد ہے، بلكه اس صورت ميں لفظ مشترك کے مشتر ک ہونے میں اشتباہ واقع ہوگا؛ کیوں کہاس صورت میں اس کی وضع مجموعی طور پر ا کے معنی کے لیے ہوئی حالاں کہ مشترک کی وضع چند معانی کے لیے اوضاع متعدہ کے التوشيح على التوضيح (290) مشترك كابيان ساتھ ہوتی ہے ، بہر حال دوسری صورت باطل ہوئی کہ مشترک کی وضع مجموعہ معنین کے لیے ہو ، رہی مہل صورت کہ مشترک کی وضع ایک معنی کے لیے دوسرے کا اعتبار کیے بغیر ہو اور تیسری صورت کداس کی وضع ایک معنی کے لیے مطلقا ہوتو ان دونو س صورتو ل میں جارا مرق عابت ہوجائے گا کہ شتر ک کا استعمال ایک ہے زائد معنوں میں علی سبیل الحقیقة نہیں بوسكنا؛ كون كروضع كاندر تخصيص لفظ بالمعنى بوتى ب باي طور كدوه لفظ اسمعنى پر مقصور ومحصورے ،اس سے تجاوز کرتے ہوئے غیر کی طرف نہ جایا جائے اور پوفت استعال غیر کا ارادہ نہ کیا جائے تو ہروضع اس بات کو واجب کرتی ہے کہ لفظ سے صرف وہ معنی مرادلیا جائے جس کے لیے وہ لفظ وضع کیا حمیا ہے اور وضع اس امر کو بھی واجب کرے کی کہ وہی ا کیے معنی لفظ کی بوری مراد ہوتو ہرا کیے وضع کا اعتبار دوسری وضع کے اعتبار کے منافی ہوگا اور جولوگ وقوع اشتراک کے سبب ہے واقف ہیں ان پر تنی نہیں ہے کہ لفظ کا بیک وقت دولوں معنوں میں استعال ہوتاممتنع ہے ؟ کیوں کہ واضع اگر الله تبارک وتعالی ہے تو اشتراک ہے مقصود آ زمائش ہوتی ہے کہ بندوں میں ہے کون غور د تال کر کے تعیین مراد کو بہنچا ہے اور سخت اجروثواب ہوتا ہے اور آز مائش کا تحقق ای وقت ہوگا جب مختلف معالی میں ہے کوئی ایک ہی معنی مراد ہوا کر بیک دفت تمام معالی مراد ہوں تو آز مائش کیسی! اور اگر واضع غیراللہ ہے بینی بندوں میں ہے کوئی ہے تو پھراشتر اک ہے مقصو دا بہا م ہوتا ہے كرمامع كوبورى مراد مجه ميں ندآئے جيے: ابو برصديق رضى الله عندے ايك تحص نے سٹر ہجرت کے دوران حضورصلی الله علیہ وسلم کے بارے میں بوجھا کہ بیکون ہیں؟ تو ابو بکر صديق رسى الله عندف ارشادفر ما ياتها" وجل يهددين السبيل "تواس عالل نے بہی سمجھا کہ ابو بکر راستے سے واقف جیس ہیں اور بیصاحب ان کو راستہ دکھا رہے ہیں جب کدابو برصد این کی مراد پچھاور می توبیا بہام ہے اور ابہام کا تحقق اسی وقت ہوگا جب اس کا استعمال ایک معنی میں ہوا کر دونوں معنوں میں اس کا استعمال بیک ونت سیح ہوتو پھر بیدابهام نبیس موسکتا ، بهر حال بیه بات تابت موحق که لفظ مشترک کا استعال بیک وفت دونوں معنوں میں نبیس ہوسکتا ، اس تغصیل سے واضح ہو کمیا کہ لفظ مشترک کا استعمال ایک

ے زائد معنوں میں طلبعہ قریس ہوسکتا اور مجازا بھی قبیس ہوسکتا ورنہ جمع بین الحقیقة والمجاز لا زم آ ہے گا ؛ کیوں کہ اگر لفظ کا استعمال ایک ہے زیادہ معنوں میں بطور مجاز ہوتو ایک لفظ معن تقلیلی اورمعنی مجازی دونوں میں مستعمل ہوگا اور بیرما ترجیس ہے۔

﴿ فَإِنْ قِيلَ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيُّ اللَّهِ وَالصَّلَاةُ مِنَ اللَّهِ رَحْمَةً ، وَمِنَ الْمُلَالِكُةِ اسْتِغُفَارٌ قُلْنَا لَا اشْتِرَاكَ لِأَنَّ مِيَاقَ الْكَلَامِ لِإِيجَابِ الاقتِدَاء قَلا بُدُ مِنِ الْحَادِ مَعْنَى الصَّلاةِ مِنَ الْجَمِيعِ لَكِنَّهُ يَخْتَلِفُ بِ اخْتِلَافِ الْـمُـوُصُـوفِ كَسَائِرِ الصَّفَاتِ لَا بِحَسَبِ الْوَضِّعِ ﴾ إعْلَمُ أَنَّ الْمُ جَوَّزِينَ تَمَسُّكُوا بِقُولِهِ تَعَالَى"إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيُّ " فَإِنَّ السَّلَاةَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى رَحْمَةً ، وَمِنَ الْمَلَاتِكَةِ اسْتِغُفَارٌ ، وَقَدْ أُورَدُوا عَـلَى هَذِهِ الْآيَةِ مِنْ قِبَلِنَا إشْكَالًا فَاسِدًا ، وَهُوَ أَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنَ الْمُتَنَّازَع فِيهِ فَإِنَّ الْفِعُلَ مُتَعَدَّدٌ بِتَعَدُّدِ الصَّمَائِرِ فَكَأَنَّهُ كَرُّرَ لَفُظَ يُصَلَّى ، وَأَجَابُوا عَنُ هَذَا بِأَنَّ النَّعَدُدَ بِحَسِّبِ الْمَعْنَى لَا بِحَسَبِ اللَّفُظِ لِعَدَمِ الاحْتِيَاجِ إِلَى هَــذَا ، وَهَــذَا الْـإِشْكَالُ مِنْ قِبَلِنَا فَاسِدُ لِأَنَّا لَا نُجَوَّزُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الصُّورَةِ أَى فِي صُورَةِ تَعَدُّدِ الصَّمَائِرِ أَيْضًا فَتَكُونُ الْآيَةُ مِنَ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ ، وَالْجَوَابُ الصَّحِيحُ لَنَا أَنَّ فِي الْآيَةِ لَمُ يُوجَدِ اسْتِعُمَالُ الْمُشْتَرَكِ فِي أَكْثَرَ مِنْ مَعْنَى وَاحِدٍ لِأَنَّ سِيَاقَ الْآيَةِ لِإِيجَابِ اقْتِدَاء ِ الْمُؤْمِنِينَ بِاللَّهِ تَعَالَى ، وَمَلائِكَتِهِ فِي الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلامُ فَلا بُدُّ مِنِ اتَّحَادِ مَعْنَى الصَّلاةِ مِنَ الْجَمِيعِ لِأنَّهُ لَوُ قِيلَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَرُحُمُ النَّبِيُّ وَالْمَلَائِكَةُ يَسْتَغُفِرُونَ لَهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادُعُوا لَهُ لَكَانَ هَذَا الْكَلَامُ فِي غَايَةِ الرَّكَاكَةِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يُدَّ مِنِ اتَّحَادِ مَعُنَى الصَّلَاةِ سَوَّاءٌ كَانَ مَعُنِّي حَقِيقِيًّا أَوْ مَعُنَّى مَجَازِيًّا أَمًّا الْحَقِيقِيُّ فَهُوَ الدُّعَاء ' فَالْمُرَادُ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهُ تَعَالَى يَدُعُو ذَاتَه بِإِيصَالِ الْنَحِيْرِ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ مِنْ لَوَازِم هَذَا الدُّعَاءِ الرُّحْمَةُ فَالَّذِي قَالَ: إِنَّ الصَّلاةَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى رَحْمَةٌ فَقَدُ أَرَادَ هَذَا

الْمَعْنَى لَا أَنَّ الصَّلَاةَ وُضِعَتُ لِلرَّحْمَةِ كُمَا ذُكِرَ فِي قُولِهِ تَعَالَى "يُحِبُّهُمُ وَيُحِبُّونَهُ " أَنَّ الْمُمَحَبَّةَ مِنَ اللَّهِ إِيضَالُ النُّوَابِ ، وَمِنَ الْعَبُدِ الطَّاعَةُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ الْمَحَبَّةَ مُشْتَرَكَةً مِنْ حَيْثُ الْوَضُعُ بَلِ الْمُرَادُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالْمَحَبَّةِ لَازِمَهَا ، وَاللَّازِمُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى ذَلِكَ ، وَمِنَ الْعَبْدِ هَذَا، وَأَمَّا الْمَجَازِي فَكُإِرَاكَةِ الْخَيْرِ ، وَنَحُوهَا مِمَّا يَلِينُ بِهَذَا الْمَقَامِ ثُمَّ إِنِ اخْتَلَفَ ذَلِكَ الْمَعْنَى لِأَجُلُ اخْتِلَافِ الْمَوْصُوفِ فَلا بَأْسَ بِهِ فَلا يَكُونُ هَذَا مِنْ بَاب الاشتيراكب بسحسب الوضع ولما بينوا اختلاف المعنى باغتباد انحتلاف الْمُسْنَدِ الَّذِهِ يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ مَعْنَاهُ وَاحِدٌ لَكِنَّهُ يَخْتَلِفُ بِحَسِّبِ الْمَوْصُوفِ لَا أَنَّ مَعْنَاهُ مُخْتَلِفٌ وَضَعًا ، وَهَذَا جَوَابٌ حَسَنٌ تَفَرُّدُتُ بِهِ.

تسوجهه : (تواگرامتراض کیاجائے کہ آیت کریمہ ان اللّٰه و مسلنکته بصلون عبلسى المنهبي "ميں صلاة الله كى جانب سے رحمت ہے ، اور ملائك كى جانب سے استغفار ہے تو ہم جواب میں کہیں مے کہ یہاں اشتراک تبیں ہے! کیوں کہ سیات کام اقتدا کو واجب کرنے کے لیے ہے ،تو تمام کی جانب ہے معنی صلاۃ کا متحد ہونا ضروری ہے ،کیکن و وموصوف کے اختلاف سے مختلف ہوگا جس طرح تمام صفات موصوف کے اختلاف سے مختلف ہوئی ہیں ، وضع کے اعتبار ہے معنی صلاۃ مختلف تبیس ہوگا ) تم جان لو کہ مجوزین نے الله تعالی کے قول 'ان المله و مسلنکته بصلون علی النبی ''سے استدلال کیا ہے ؟ اس کیے کہ صلاق الله کی جانب سے رحمت ہے اور ملائکہ کی جانب سے استغفار ہے ، پچھ لوگوں نے اس آیت پر ہماری جانب ہے ایک فاسد اشکال دارد کیا ہے اور وہ رہے کہ آیت متنازع فیرنبیں ہے ؛ کیول کہ صائر کے متعدد ہونے کی وجہ سے تعل متعدد ہے تو گویا لفظ یصلی بہاں پر مکرر ہے اور ان لوگول نے اس کا رہ جواب دیا ہے کہ تعدد معنی کے اعتبار ے ہے! نہ کہ لفظ کے اعتبار ہے! کیوں کہ اس کی کوئی ضررت نہیں ہے، اور بیا شکال جاری جانب سے قاسد ہے ؛اس کیے کہ ہم اس طرح کی صورتوں میں بھی لیعنی تعدد منائز کی صورت میں بھی اے جائز قرار جیس دیتے ؛ لہذا آیت کریمہ متنازع فیہ ہے ،اور ہماری جانب سے بچے جواب بیہ ہے کہ آیت میں لفظ مشترک کا استعمال ایک معنی ہے زا کہ میں میں یایا جاتا ؛ کیوں کہ آے تکا سیا آل اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ملا ہ علی النبی کے باب میں مومنین پرالله اوراس کے فرشتوں کی افتد اواجب ہے البداسب کی جانب ہے معنی صلاقا كامتحد مونا منروري موكا ؛ اس كي كداكركها جائ كدالله تعاتى ني يررحمت نازل قرماتا ب اور ملائکہ آپ کے لیے استغفار کرتے ہیں ، اے ایمان والو اہم ان کے لیے رحمت کی وعا كروتوبه كلام انتهائي ركيك بوكاليس جان ليا كميا كدمعنى صلاة كالمتحد بونا ضروري بإخواه اتخاد معن حقیقی کے اعتبار سے ہو یامعنی مجازی کے اعتبار سے ، بہر حال معنی حقیقی کے اعتبار ے متحد ہونا تو اس طرح ہوسکتا ہے کہ آیت ہے مراد- دانلہ اعلم - بیہ ہو کہ اللہ تعالی این ذات کو نبی صلی الله علیه وسلم کی طرف ایصال خیر کے ساتھ بلاتا ہے پھراس وعا کے لوازم ے رحمت ہے تو جن لوگوں نے کہا ہے کہ صلوۃ الله کی جانب سے رحمت ہے ان کی مراد اللہ ہے بیمطلب ہیں ہے کہ صلاق کی وضع رحمت کے لیے ہوئی ہے جیسا کہ اللہ تعالی کے كةول ويحبهم ويحبونه المن ذكركيا كياب كمحبت الله كى جانب سے ايصال تواب اور بندے کی جانب سے طاعت ہے، بیرمراد تہیں ہے کہ ممبت من حیث الوشع مشترک ہے بلك محبت سے اس كالا زم مراد ہے اور لا زم محبت الله كى جانب سے بيہ ہے كہ بندے كوثواب عطافر مائے اور بندے کی جانب ہے یہ ہے کہائے رب کی اطاعت کرے اور جہاں تک معنی مجازی کے اعتبارے صلاۃ کامتحد ہوتا ہے تو وہ جیسا کدارادہ خیرہ نجیرہ ہے جواس مقام منے مناسب ہے (مثلانورالانوار میں مرقوم ہے کہ یہاں صلاۃ کامعنی اعتنائے شان ہے، اب آیت کا مطلب میہوگا کہ الله اور اس کے فرشتے نبی کی اعتباے شان کرتے ہیں لیعنی ان کی شان کی طرف توجه کرتے ہیں الہذااے مسلمانو! تم مجی نبی کی طرف متوجه مواور بیہ اعتنا الله كي طرف سے بصورت رحمت ہے ، ملا ككه كي طرف سے بصورت استغفار ہے اور موسنین کی طرف سے بصورت دعاہے) چر یکی معنی مجازی اگر موصوف کے اعتبار سے مختلف ہوجائے تو اس میں کوئی حرج جہیں ہے اور ریبحسب الوشع باب اشتراک ہے جہیں ہوگا اور جب اختلاف معنی اختلاف مندالیہ کے اعتبار سے بیان کیا گیا تو اس ہے معلوم ہوا کہ صلاقا کا معنی سب کی جانب ہے ایک ہی ہے لیکن وہ معنی موصوف کے اعتبار ہے۔ مختلف ہوگا ، نہ بیر کہ صلاقا کا معنی وضع کے اعتبار ہے مختلف ہے ، یہ جواب بہت عمدہ ہے جس میں منیر دہوں۔

تشریح: فان قیل: اس مبارت می ان لوگول کی طرف سے ہمار سادی اور ایک اعتراض واردکیا کیا ہے جوعوم مشترک کے جواز کے قائل ہیں، اعتراض کی تقریر یہ ہے کہ آیت کریر ان اللّه و مسلنکته بصلون علی النبی "میں صلاق الله کی طرف سے رحمت اور ملا تکہ کی طرف سے استغفار ہے یعنی ایک بی لفظ سے دونوں کا ارادہ کیا گیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ لفظ مشترک بیک وقت دومعنوں میں استعمال ہوسکتا ہے حالال کہ آب اس کے قائل نہیں ہیں۔

جسواب : یہاں اشراک نہیں ہے ! کیوں کہ بیان کام ایجاب اقد اے لیے ہے لین مسلمانوں پراللہ اور اس کے فرشتوں کی اقد اواجب قراردی گئی ہے اور اقد اای وقت ہو سلمانوں پراللہ اور اس کے فرشتوں کی اقد اور مقدی دونوں ایک ہی جیسانعل کریں ، اگر دونوں کا فعل الگ ہوتو اقد ادرست نہیں ہوتی ؛ لہذا ضروری ہے کہ یہاں ملاق کا معنی ایک ہی ہو، ہاں وہ ایک معنی موصوف کے اختلاف سے مختلف ہوگا جس طرح تمام صفات این موصوف کے اختلاف سے مختلف ہوگا جس طرح تمام صفات این موصوف ذات باری ہوتو اس سے مرادر جمت ہوگا اور جب اس کا موصوف ملائکہ ہوں تو اس سے مرادر جمت ہوگا اور جب اس کا موصوف ملائکہ ہوں تو اس سے مرادر جمت ہوگا اور جب اس کا موصوف ملائکہ ہوں تو اس سے مرادر جمت ہوگا ۔

وقد اورد وا: يهان بناتا چائے بين كه مارى طرف سے كولوكوں نے اس آيت پرايك، فاسداور ب كاراشكال واردكيا ہے كہ بيآيت كل نزاع نہيں ہے ؛ كون كه نعل كا تعدد يهال خميروں ك تعددكى وجہ ہے ، كو يالفظ "بصلى" يهاں پر مرر ہ تورحت كم منى ميں الگ بصلى ہ اوراستغفار كم منى بين الگ بصلى ہ اور ية عدد معنى ك اعتبار ہے ہے لفظ كے اعتبار ہے نہيں ؛ كون كه اس كى كوئى ضرورت نہيں ہے مرمصنف كو يم منظور نہيں ہے چنال چآ ب فرماتے بيں كه مارى جانب سے بيا شكال فاسد ہے ، كون كەتغددەنمائركى صورت بىل بىمى ايك لفظامشىزك سے ہار سے نز دىك متعددمعانى مرادلينا جائز جيس إحاصل بيهواكمآيت يقيناعل نزاع إدراس كاجواب وبى دياجائ كاجو او پر ندکور ہے ، باتی چیزیں تر ہے سے ظاہر ہیں ؛لبذاان کی تشریح کرنے کی کوئی ضرورت

وَتُسَمُّسُكُوا أَيُرْسُا بِقُولِهِ تَعَالَى "أَلَمُ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسُجُدُ لَهُ مَنُ فِي السَّمُواتِ"الْآيَة حَيْثُ نَسَبَ السُّجُودَ إِلَى الْعُقَلاء ، وَغَيْرِهمْ كَالشُّجَرِ ، وَالسُّدُوَابُ وَالْأَرُضِ فَسَمَا نُسِبَ إِلَى غَيْرِ الْعُقَلاءِ يُرَادُ بِهِ الْانْقِيَادُ لَا وَضُعُ الْحَبُهَةِ عَلَى الْأَرْضِ وَمَا نَسِبَ إِلَى الْعُقَلاءِ ِيُزَادُ بِهِ وَضَعُ الْجَبُهَةِ عَلَى ٱلْأَرْضِ فَإِنَّ قُولُهُ تَعَالَى" وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ" يَدُلُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالسُّجُودِ الْمَنْسُوبِ إِلَى الْإِنْسَانِ هُوَ وَضَعُ الْجَبُهَةِ عَلَى الْأَرُضِ إِذْ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ إِلانُهِيَادَ لَمَا قَالَ" وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ " إِلَّانَّ إِلانْهِيَادَ شَامِلٌ لِجَمِيعِ النَّاسِ أَقُولُ تَمَسُّكُهُمُ بِهَذِهِ الْآيَةِ لَا يَتِمُّ إِذْ يُمُكِنُ أَنْ يُرَادَ بِالسُّجُودِ الْانْقِيَادُ فِي الْحَمِيع ، وَمَا ذَكُرُوا أَنَّ الانْقِيَادَ شَامِلٌ لِجَمِيعِ النَّاسِ بَاطِلٌ لِأَنَّ الْكُفَّارَ لَا سِيَّمَا الْمُنْكِرِينَ مِنْهُمْ لَا يَمَسُّهُمُ الِانْقِيَادُ أَصْلًا ، وَأَيْضًا لَا يَبُعُدُ أَنْ يُرَادَ بِالسُّجُودِ ، وَضَعُ الرَّأْسِ عَلَى الْأَرْضِ فِي الْجَمِيعِ ، وَلَا يَحُكُمُ بِ اسْتِ حَالَتِهِ مِنَ الْجَمَادَاتِ إِلَّا مَنُ يَحُكُمُ بِاسْتِحَالَةِ التَّسْبِيحِ مِنَ الْجَمَادَاتِ ، وَالشُّهَادَةِ مِنَ الْجَوَارِحِ ، وَالْأَعْضَاء بِيَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعْ أَنَّ مُحْكَمَ الْكِتَابِ نَاطِقٌ بِهَـذَا ، وَقَـدُ صَـحُ أَنَّ النَّبِـيُّ عَلَيْـهِ السَّلامُ سَـمِعَ تَسُبِيحَ الْحَصَـا وقَوُلُـهُ تَعَالَى"وَلَكِنُ لَا تَفُقُهُونَ تُسْبِيحَهُمُ "يُحَقِّقُ أَنَّ الْمُرَّادَهُوَ حَقِيقَةُ التُّسْبِيح لَا الدُّلَالَةُ عَلَى وَحُدَانِيِّتِهِ تَعَالَى فَإِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى "لَا تَفْقَهُونَ" لَا يَلِيقُ بِهَذَا فَعُلِمَ بِهَـذَا أَنَّ وَضُعَ الرَّأْسِ خُصُوعًا لِلَّهِ تَعَالَى غَيْرُ مُمْتَنِعٍ مِنَ الْجَمَادَاتِ بَلُ هُوَ كَائِنَ لَا يُنْكِرُهُ إِلَّا مُنْكِرٌ خَوَارِقَ الْعَادَاتِ .

ترجمه : نيزان لوكول في الله تعالى كول "السم تسر ان الله يسجد له من في

السينوات "ے استدلال كياہے بايس طور كه جود كى نسبت عقلا اور غير عقلامثلا در فت، جانوراورزمین کی طرف ہے تو جب غیرعقلا کی طرف اس کی نسبت ہوگی تو اس سے انتماد مرادلیا جائے گا، نہ کہ وضع الجمعة علی الارض بعنی پیٹانی کو زمین پر رکھنا اور جب اس کی نبت عقلا كاطرف بوكى تواس سرادوضع المجبهة على الارض بوكا؛ كول كه الله تعالى كا قول "و كتيسر من النساس "اس بات يردلالت كرد باب كه جودكي نبست جب انسان كى طرف بوكى تواس مراد وضع البجبهة على الارض "بوكاناس لي كدا كرمرا وانعيا وبوتا تو پير" و كئيس من النساس" ندكها جاتا؛ كيول كدانعيا وتوتمام لوگوں کوشامل ہے، میں کہتا ہوں کہ اس آیت سے ان کا استدلال تا مجیس ہے ؛ کیوں کہ ممکن ہے کہ سب میں ہجود ہے مراد انعتیا د ہواور جو ان لوگوں نے ذکر کیا کہ انعتیا د تو تمام لو کوں کوشامل ہے یہ باطل ہے اس کیے کہ کفار خاص طور پر منکرین کوتو انعتیا د نے مس تک تہيں كيا اور نيز بعير تہيں ہے كہ تمام ميں جود سے مراد 'وضع الواس على الارض "بو اور جمادات سے اس کومال وہی لوگ مجھتے ہیں جو جمادات سے سینے اور قیامت کے دن اعضا وجوارح سے كوائى كومحال بجھتے ہيں باجود يكه كتاب الله اس ير ناطق ب اور حديث سیجے سے ثابت ہے کہ رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے تنکریوں کی تبیعے سی ہے اور الله تإرك وتعالى كاارشاد" ولكن لا تفقهون تسبيحهم" بحى اس بات كونابت كراب كەمرادىقىقى كىنچ ہے، دلالت على الوحدانية يعنى تبيح حالى مرادنيس ہے ( كيوں كەيەنچ تو میں سمجھ میں آتی ہے کہ تمام موجودات ممکن وخلوق ہونے کی حیثیت سے ایک واجب الوجود كيحتاج بي جوايك بى موسكتاب) تواس معلوم مواكدخدا كے حضور عاجزى كا اظہار کرتے ہوئے سرکوز مین پررکھوریا جمادات سے محال نہیں ہے بلکہ بیموجود ہے ،اس كا الكارصرف واى كرے كا جوخوارق عادات كامتكر بو (حاصل بي بواكداس آيت بي بحل سجود کوایک ہی معنی میں استعال کیا گیا ہے اور و معنی حقیقی بھی ہوسکتا ہے بعن و و صدیع الراس على الارض "اورمعى كازى بحى بوسكما يعن" انقياد لله تعالى"-ختم تربطوني ولاد تعالي وحود



